



الال من تبديل فيز ديبند علم

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب تخفه حسينيه (جلداول)
مصنف شيخ الحديث علامه محمدا شرف سيالوى
تزكين وابهتمام محمد ناصرالها شمى
اشاعت نومبر 2007ء
تعداد 1100

#### ملنے کے بتے

جامعة غوشيه مهرييه منير الاسلام كاني رود مرگودها فون نمبر: 041-724695 مكتبه نوريد ضويه كلبرك الي فيصل آباد فون نمبر: 626046-041 مكتبه نوريد رضويه كلبرك الي فيصل آباد فون نمبر: 626046-042 منتبه بمال 38 ارد و باز ار لا بهور فون نمبر: 7312173-042 مئتبه بمال كرم در بار ، يك له بهور فون نمبر: 05558320-051 مكتبة المجابد بمصيره شريف فون نمبر: 6691763-058 مكتبة المجابد بمصيره شريف فون نمبر: 6691763-048 مثتبير برا در زربيده سنشرار دو باز ار لا بهور فون نمبر: 042-7246006

# فهرست مضامين تخفه حسينيه جلداول

| 13    | كلمة التقديم                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 16    | ر ساله مذبهب شیعه اور تر تهیب مضامین                                        |
| 22    | علامه محمد حسین ڈھکو کی امت میں افتر اق وانتشار کی سعی نمر موم              |
| 24,25 | تخفه حسينيه كي وجهه تاليف اور وجه تشميه                                     |
| 26,27 | اعتذارمؤلف اور تحفه حسينيه كااسلوب بيان                                     |
| 30    | رساله نمر بهب شیعه میں شیعی تقیه کابیان                                     |
| 35    | شیعی عالم کی جوابی کارر وائی، تقیه اور اسلام                                |
| 36    | شيعى عالم كى جوابى كارروائى نفاق اور تقيه كا فرق                            |
| 38    | شیعی علامه کی فریب کاری کا بدترین نمونه                                     |
| 39    | " تقیه کی تعریف میں غلطی اور محل نزاع                                       |
| 40    | طشرعی طور پر معذورین کابیان                                                 |
| 44    | "انسان میش قیمت یااس کاایمان<br>• انسان میش قیمت یااس کاایمان               |
| 44    | ملی کم خزیر کھاناتر تی درجات کاضامن ہے؟                                     |
| 45    | "کیافربہ ہونے کے لئے کم خزیر کھاناجائزے؟                                    |
| 48    | شیعی علامه کاجواز تقیه پر قرانی ہے استدلال<br>م                             |
| 50    | شیعی استدلال کامحل نزاع ہے بے تعلق ہونا<br>۔                                |
| 51    | تقیہ کا بطلان ارشادات مرتضویہ کے ساتھ                                       |
| 53    | تقیہ کا بطلان امام حسین کے عمل اور وصیت ہے                                  |
| 56    | تقیه کاابطال امام محمد ہا قراور جعفر مسادق کی وصیتوں ہے                     |
| 57    | تقیہ کا ابطال شیعی امسول و قواعد کے ساتھ<br>تندیس میں                       |
| 58    | تقیہ کا بطلان ازروئے قر آن<br>تعدید میں |
| 60    | تغيبه كابطلان ازروئ سنن انبياه ورسل عليهم السلام                            |
|       |                                                                             |

| 61               | مهرین میان میان در اعتمان در ا |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61               | تقیه کا بطلان از روئے اجماع اہل اسلام                                                                          |
| 63               | تقیه کا بطلان از روئے قرآن                                                                                     |
| 64               | حضرت عمار کے کامل الایمان ہونے کا حقیقی سبب                                                                    |
| 65               | علامه ڈھکوصاحب کی غرابت استدلال اور انو تھی منطق                                                               |
| 67               | علامه ڈھکوصاحب کی دوسری قرآنی دلیل جواز تقیہ پر                                                                |
| 69               | ابطال استدلال اور تو منبح حقيقت                                                                                |
| 70               | بہیں۔<br>ڈھکوصاحب کی اینے قول کی تردید                                                                         |
| 71               | علمائے شیعہ کا تقیہ میں افراط اور تجاوز                                                                        |
| 72               | سی امام کے بیجھے ازرہ تقیہ نماز پڑھنے کا تواب                                                                  |
| 74               | ن کا اسے بیپ مرزہ میں مار پر سے است<br>شیعہ کا جواز تقیہ براستد لال سنت پینمبرے                                |
| 75               | میعه با بوار سید پر معرفان منت به ارت<br>تقیه کا بطلان اور سنت پیغمبر کی حقیقت                                 |
| 78               | تھیہ ہ بطلان اور سے ہیں برق سیست<br>حضرت علیٰ کے متعلق غلط قنہی کے ازالہ میں شیعی علامہ کی لغزش                |
|                  |                                                                                                                |
| 81               | شیعہ کاجواز تقیہ پراستد لال ابوذر کی کتمان دین کے بلئے تھم نبوی ہے                                             |
| 81               | ابطال استدلال اوربيان حقيقت                                                                                    |
| 82               | جواز تقیه پر استدلال حضرت معاذ کی صدیث سے                                                                      |
| 83               | شیعی استد لال کا ابطال                                                                                         |
| 84               | شیعہ کے نزدیک تقیہ کاجواز اسوء انبیاء کی روشنی میں                                                             |
| 85               | ابطال استدلال ادرتو منيح حقيقت                                                                                 |
| <del>9</del> 1   | ۔<br>تقیہ کا جواز بعض بزر گان دین کے عمل سے                                                                    |
| 92               | ابطال استدلال اور اظهار حقيقت                                                                                  |
| 94               | ، من سنت کے نزدیک عندالصرورت جموث بولناواجب<br>اہل السنت کے نزدیک عندالصرورت جموث بولناواجب                    |
| 95,96            | ند مب الل السنت كي وضاحت ، معدق كي ابميت حضرت على كيم بال                                                      |
| 97               | شیعه کی افغاد طبع اور کمزوری<br>شیعه کی افغاد طبع اور کمزوری                                                   |
| 98               | معیعہ ن ہمار ہی ہور سرور ہ<br>شیعہ کے سج بولنے اور تغیبہ ترک کرنے کاوقت کو نساہے                               |
| <i></i> <b>-</b> | معیلات سنه اور سید از ب از سه او ساب                                                                           |

| 100        | بم الل السنّت كا تقيه اور شيعه كا تقيه                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 103        | بعض منصف مزاح علمائے اہل السنّت کا قرار تقیہ                                    |
| 103        | شیعی نقیه کاکوئی سی ا قرار نہیں کر سکتا                                         |
| 104        | شیعہ نمرہب کے کتمان کاوجو ب اور اس کے حلی اور الزامی جو ابات از علامہ ڈھکو صاحب |
| 106        | شیعی تو جیہات کی لغویت اور اظہار دین کی ممانعت                                  |
| 112        | خلیفه اول کے ترک تقیه کاخو فناک انجام عندالشیعه                                 |
| 112        | خلیفہ اول کی حق کوئی اور اسوہ حسینے سے تائید                                    |
| 114        | شیعی تقیه ی حقیقت شیعه کی زبانی                                                 |
| <b>114</b> | شیعه فرقه کی قدامت                                                              |
| 115        | شیعہ فرقہ ابن سباکے نفاق کا نتیجہ ہے                                            |
| 122        | حضرت علىم كافرمان سواد اعظم كادامن تقامو                                        |
| 123        | سواداعظم صرف ابل السنّت والجماعت بين                                            |
| 125        | شيعه كاوعوىٰ كه الل السنة امير معاويه كاكاشته يودا ہيں                          |
| 126        | تشيعي قول كى لغويت اور اہل السنّت كى قدامت                                      |
| 129        | اہل انسنت والا مخصوص نام تبحویز کرنے کی وجہ                                     |
| 131        | و هکوصاحب کی انو تھی منطق                                                       |
| 135        | شیعہ کے نزدیک قرآن میں تحریف کے دلائل                                           |
| 139        | تتمه مبحث تحريف القرآن                                                          |
| 156        | تحریف قرآن کے متعلق مشائخ شیعه کاعقیدہ                                          |
| 158        | ر دایات تحریف کالمستفیض د متواتر ہو نا                                          |
| 158        | روایات تحریف کا کتب معتبره میں منقول ہو نا<br>"                                 |
| 159        | عقیدہ تحریف شیعہ مذہب کی ضرورت دیدیہ ہے                                         |
| 160        | شیعہ کے ہاں قرآن کا تحریف ہے سالم رہنا محالات ہے ہے                             |
| 162        | شیعہ کے نزدیک غیرامام کے لئے اصلی قر آن کا جمع کرنانا ممکن ہے                   |

| 400 | رمل تشبعهما تحرين قرمين وسراع رتابة                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 163 | اہل تشیع کا تحریف قر آن پراجماع دانفاق                                 |
| 165 | اس قر آن کے اصلی اور کامل ہونے کاد عویٰ اور ارشاد ات ائمہ سے استشہاد   |
| 166 | شیعی د عویٰ کی لغویت اور شہادات آئمہ ہے مغالطہ وہی کی ناکام کو مشش     |
| 173 | شیعی علمائے اعلام کی تصریحات                                           |
| 173 | شیعی علماء تین صدیوں سے زا کد عرصہ تک عقیدہ تحریف پر متفق رہے          |
| 177 | تین صدیوں کے بعد جن علماءنے تحریف کاانکار کیاان پر شیعی علماء کی تنقید |
| 179 | علامه ڈھکوصاحب قائلین تحریف کاشر عی تھم بیان کریں                      |
| 181 | بقول شيعه بعض منصف مزاج سي علماء كااعتراف حقيقت                        |
| 182 | بعض سنی علماء ہے تو سل کی حقیقت                                        |
| 184 | حضرت علیٰ کی طرف منسوب مصحف کی حقیقت                                   |
| 185 | شیعی تاویلات کار دبلیغ اور مصحف مر تضوی کی حقیقت                       |
| 190 | یہود ایوں کی طرف ہے انتقامی کارروائی                                   |
| 190 | تاویل کے باوجو دیر نالہ و ہیں رہا                                      |
| 191 | شیعہ ای قرآن کو پڑھتے پڑھاتے اور تغییریں لکھتے ہیں                     |
| 192 | شیعہ کے قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی حقیقت                                  |
| 193 | کیاتراد تح بدعت عمر فاروق میں ؟ شیعی الزام کاجواب                      |
| 195 | ر وایات موہم تحریف کے حلی جوابات                                       |
| 196 | تحریف پروال روایات کی تاویلات میں سینه زوری                            |
| 202 | شیعی روایات کے الزامی جواب اور اہل انسنت پر بہتان                      |
| 203 | شبيعى الزام كاجواب اور محل نزاع كانتعين                                |
| 208 | حضرت ابن عمراور دیمر محابه کرام کی طر ف منسوب روایات کاجواب            |
| 209 | قر آنی سور نوں میں کی بیشی کی حقیقت ·                                  |
| 220 | آیات قرآنیه کی تعداد میں اختلاف کی حقیقی وجہ                           |
|     | صحابہ کرام کے فضائل کابیان                                             |
|     |                                                                        |

| کابہ کے اخلاص پر شہادت عقل و خر د<br>م                                                                 | 222 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ضائل صحابہ ازروئے قرآن مجید                                                                            | 224 |
| تحاب بدر کے متعلق شہادت قرآن                                                                           | 227 |
| تحاب احداور شهادت قر آن                                                                                | 229 |
| زوهٔ خندق اور شهادت قر آن                                                                              | 232 |
| نامده صدیب اور شهادت قر آن<br>نام ه صدیب اور شهادت قر آن                                               | 232 |
| 'وه حنین اور شهادت قر آن                                                                               | 234 |
| رُوهُ تبوک اور شہادت قر آن                                                                             | 235 |
| لاص صحابه پر تعامل نبوی کی شہادت                                                                       | 237 |
| ری صحابہ کے متعلق نبوی ار شادات اور شہادت                                                              | 238 |
| یا حنین سے متعلق نبوی شہاد ت<br>                                                                       | 242 |
| الصحاب ثلاثه اسلام لانے میں مخلص ہتھے                                                                  | 243 |
| بعی الزام کا جمالی جواب<br>ر                                                                           | 243 |
| بمرصاحب کے اسلام لانے کا اصلی محرک                                                                     | 245 |
| می بهتمان کار دیلیغ اور دجوه بطلان<br>س                                                                | 246 |
| لام عمر کی حقیقت                                                                                       | 259 |
| نرت عمر کااخلاص ادر ان کامر اد خداو نداور مر ادر سول ہو نا<br>                                         | 260 |
| لام عثان کی ماہیت<br>س                                                                                 | 266 |
| ما ئل عثان اور شیعی بهتان کار دبلیغ<br>- بر                                                            | 267 |
| ا تول باری تعالی جاهدالکفار و المنافقین کے بعد منافق ختم ہو مے نتھے۔<br>تعلیم                          | 274 |
| روئے قر آن جو تعامل نبوی اہل ایمان و منافقین کا باہمی امتیاز<br>م                                      | 275 |
| ما نگ محابه کااجمالی بیان قر آن مجید ،احادیث رسول ادر ار شادات آئمه میں<br>میں میں میں میں میں کیا ہے۔ | 285 |
| عی علماء کی جوابی کارروائی خلاف قاعدہ وضابطہ ہے<br>رینا                                                | 285 |
| بعه كاالل بيت كرام اور خلفاء ثلاثة كے خوشگوار تعلقات كاانكار                                           | 290 |

| 291 | تعلقات کی ناخوشگواری ٹابت کرنے میں دھاندلی                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 292 | آئمه اہل بیت کابیان فر مودہ صحت روایات کامعیار                           |
| 297 | ر دایات میں تواتر کو نسامعتبر ہے                                         |
| 298 | شیعه حضرات کی طرف سے ارشادات رسول و فر مودات آئمه میں لفظی معنوی تحریف   |
| 304 | امام جعفر صادق کے لئے تقیہ اور کتمان حق کاعدم جواز                       |
| 306 | تحریف کرنے والوں کی وجہ ہے امام صادق کااضطراب                            |
| 307 | معیّار حقانیت وصدافت کتاب الله بے یادہ سنت جواس کے موافق ہو              |
| 309 | عدل وانصاف کے مختلف بیانے                                                |
| 310 | علامه ڈھکواور مولوی امیر الدین کاراہ اسلاف ہے انحراف                     |
| 313 | فضائل صحابه كرام ازنج البلاغه اور قرآن تائيدات                           |
| 318 | تتمه روایات نهج البلاغه اور تائیدات قرآنی                                |
| 327 | شیخین کی فضیلت اور رو تقیه                                               |
| 331 | فضائل شیخین پرمشمل دوایات کی تاویل میں اہل تشیخ کااضطراب                 |
|     | حضرت علی نے اہل انسنت کی معاونت حاصل کرنے اور اپنی خلافت کے تخفظ         |
| 332 | کے لئے مدح شیخین فرمائی                                                  |
| 333 | شیعی تاویلات کی لغویت مرتضوی ارشادات اور عمل کی روشنی میں                |
| 342 | حضرات شیخین کی بالخصوص اور مهاجرین کی فضیلت کابیان                       |
| 354 | صاب کشف الغمه کا غلو فی التشیع اور اہل السنّت پر بر ہمی                  |
| 357 | شیعی علماء کا کشف الغمه کے حوالہ جات پر تنجرہ                            |
| 358 | صاحب کشف الغمه کا طرز نگارش حقیقت کے آئینہ میں                           |
| 361 | فضائل ثلاثة بزبان امام زين العابدين از كشف الغمه                         |
| 363 | شیعی عالم کی تاویل و تسویل کار دبلیغ                                     |
| 367 | فضائل صديق وفاروق بزبان امام زيدبن زين العابدين رضى الله عنهما           |
| 371 | حعزت زیدگی شیخین کے لئے فداکاری اور جانثاری اور شیعہ کی ان کے ساتھ غداری |

| 375 | ناسخ النواریخ کے حوالہ جات کی شبیعی تاویلات کار دبلیغ              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 382 | ر افضی کون نتھے اور بیے لقب شیعہ کو کس نے دیااور روافض کاشر عی تھم |
| 394 | فضيلت صديق بزبان امام محمد باقرر صنى الله عنه                      |
| 397 | فرمان امام باقتر میں شیعی تاویلات                                  |
| 398 | شيعي تاويلات كارداور حقيقت حال كي وضاحت                            |
| 403 | فضیلت صدیق بزبان امام جعفر صادق، تتمه روایت کشف الغمه              |
| 404 | شیعه کی سر ور عالم علیته کی شان میں بے حیائی                       |
| 405 | شيعى افراط و تفريط كابيان                                          |
| 407 | فضيلت شيخين بزبان امام جعفر صادق ازكتاب شافى                       |
| 409 | کتاب شافی کی روایات کے متعلق علامیہ ڈھکو کاواویلا                  |
| 410 | حقيقت حال كى وضاحت اور فضيلت شيخين كاعتراف                         |
| 416 | ارشادات مرتضویه کے بارے میں اہل السنت اور شیعہ کا باہی فرق         |
| 424 | خلافت صدیقی کے دوران حضرت علیٰ کو بیعت کی پیشکش اور آپ کار دعمل    |
| 426 | بيعت كى پيچكش دالى روايات برانل السنت اور أبل تشيع متفق بي         |
| 427 | بیعت کی چینکش جناب ابوسفیان کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی کی تھی      |
| 429 | شخ الاسلامٌ كاترجمه صحيح بإغلط؟                                    |
| 430 | علامہ ڈھکوصاحب کی اپنی کتب نہ ہب سے لاعلمی                         |
| 431 | شیخ الطا کفیه ابو جعفر طوس کی تاویل اور اس کار د                   |
| 435 | حعنرت علی المرتضیٰ کاحضرت عمرؓ کے اعمال نامہ پر دشک                |
| 436 | علامه ڈھکو کی طرف سے روایتی اور درایتی مقم کابیان                  |
| 437 | فاروتیاعمال نامه پررشک کی توثیق از روئے روایت ود رایت              |
| 441 | امام جعفر صادق میں کے راویوں کا حال<br>م                           |
| 445 | شیعی درایت کی حقیقت                                                |
| 454 | حضرت عبدالله بن عباسٌ كى مدح و ثنائے خلفائے خلافہ                  |

| 456 | علامه ڈھکوصاحب کی تاویلات اور ان کار دبلیغ                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 462 | امیر معاویہؓ کے دربار میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی طرف سے مدح مرتضلی    |
| 464 | حضرت عبدالله بن عمال کے حضرت عمر فاروق کے ساتھ مکالمات کی حقیقت         |
| 469 | حضرت عثان گابطور سفير رسول جانااور دست رسول كادست عثان قرار بإنا        |
| 473 | غزوہُ تبوک کی جمہیر پر حضرت عثمانؓ کے لئے بشارات                        |
| 475 | جاہ رومہ کے وقف کرنے اور مسجد نبوی میں توسیع کرنے پر بشارات             |
| 477 | د ور ان محاصر ہ امام حسن کا حضرت عثمان ؓ کے لئے پہر ہ دینا              |
| 478 | حضرت علی کابلوائیوں کے خلاف جنگ کرنے کااؤن طلب کرتا                     |
| 479 | قاتلان عثالؓ کے خلاف کارروائی کاحضرت علی مرتضیٰ کی طرف سے وعدہ          |
| 482 | فضيلت شيخين بزبان امأم ابوجعفر محمد بن على رضار صى الله عنه             |
| 483 | حفرت عائشه صديقة كى فعثيلت بزبان على مرتضى رضى الله عنه                 |
| 484 | ام المومنين عائشةٌ اور احترام على مرتضى رضى الله عنبما                  |
|     | حضرت طلحہ ،حضرت زبیر ؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے متعلق حضرت علیؓ کے      |
| 485 | كلمات مدح و ثنا                                                         |
| 489 | فرمان نبوی حربک حربی کا صحیح محمل اور حقیق مغبوم                        |
| 491 | حضرت زبير اور حضرت طلحه كارجوع                                          |
| 494 | حضرت على مرتضى كاعمل وكرداراور خلفائة ثلاثة رصنى الله عنهم              |
| 496 | علامه محمد حسین ڈھکو کاحضرت علیٰ کی ہیعت ہے بے بنیادا نکار              |
| 496 | شیعی مجتهد کی فریب کاریا∪ادر ثبوت بیعت<br>                              |
| 499 | ابو بمرصدیق کے ساتھ مرتصوی بیعت کا ثبوت از ناسخ التواریخ                |
| 503 | حضرت ابو بكر سے ساتھ علی مرتفنی کی بیعت کا ثبوت از رجال کشی             |
| 503 | حفرت ابو بكرائيك ساتھ على مرتعني كى بيعت كا ثبوت ازاحتجاج طبرى          |
| 505 | حضرت ابو بكرٌ كے ساتھ على مرتضىٰ كى بيعت كا ثبوت از كتاب الروضه للكا في |
| 506 | حضرت علیٰ کی ابو بکر صدیق کے ساتھ بیعت کا ثبوت بطریق تو معنوی           |

| 507 | حضرت علیٰ کی حضرت عمر فاروق کے ساتھ بیعت                     |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 508 | حضرت علیٰ کی حضرت عثمان کے ساتھ بیعت                         |
| 509 | خلفاء مثلاثہ کے ساتھ بیعت کا ثبوت اور جامع خطبہ              |
| 514 | فائده جليله بيعت مرتضوى كاجذبه محركه اور فضائل صحابه كرام    |
| 516 | عقيده مرتضوبه اورعقا ئد صحابه كاباجمي توافق                  |
| 517 | خاصان مر تفنی حضرت سلمان، عمار اور ابوذر   وغیر ه کانتعامل   |
| 524 | خوف ادر تقیہ کے دعاوی کا بطلان بزبان علی مرتضیٰ رضی الله عنه |
| 525 | حضرت علی مرتضٰیؓ کی ذاتی قوت و طاقت کابیان                   |
| 530 | مرح سيخين بزبان على مرتضيٌّ و تلامُده آئِ ماب                |
| 535 | مر تصوی عسا کر شیخین کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے تھے       |
| 537 | حضرت علی مرتضیٰ کی طرف ہے کشکریوں کی دلجو نی اور مدح سینحین  |
| 539 | بقول شیعہ آئمہ اہل بیت کے حقیقی اعتقادات بحق خلفائے ملاشہ    |
| 539 | حبیعی علماء کے روایات و بیانات کی حقیقت                      |
| 541 | خطبه شقشقیه کے تواز لفظی کاانکار خود شیعی علماء کی زبانی     |
| 545 | خطبة الوسيليه كے موضوع ہونے پر قرائن و شواہر                 |
| 551 | شیعه کامسلم شریف کی دوروایات سے فرعومه عقیده پراستشهاد       |
| 552 | مسلم شریف کی پہلی روایت میں مغالطہ آفرین کی ناکام سعی        |
| 554 | بطور وراثت حضرت عباس کی خلافت بلا نصل کاعقید ہ<br>میاریں     |
| 555 | مسلم شریف کی دوسری روایت میں شیعه کی فریب کاری               |
| 560 | شیعه کی طرف سے دیانت دامانت کاخون<br>·                       |
| 561 | اصول اسلامیہ کے مطابق مدار استدلال اور شیعہ کی ہے · ب        |
|     | کیاحضرتامیرا پی خلافت کے آرز و مندر ہے اور خلاف              |
| 562 | '' حقا اُق دوا قعات کے سر اسر خلاف ہے''                      |

# كالنوسريم

نحدد ه ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصعبه الجمعين -اما بعد !

قاً عود بالله من المشيطان الرجيم - بسع الله الرحل الرجيم . ورمول كرم شي رحمت صى المشيط الرجيم المراب المراب فانى سيعالم جاودان كرم شي رحمت صى ادر علي و المراب المربي الم

أنى تارك فيكوماان تمسكتوبه لن تضلوا بعدى احدها اعظم من الآخركتاب الله حبل مد و د من السماء إلى الأرض وعترتى اهل بيتى ولن يتفرقا حتى بردا على الحوض فا نظر واكيعت تخلفونى فيهما -

در زری باب مناقب الم بهت جازانی موالا و کذانی التفسیرالصافی مصامقدم می تمین دولیسے تیمتی اناف بیست جازائی موالا و کذائی التفسیرالصافی مصافر واست مهم کرگر کم او بنیں بوگ ان بی سے ایک و دسرے سے عظیم نرہے بنتی احترالا کی کتاب جو آسمان سے زمین کی طرف افکائی بوئی رسی دکی اندی ہے اور و دوسرا قیمتی اثافہ ہمیری عرب اور والم بیت ہے۔ اور وہ دونوں ہر گر جرانسیں بوں کے۔
یہاں کا کمک کھر پر روزقیا مت آ وار و بول کے بیس فیال رکھنا کرتم ان و دنول میں میں میروت نیاب و فعل فت اداکرت بول کے دورو میں ان المانی کے ساتھ می اور قدریت اختل ف الفاظ کے با دجود میں دوایت انسی الفاظ کے با دجود

معنى اوره فه وى اتحاد و دوانقت كي ساتها بل السنت اورا بل التشيع دولول كى ستند كا يول مين مردى و فقول هي ب اورسلم و هبول هي جس سے راه برايت اورمرا كم تنق واضح بوكي كه وه مسلك اور فربب بعقيده و نظر يبدرست ب جس بركتاب احترا ور ابل بيت كى برتف دي بوادر بروه راه وروش اور فكر و نيجه غلطا وربا كل ب بواس تقديق تاييرسي فروم بو - لهذامت شيان قي وسراقت كي ياس امرى تفيش وجستجو اور تاييرسي فروم بو - لهذامت شيان قي وسراقت كي ياسام كى تفيش وجستجو اور تقيق و ترقيق ازلس صرورى هي كراسا في فرقول بي سے كون سا فرقد اس ميارم دافت پربورا از تاب اوركون سا فرقد اس ميار بربورا نبس انرتا و

ابنے نظریہ کرفیقی صورت دیکھنے کی دعوت دی ۔
اس رسالہ کے مطالدسے قارئین کومنوم ہوجا آب کر قرآن مجیداورا ہی ہوت کا رست کا رئین کومنوم ہوجا آب کر قرآن مجیداورا ہی ہوت کا رست کا منتق عید راستہ کوآب ہے۔ اور یہ تقت روز رقون کی طرح کس کرسائے آجا تی ہے کوالی ہم سک طون نسوب نظریت وقت نہیں سے میے اور رق نظرید وقیدہ وی ہوسکتا ہے جس کوقران مجد کی آئیکہ اور روان تا ہم اور وقرآن مجد کے برطان اور ریکس ہے وہ ان پر بہتان ہے اور افراء من من نیز جس طرح قرآن فل ہر وہا ہر ہے اور مراکب کے سامنے کھا ہوا ہے اس مور المحسیت کا حقیقی منم وہ من ہوسکت ہے جوانوں نے ایل روس کی اور میں انسان فرایا جب کا مواب و سبدا و مراکب میں اور کی جوانوں کی ہوسکت میں ہوری جوائت و سے باکی کے ساتھ بارش اور میزوں کی ہوسکت و مسابقہ بھی ہوری جوائت و سے باکی کے ساتھ بارش اور میزوں کی ہوسکت میں ہوری جوائت و سے باکی کے ساتھ

بیان فرمایا جس کوم رمدی اسام سنے بھی سناا وراغیا رسنے بھی ،جوکسی ایک فرقہ کے۔ ذرسیعے نہیں بکہ عبدابی اسلام کیے تواتر کے ساتھ۔

ان سے دری دنقول سے اور جو آئیرن جوال مردان می گوئی وید باکی انتریسے شیروں کواتی شہری روباہی

کی کھی تفیرا در گلی نمونہ ہے اوران مقدس ہے تیوں کی شان والا ا در مقام بالا کے عین مطابق جولوگوں کو معاقت ورائس بازی ہی گوئی و ب باکی بڑات وب اللہ اور میں تاکہ کے اور تق وصدافت اور مسرق و کیائی اور میں کا خاطر وال کی بازی لگا ویہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے کہ کے اور تق وصدافت اور مسرق و کیائی کی فاطر وال کی بازی لگا ویہ نے اور وبام شما دت نوش کر سنے کا سبق دینے کے بیے دنیا میں ماہ کے گئے قال تعالی : کنتم خدیوا مدت اخر جت للنا سس تناصرون بالبعروت و تنہوں عن المنکر ۔ الآیک ۔

دل زراندازا دربا و قاراسوب بیان کے سائقوانتمائی ناصحانهٔ اورشفقان انداز ہیں ؟
دل اُزاری ا درد بخراشی سے منزہ اور مبرا لمرز نگارش کے سائقواہل بیت کرام کا املی اور حقیقی غرب اور قرآن مجید کے سائق متحد ومنفق تظریہ مبرد قلم فرما کر است اکسلامیہ براحسان غطیم فرمایا ۔

# مرتبيك ساله مربيب بشيعه اوراس كيمضامن

حضرت ينطح الأملام قدس سروالعز بزكانبيا دى مقصدا بي بيت كرام اورمحا برام عليهم المضوان كيدد دميان اخويت وحبست اليك وومرسي كانظيم وتكريم اوب واحترام اودر باہمی مرومت ورواداری کا بیان سے ۔ اور علی الحضوص المرائل بیست کی زبانی صحابر رام ا دربالخصوص ضعفاء را شعرين مضوان المطرعيهم بمعين كى عرح وثنا ،تغربيت وتوميعن ا *دران کے ن*ضائل دمنا قب کوبیان کرناسیے ا دران ہیں باہم پنیض دعنا د ، دین مخالفت مخاصمست: ورنظریاتی اختلاف وتراعی لنویست ا وربطلان کولما برکرناسیے -ا ورخلافت نهفاء کی حقانیت و داقعیت کوتا برت کرناا در خلافت مرتضومی منصومیت اوراس کی -دمایت دغیرہ کے دعا دی کو بالمل کرناہے اور یہی اموراس رساسے کا بنیا دی مقسر ا *دراس کی روح روال ہیں منمنا آہے۔نے ان امور کی حقیقت بمی واضح فر*ا دی جن كوفلافت فلفاء كميمنا في سجما مآماتما مثلاً مدميث منزلت ، معربيث عزيروعيرو ا ودر المحامن بمرمطاعن مخابهي سنسابم ذريبطعن وتشينع فاركب بمقا -اس بيمعرليتي موقف ك مقانيت كواجا كرفر ما يابس كے بدنتكوك وستبهات كاكرووغبا رآفتاب خفیقنت کے چرہ سے مسل گیا -اوراوبام دساوس کی سیاہ کھٹائیں معراقت کے مهرنيم روزكي كيرسي چيد كيس اوركتاب امترا ورعزت وابل مبيت كا املى. غربب ومسلك ا ويرتبيره ومتققة نظر به وعقيده مرايك منعف مزاج اورسيم العقل ما<sup>ن</sup> پروا ضے اوررکشن مہوگیا ۔

# تحريف القران

ميارخقانيت اور بربان مداقت بيسي كروض كيا جا يكاسي تقلين بي سيني كماب دنشرا ورعترت رسول وأبل بيت اوران كاتبيات بمي ظاهراور داخي بي توجر اخلاف كيون؛ اورشيد وسى تفريق اورزاع داخلاف كامقصدكيا بيسوال برشفس كرسكتا ب ادركيابى جاتاب واس كي مشيدما جال كوكوفاهى اورجينكارك كوفرت بي مورت نظراً في كرس قرأن كي تعلق تبي أكم صلى المطرعليدو لم ني تسك كالحكم حبيا تفار وه قرأن سى باقى ندر با در اصحاب رسول عليه السام سنداس بين دل كھول كررد و بيرل اور تینیرو تحرایت سے کام لیا اوراس دعویٰ کے اثبات ہیں بِقول علامہ طبرسی نوری صاحب تعس الخطاب، ووبترارسه زائرروایات اورنقول نیار کمرلی کمیس را وریدنظریه انمه الل بیت سيمستقيض بكمنواترروايات سيمتقول بوين كادعوى كردياكيا -اورمحرث تبحر منمت الشرالموسوى في الوار النعابيه بن اس برست بيكا اجاع نقل كما أورسال هيك مرت بین شدین علی اکومستشی کمیا اور ان کے متعلق بھی بتلایا کہ اہموں نے ایکار کر لھیٹ مرث زباتی ازروز مصقیر کیاہے ناکسنی توک بعن وسینع نرکرسکیں کوجب اس کو درست تسلیم تبیل کرنے تواس کی نمازیں تا وت کیوں کرتے موا دراس سے احکام کا اسبننا المكيول كرست بوورن ورحقيقت ده بمى ترليب كے قائل بى اور حود انوں نے اپنی کما ہوں بی تخریب بیرول است کرسنے والی روایات نقل کی ہیں۔

الثالث ان تسليم توا ترهاعن الوى الالهى وكون الكل قد نزل به الروح الامبن يفقى الى طرح الاخبار المستفيضة بل بل المتوانزة الدالة بصريحها على وقوع التم يعن فى العرآن كلاما ومادة واعرا با مع ان اصحابنا رضوان الله عليه عقد اطبقوا

على صعتها والتصديق بها، نعم قد خالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسى وحكموابأن مابين دفتى هذا المصعت هوالقرآن المنزل لاغير (الى) والظاهران هذا القول اغاصد رمنم لاجل مصالح كثيرة، منها سد باب الطعي عليها بانه اذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده واحكامه مع جواز لحوق التحريف لها وسيأتى الجواب عن هذا كبيف وهؤ لاء الاعلام رووانى مؤلفا تهدا خبا راكثيرة تشتمل على قوع نلك الامور في القرآن وان الاية هكذا انزلت تم غيرت الى هذا .

اور علام تنمست ادلئر معاصب نے خود اس اسکال کامل یہ نکال لیا کہ اصل قرآن کے ملام ہونے کے امل قرآن کے ملام ہونے کے امل میں کہ انگر کئے تحت اسی سسے کام چلانے کی اجازت سے اور جب آلی قرآن کا مرمو کی ارتواس کو اٹھالیا جائے گا اور اس برعمل ممنوع ہوجائے گا۔
ملام موکی رتواس کو اٹھالیا جائے گا اور اس برعمل ممنوع ہوجائے گا۔

نان فلت كيف حا زالقراء لا في هذا القرآن صعر مالحقه من التغيير قلت قدروى في الإخبارا نهسد عليه حالسلام اصروا شيعته حربة راء لاهذا المسوجود من القرآن في الصدوة وغيره والعدل باحكامه من يظهر مولانا صاحب الزمان فير تفع هذا القرآن من ايدى الناس الى السماء وغير جالقران الذى الفه امير البدى الناس الى السماء وغير جالقران الذى الفه امير التومنين فيقز أوبع ل بآحكامه (افواد النعان برجد ثاني صلا) النزم الم تشير في بيشيت بمئي موج دوقران كوامل اورواجب العل ميمكم في ادراس كومعيار معاقت عاربوا يرت بيم كرت سي العارك ويا اوراس طريق الكر

کی پابندی سے ابنے آپ کوبری الذمر قرار دسے لیا ۱ س منا سبت نسے حضر ست ۔ شیخ الاسلام نے مجست قریعت کواتبرائی اوراق ہیں ذکر فرمایا اوراس کی ننوبہت اور لبطان کے المہرن الشمس مجے نے کی وجہ سے اس کے ابطال برزیادہ زور نہ دیا ۔

# نظربه نقیب کی ایجا د

جب الراتشين من ديماكم بم سن قران مبيرى الما عت واتباع سه فلامي. ا در چینکارسیسی جومورت کالی ہے وہ باکل سے سودا ورغیرمفیدسے کیوکہ اہل میت كالمرمب ومسك اوران كے ارشادات اوربانات مراسر بارسے قلاف بي اوران کے بوت ہوئے ہمارسے اس نظریہ دعقیرہ کی تروتی واشاعت ممکن نہیں سبے تواس کامل تقیدی مورست مین نکال لیا گیا که ایل ببیت کرام اور یا گخصوص حفرست علی رضی انتزعنه حفرت امام محد بافرا ورحفرت امام جعفرصادق رضى المترعنها خوف أعداء كى وجهست اصلى تظريه دعفيه وزبان بربنب لا سكتے تھے اور پیشرتقیہ مرعمل میرا رہے حتی کرحزت امیر : ... اسيف دونطافت بي حديم مرمز حزمت العركم را ورصربت عمر منى استرعنما كيرج ونفياك ر ما مدورا رج مقول ہیں وہ مجی اسی تقیہ بر مبنی ہیں ا ور اسیفے حقیقی نظر یہ کو چیپا سنے کے لیے ،" اکہ مخالفین کو حقیقی نظر بات کا بہتہ چلنے پرلشکر ہیں افرانفری ببیرا کرسنے ا ور است آب ست مبراكرسن اور آب ك اكيل اورب يا ورمرد كاربا دسين كاموق ننل سكے ، اس سيسے ان كے اس مسم كے خطبات اور ارشادات كا ارشا داست كا قطعاً کوئکا غیبا رنہیں ہوسکتا کیؤکر دہ میاسی جال تھی یا مبان بجاسنے کی کوشش ۔ اسس بیے حربت شیخ الاسلام قارس سرہ سنے اس نظریہ کویمی بیان فرما با اورشیدہ مباحبان کے ماه تقين ست عدول كاجاز بيراكمين غرموم مال وركمنا فرى سازش كالكشاف كمرك حنرت الماصين مشهيدكريا اورشهيدراه وفاك على سيداس بهتان وافرأ کے بینے اوم فرکر رکم وسیٹ بکراس کی دمجیاں اٹراکر رکم دیں اور الی بیت کے مق*ىس دامن سىساس گرد وغ*را را كم غلاظت ونياست كوما ت كرديا ر

## سيعبر مذہرسي كاباتي

جب مار بدامیت فراک مجیدا ورایل بهت منصراوران دونوں کوناقابل اعتبار عمرادياكيا وران كي علاده مريشم برايت امعاب رسول عقين كيتعلق مرورعالم -ملى الشرعير ومم ف فرمايا "أمما بي كالبخم با يهد اقت ديتم اهند يتعر مبرسے صاببت اروں کی ماند ہیں ۔ ان ہیں سے میں کی بھی اقتداء وانتاع کرو سکے ہرایت بالوكے رجس كوتورشيعى على وسنے مجي حيات كياست را احظه موالوارنعا نير جلدا ول صنك كمران كوهي مون جارك استثناء ك سائق مرتدكه دياك انو ذباد للراوران جاركوكي تقربا تسيم كياكيا وراس طرح اسلام كى بنياد واساس اوراس كى مداقت كے مرار ومعيار كو - العياذ بالله منهدم اورمددم كرنالازم أكي جس ك جرأت كوئي حقيق مسالان كيو كمركرسكت تقااس يعديه كهوج لكانا صرورى تقاكه الراسلام بميران نلط اورخلاف حقيقت تغوا وريالمل نظريات كمو دافل کرنے والاکون سبے ؛ اوراہل بیت کی مجسنٹ وعقیدت کے دعووں سکے پروہ ہیں پوشیده اورستور بردگی کی حقیقت کیا ہے اس سیسے حفرت سینے الاسلام نے شیعی کتب سے بى تابىت كى كدورامى بە بىودى سازش سېھ اورىمبدادىترىنىسبا بىودى اس كروفرىيى كه بال كوبغنه والاب اوراً فتاب هيقت كواس عنكبوتي جاسے سے جي است كى -نرموم سنی کرسنے والا سبے ۔

# مانلا*ن سین کون ب*

بردوي كى محمت و فقيت كامل معيار برئ كائل وكردار بواكر تاسب السويك معيان فريت وقوق كيمن وكردار كااعلى نونه بيش كريف كيه يدمزت شيخ الاسلام معيون فريان فريت وقوق كيمن وكردار كااعلى نونه بيش كريف كيه يدمزت ألاسلام معيوم كوبل سقة واسب كون سقة با ورجران كيه اورنونه الكان كلمستان زبرا دكي خون سعه با تقريب كون سقة تاكيمل وكردا دركية أيمزي مرئ كااملى روب اورختيتي چره ساسف اسكه اورعام ابل اسلام كوش كر چراست بياسف روب اورختيتي چره ساسف اسكه اورعام ابل اسلام كوش كرچراست زبرست بياسف ميا ابتام بوست ي

# بعض فروعي مسائل

جب اس فرقه کی تقیقت و با بهیت واضح بوگئ اورجامع تعربیت وکالی تقویر کاحق اوا بوگی توبین فردعی سائل جو وجود فارجی کیے شخصات کا کام دینے والے تھے اور تقربیت با بهیت کے بعد میان خواص کے زمرے ہیں آتے ہتے ان کو بیان فرما کر درسا کہ کوئے ختم فرما یا ۔

# ۴ علامه جمر سيان وصكوب

موادین تفیقت بونے واسے اس مختصر سے رسالہ کا جواب ہوئے ہیں۔
"خبر پر الا ما میہ" کے نام سے علام محرصین و حکوما حب کی فلم سے نعرت کم مور پر آ باجس کی تفیق نے الیفٹ پرسولہ سال حرف بوسٹ نے نیال تھا کہ علام موحوف نے خوب واقحقیق دی ہوگی اور حفرت نے اللہ کا ایک مرحوالہ بھر مراس کے ہرحوالہ بھر مرم کا محمل تھی جواب ویا ہوگیا کمر حب اس رسا ہے کا مطالعہ کی توری بیال مراس مراس نیا بہت ہوا اور علام موحوف کے حجم الا اللہ کی توری کے حجم الله اللہ کے اللہ مواد کے حجم الله اللہ کی توری کے حجم الله الله کی اور عبد مراس نے ہی جور ہے گیا ۔

سو- بعض حوالہ جانت کے انتہائی واضح ہوسنے اورکہاب کے اسی صفر پرمرقوم ہونے
کے با دجود بڑی ہے باکی سے کہ دیا کہ برحوالہ ندعنا تھا اور زمل مال کر ہم سنے مون
محولہ مگر آسیں بکر دوم رسے تعلقہ مقالمات بھی چیان مارسے گراس کا سمراغ
زمل ر

دب، همراین تخیق و ترقیق بیان کرنے کی بجائے۔ ایک جگر کیم امیر دین کا ہے۔ سروبااور مهل لویل مقالہ ورسال نقل کردیا اور بعین مگر دومری منا لمراز کمٹب کی عبارات نقل

کردی ا در کہیں ابنی دوسری کتابوں سے رابط و تعلق کا لحاظ کیے بنیرعبا الت تقل کردیں ا دریایی ہم پیشکل اسفیات پرشتل رسال معرض وجودیں آیا جب کوال میں حفرت شیخ الاسلام کے رسالہ کے اقتباسات بھی ہیں تواس سے آپ علامہ وُصحر ماحب کے اس جوابی رسالہ کی جندیت کو پوری طرح بھے سسکتے ہیں۔

ری ایمادرندم به منبیخ مستقط سف مرفشا نرنودرسگ عوعوکسند ا

- علاممرصوف کی امریت محدید میں افتراق و -اندین ارکی سعی مزموم - اندین ارکی سعی مزموم - اندین ارکی سعی مزموم

بعن منعف مزاج شیم مل و نے کہ ہے کہ شیمی طرق واسا نیدسے جو تسکوسے اور شکایات فلفاء ٹل لا کے شعلی حزت مل مرتفی رفتی الد نظر عزی کا رفتی الد ان کا انکار میمی کردیا جا و سے تاکہ اہل کہ ایم میں صلح واسمتی پریرا ہوسکے اوران سا واست امت اور مقد ایان مست کے متعلق با بمی اتحاد واتفاق ، رفق و مدادات اور احسان و مردت کے انبات سے بوام الل کہ الم کے قلوب واذبان ہیں اخوت اور بھائی چا رسے کے جزیات بیراکئے واسکیں تو یہ بیرا کے مقد اور میں اقدام سے بینا نیز علام ابن میٹم تے بیراکئے واسکیں تو یہ بیراکئے واسکیں تو یہ بیرا مقد مردت میں اقدام سے بینا نیز علام ابن میٹم تے

مرّر نبع البلائذ بي اورماحب ورة بخفير نبي مرّر في البلائد بي خطر شقشفته كے تحت انه بن خیالات ملایا الفاظرا الهاركيا ہے۔

أماالمتكرون لوقوع هذاالكلاممنه عليبه السلام فيحتمل انكاره ح وجهين : احدها ان يقصد وابن لك توطيهة العوا موتسكين خواطرهعونا ثارة القتن والتعصبات الفاسة لبستقيم اصوالدين وبيجون المكل على نهج واسعد فيظهروالهمانه لم يكن ببي الصحابة الذين هسع اشرات المسلمين وساداته وخلات وكانزاع ليقتدى يحالهم من سمعرذ لك وهذا مقصد حسن ويظ للطبع لوقصد ارتراه ابن مينم جلداول صاحب درة نجفيد صال كين جن لوكول سنے اس كام موسوم بخطبهٔ شنقشقید کے حفرت علی منی النوعن سے ما در ا درمرز دمچرسنے کا انکار کیاسہے توال کا انکار در وجوہ کا احتمال رکھتاہیے اول یہ کہ ان کما مقصدهام كومطمئن كرنا اوران كسك دلول بي تسكين بيداكرنا ادرانيي فتنه الكزلون ا در تعبات فاسده سے بازر کمتاسیے تاکہ امر دین ورست ا دراستحکام پزیرموا ورسب ال ایک دا ه پرگاخران مجدل اس سیدان کے ساسف پذلما مرکزنا چاہتے ہیں کہ محابہ کرا) علیہ المرخوا جوامت کے سرواد ہیں اوران ہیں سعے اخراف ان ہیں باہمی اختلاف ونزاع نہیں تھا تاکہ كسنن واست يجى ان كى اقتداء واتباع كمرس ا وريه اچيامقصد، لطيف نظرا وريا كيزه موخ سب كاش كاس كاقسدكيا بالاسب

ایک فرون شیعی اکابرامت سے اختاف دنزاع کود در کرنے اور ان کے درمیان سے شرونسا وا درتع میات فاسدہ دور کرنے کے بیے بقول علی کوشیو بطراق توا تر ما بات فاسدہ دور کرنے کے بیے بقول علی کوشیو بطراق توا تر فابر میں شاہت فلم میں ایسے الفا کم کے انکار کوشی میں اور نظر لطبیعت قرار دسے رہے ہیں جوموجب اختلاف امت ہوا در با صف نزاع دانتشا ر کمرد درمری کمرت کام کم کو کو ما میں جوموجب اختلاف امت ہوا در با صف نزاع دانتشا ر کمرد درمری کمرت کام کم کا کو ما میں ا

الغرض الامرمود ف ناباک الفراق وانتشاری فلیج کرین ترکرنے کی ناباک سی کی ہے جب کہ حریث نظرات کے المعتصد دفیع اوران اسلام کی بچری، بھائی چاہتھا کور بر نیک مقصد اور شخس اقدام ہر مری اسلام کے ول اوران اسلام کے ول کی دھڑی تھا اوران کے قلب وروح کی آ واز گر برا بی سبائی ذبیدت کا جو برایسے اقلام اور تربیر وقت کرب تربیح جوالی اسلام بی صدت فکرا ور اور تدبیرواہمام کو مبوتا ڈرکر نے پر ہر وقت کمرب تربیح جوالی اسلام بی صدت فکرا ور کی گا گئے تب بربراکر نے کا موجب بوا ور ساوات امت اورا شراف مت کو اپنے فب شامین سے مورد معن و تشدید بنا کر ابناء اسلام میں باہم مربیم ٹول اور فتر و فسا و کی آگئی مراکم کے ورسی رمتی ہے۔

# منحفر سينيه

ریال علامه دُیمکوما صب کی پر بوابی کوشش هرف کھسیانی بلی کے کھمیا نویجے کی اکما ُ الوشش متمی اوران کا یہ رسالہ کالی کلوچ ،سب کوشتم ،گستاخی وسیے باکی اور دُسٹ ٹی دیسے دیائی ٹرشتی میزندہ تھا اورقطعاً اس نابس نہیں تھا کہ اکا برمین ابل السنت

اس كمي جواب يارد و قدر كى طرف التفات فرماسته جيرجا ليكه حفرت ين الأسلام قدس سره ، ا مين اس سيدالتفاتي كاايك وومرانقصان ده بيوعي تفاكري موهون اس كواي لاجواب شابكا رتعنیف قرار دسیت اور هجوست دعوست كرست اور شویوں وتعلیول سے كاكريت بهراس رساله نربهب شيركم تصنيف وتاليف بي ينده كالجي ابن قدر تصديمنا كيضور شيخ الاسلام وبوسك واست مق اوري الحقاجا القاجب كددارالعلوم ضياء تمس الأسلام ببريجيت ايك طالب علم حاضر تھا اس سے بیس نے اپناحق فدمت دوبارہ ا داکر نے کے لیے ڈھکوس<sup>اب</sup> مے دسالکاروسکھنے کاعزم مصم کمیا ور مجدہ تعالی مشائع کرام اوراسا تذہ کرا ای توجهات تلبيكا صدقه مرف دوما وسترودن كي تليل مدت بي مسوط كتاب تكوكر منزير الاما مبد كي اندرمندمرج برکبیروکمرکی لیوری طرح قلبی کھول دی ا ورعلام موصوف کی شوخپول ا در تع**دون ك** تقیقت اور مبتربانگ دماوی می جنتیت نا فارین کے ساسے مہر نیمروز کی طرح واضح کردی سیے اور آفتاب نفسف النها یک مانندیه بھی داشج کردیاسے کراٹم کرام كماحقيتي نمرمب جوان سے اہل کہ اوا ترکے ساتھ نابت ہے اورس برتقل اکبر قران مجید شا برصادق اور دلیل نا لحق سے وہ صرف اور صرف ابل السنت وا کھا عست والاندسبب وعقيده بي سبع بوكرحفرت شيخ الكهلم كيررسالة غرمب شبع» كاحقيقى ـ مقصدا وداملى برعاتمان وهجدذاكرصا حبال شكم برورى زرا ندوزى ا ورعوا مى جزبابت مشتعا كرين كري سيدي المريف بي المموما حب سيس المرجمة الكسلام ا

# وحبسميه

موکمشیدها حبان کوقرلین قران اورتقیر کاسها راسید بنیرا بنا مرعا و مقعدا و رنظریه مقیده تا برنا کرده مقددا و رنظریه مقیده تا برن کرنا مکن نهیں سبے اور حضرت علی رشی ادلتر عزیر برانهوں نے بی بستان با غرصا که اصلی قرآن آب سنے تا بیعت فرما یا گرصما برنے اس کوفیا شب اسلی قرآن آب نے اس کوفیا شب کرد یا اور بھیرد و دالن خلافت میں وہ تقبہ برقرا در رہا اور اسی فرلیت شده قرآن برعمل میراد ہے ،

ا دراسیے خمبری اَ داز لمبندنه کرسکے اور خلفا وَثل نزی سنت اور میرت برعمل کرسکے وقت كزارسن يماعا فيت بمح حبب الم إحسين منى النوعنه سنيم يدان كريل بي عزيب العلمي وما فري ب سردسایانی بھوک دیاس کی شدرت ، نونهالوں کی شهادت اور رفقاء و خدام کے قتل بوجان بیسے مرازما بلکول دیں نے والے منظر کو دیکھتے ہوئے بھی تقیہ نہ کرکے اور زمان سازی سے کام زیدے کرا وریز پری قویت کے ساسنے متربیم نم کرکے تثیر خوا برما نركرده اس افتراو وبهتان كوابني جوتى كى نوك مسطم كمراديا اوريه واضح كروياكهم كى خاكھرى توسىتىنى بىر بالىلى كىساسىنەن جىكەسكىتى بى اورزى ازدا ە زما نەسازى بالمل كے ساتھ سائركارى اوروافقت بى كرسكتے ہى اورىي سبق آب نے اہل السسالم كو ميدان كرباس المين خون سے وقم كرده المك تركيسے دياكہ بين قطعاً بزدل، والمك اورتقيه بازنه جينا اوريه نة تومير سے اسل ف كا غرب سے اورنه ى ميرا غرمب سے - اور انشاء وشرائع بريم يرسه خاندان كي عنورا فرا دمي اسى راه برگامزن بول كي حس طرح كه. میرسے ساتھ واسے میرسے اعزہ اورکستان زہراء کی سکراتی کلیوں نے اوربستان نبوی کے دیکتے پھولوں نے بھی سروصٹری ازی لگا دی مگرتفتہ دیا اورزما نہسانری سے کام نہ الما ورأب كابي عمل ورأب كيرسا تقيول كابهى كردار شير فدا منى المطعندا وركر المرائم الى بيت كے مذہب وسنك اورنظرية وعقيده كى تفسيروتبيرسے اورميى سم الى السنت كانزب ب راس سيدي نداين اسكتاب كوتفرسينيك المسعود كرنه كىسادت مامىلى سيدادر مريان فحبت وتوتى كوشهيد كرادا المحسين كي كرواروعل كالأبيز وكمعن ياسب كاكدان كمية قلب وعكرين كهين فتيقت ليسترى ا ورحق بيني كالجويرهيا بمعه توده ما برد الشكار برمائه و ما ذلك على الله يعزيز ان اديد اكا الاصلاح ومانونيقي الابالله عليه توكلت واليه انبب

ایخترارمولیت علمه دسکوماحب کے دلخاش و دنسوزا ورمبرازما انداز تخریرسکے یا دجو دینیرہ نے

حتی المقدوراس شم کے الفاظ استعال کرنے سے گربزکیا ہے اور متانت و سنجدگی کا دامن ہاتھ سے چوسٹے نیں دیا ورج اب اُل بزل کے انداز سے ابتناب کی مفدور مرسی کی ہے کی بھرسی کی ہے کہ میں شدت معزبات سے ایسا کوئی افظ زبان قلم بریالبعر طاس مرسی کی ہے کہ کو کہ برا کیا ہم تو میں اگر کو ہیں شدت معذرت نواہ ہوں کبوئکر میرے شمیرا ورخیر کا نقاضا ہی ہے کہ دانست اورغیرا کمسی و شمن کی بھی واکا اوری ندی جائے نیز ہاری بجوری بھی ہے کہ کو کہ صحاب کرام اور بالفوص خلفا دواشدین کی بھی باکھاہ میں کی جانے والی گستا جنول اور سے ادبیال محاب کرام اور جن کی طرف داری کے یہ دعویم اور بی کا ان مولوی ما جان کو گالیاں وسیف سے بدلہ پورا ہو نئیں سکتا اور جن کی طرف داری کے یہ دعویم اور بی ایک خواب بی بھی تفورا ورخیال تک نمیں کر سکتے للذا ایمان ہے ان کی گستاتی و ہے ادبی کا ہم خواب بی بھی تفورا ورخیال تک نمیں کر سکتے للذا ہمارے یہ سوائے مبروقی کے اور جاری کی سے داخو حق احدی الی الله جارے ہے سوائے مبروقی کے اور جاری کی سے دیا فو حق احدی الی الله و الله بے سوائے مبروقی کے اور جاری کی سے دیا ہم خواب بی بھی تفورا ورخیال تک نمیں کر سکتے للذا جارے ہے سوائے مبروقی کے اور جاری کی سے دیا تھی دیا ہم جارے ہے سوائے مبروقی کے اور جاری کی سے دیا تھی دیا ہم جارہ ہے بیا ہم جو ایک ہم خواب بی بھی تفور خوس احدی الی الله و الله ہو سے بیا میا دیا دیا ہم ہمارے ہو ایک ہم جارہ ہی ہمارے دیا ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہو ایک ہم بیا ہم جو ایک ہمارے ہمارے

# مخضر بيان

سب سے بہت عفرت بین الکھ اس میں اس میں میں سرہ کے رسا ہے کا متعلقہ صورت برت انتقادی کے اس میں خروب کا موجب ہو کی گیا ہے تاکہ کھی رسالہ بھی اس محفہ بین طرف سے بطور تیرہ و تکما فریر حوالہ جات ہو جرجال خرورت محسوس ہوئی ہے اپنی طرف سے بطور تیرہ و تکما فریر حوالہ جات اور دلائل و براہیں فرکر کئے ہیں بعدازاں علام وصحوصا حب کے رسالہ "ننز پیران اس کا مستعلقہ معمد انسیں کے الفائل میں نقل کیا ہے گرافتھا رکے ساتھ اور بعدازاں اس کا شق وار دو کمر کے یہ فیصل نا فرین و فار کمین پر چھوٹر و یا ہے کہ وہ تخوا حسینیہ کے مرتبی رواف کی تیزروشنی ہیں خود ہی بتائی کرت و معراقت کسس طرف ہے اور دمان فریب کی تیزروشنی ہیں خود ہی بتائی کرت ومداقت کسس طرف ہے اور دمان فریب کس طرف ہے۔

المها الرست من المستعلم المعنا المستعلم المعنا المعنا المعنا المعنا المستعلم المستعلم المعنا المعنا

# رساله منرسب شیعر از حضرت شیخ الاسلام رساله منرسب شیعر الله و الترضی الترسی الله و الترضی الله و الترضی الت

نَحْسَدُ كَا وَنَصَلِّى عَلَىٰ رَسُوْلِهِ سَبِّدُ الْمُوسِلِيْن مُحَسَّرٍ وَعَلَىٰ الله قاصُحَابِهِ آجُسِعِيْنَ مَامَّابَعُ

سردست برگذارش کرنا ہے کا التشیع نے لیے محضوص مذرب کی بنا اسی روایا پرکٹی سہے جوانتہا درجہ محدود سبے کہ احاد سبت سے عینی شاہر بینی می ابر کرام رصوان التعلیم احمعین حن کی نقداد تا دیخے عالم کی روسے ڈیٹے جو لاکھ سکے فرریب سے اور بجزا الم تشیع سکے

باتی تمام اقوام عالم بینی ارسلام می استر علیه و کم سے ساتھ ایمان لانے والوں کی نعداداس کم منیں بتا ہے تو اس قدر تعداد میں سے صرف جا رہا با بخ آدی کی روایت قابل سیم اور باتی تمام سے تمام صحابہ کرام رضوان استر علیم احمین کی روایات نا قابل تسلیم یقین کر سے میں ۔

رستے میں ۔

دوسراحبن اصحاب سیداوراما مول سیدروائیس لینا جائز تباست بین ان کے تعلق اس معروری عقیده کا دعوی کرست بین کرتفید اور کندب بیانی ان کا دین اور ایمیان عقا دس صروری عقیده کا دعوی کرست بین کرتفید اور کندب بیانی ان کا دین اور ایمیان عقا در مکاذ الله منم معاذ الله

# تقدير كاثبوت المنتشع كى كنتب

جنا بنجا المنتبع كى انتها درجمعتبركتاب"كا فى "مصنفه را بل شيع كے مجنداعظم الإجفر محرب الحراب تقيد كے ميے عضوص ب اوراس كو اصول دين ميں شاركريت ميں منونہ كے طور پر انك دوروايتي امام الوعبدالله حفوصاوق رصنی اللہ عند كى طرف بنسوب بيثي كرتا ہوں -

ار عن ابن أبي عمير الاعجمى قال قال لى ابوعبد الله عليه السلام با أباعمير أن تسعة اعشار الدين في المقيد ولا

دبن لس لا تقية له ـ

این ابی عمیرالانجی سے فرماری دین میں نوسے فیصدی تعیداور حصوبط ابن ابی عمیرالانجی سے فرمایا کہ دین میں نوسے فیصدی تعیداور حصوبط بولنا صروری سے اور فرمایا کہ جو تھید (حجوبط) منیں کرتا وہ سے دین ہے رہاتی دس کی کسرجی ندری )

و کیجے اِصول کا فی صَفَم ماریم اورصغہ ماریم بیمی کثرت کے سامقرروایات ہیں جن میں سے دونتین بنونہ کے طور بیرینی کرتا ہوں

۲-عن ابی بصبیرقال قال ابوعید الله علید السلام التقیه من دین الله و من و من دین الله و من دین الله و من دین و من دین و من دین الله و من دین و من

کہ امام حبفرصا دی علیاً کتام نے فرمایا کہ نفتیہ کرنا انٹیرکا دین ہے میں سنے عرض کیا کہ اللہ کا دین ہے میں سنے عرض کیا کہ اللہ کا دین ہے ؟ توا مام صاحب سنے فرمایا : اللہ کی تیم ماں تعبیر جبورط ) اللہ کا دین ہے ۔ علی تقییر جبورط ) اللہ کا دین ہے ۔

٣ رعن عبد الله ابى ابى يعفور، عن الى عبد الله عليه السّلام قال انقواعلى دينكو واحجبولا بالتقية فانه لا ابمان لهن لا نقدة له .

بینی این ابی بیغور حواما مه عالی مقام صادق علیاسه م کام روقت کا حاضر باش مقا وه کهنها سبت که:

حصرت امام حبفرصادت علیالسلام نے فرمایا : کہ تم اپنے مذہر بب برخوف رکھوا دراس کو تمبیشہ مجوط اور تقید سے ساتھ جیبیائے رکھ کیونکہ جو نفینہ منیں کرتا اس کا کوئی ایمان منیس ۔

اورصفی ۱۹۸۸ کی روایات بین سیمی ایک دوروائی بیش سیمی ایک دوروائی بیش کرتا مول ۲ معن معمر بن خلاح قال سیلت ا با الحسن علیه السلام من العیام للولای مقال قال ابوجعن علیه السلام التقیدة من دینی و دین آبانی ولاا بیان لسن لا نقیسه له

یعنی حضرت امام موسلی کاظم رمنی استد تفالی عند کافا ص سنیدم عمر بن خلاد کربنا ہول کرمیں سنے امام موسلی کاظم رضی استر عند سے دیسے ندر دربیا فت کیا کہ ان کے امیروں اور حاکموں سے استقبال سے لیے کھڑا مہونا جائز ہے یا نہیں ؟ تقاب نے فرایا کہ امام محمریا فررضی استد تفالی عند فولست سنے کہ تغینہ کرنا

میرامذیریب بے اور میرے آبا و احداد کا دین ہے (معافرات معافرات معافرات معافرات معافرات معافرات معافرات معافرات م اور حوت فینہ نہیں کرتا وہ ہے دین ہے۔

اسی طرح اسی صفحه بر محمد بن مروان اور ابن شاب زبری کی روایتین هجی الی بدر بین علی مزاالقیاس صفحه ۱۳۸۵ م ۱۳۸۹ اور ۱۸۷۱ تمام کے تمام میصفحات تفید مکروفتر اور کذب بیانی ترشتمل روایات سے مملومین -

ه رصفی الدیم برمعلی بن الخنس کی ایک رواست بھی یادر کھیں، وہ کھے ہیں:
عن معلی بن حنیس قال قال الوعبدالله علیه السلام یامعلی
احت م امریا ولا تذعر فائه من که تح اُ مرنا ولد عیزیم اعزی الله به فی الدینا وجعله نورا بین عینیه فی الرخی ته نفودی الی الجنه یا معلی من اذاع اُ مرنا ولد یک سه اذاله الله به فی الدیما و نورا من بین عینیه فی الرخی تو وجعله به فی الدیما و نوع نورا من بین عینیه فی الرخی تو وجعله طلمة نقودی اُلی الناس یا معلی ان التقیة من دینی و دین آبائی ولادین لمن لا تقیدة له

۱۶۱ و الروی داردی دست به دهیه سه بینی امام حبفرماد ق صاحب کاشیعهٔ طاص اورامام صاحب موصوف سی کثیر برای منظم از کر سر

الروایات علی بن خنیس کہا ہے کہ:
امام صاحب۔ نے مجھے فرمایا کہ ہاری با تول کوچھیا و اوران کو مت ظلم کروکیو کو جو تغف ہارے دین کوچیا پاہے اوراس کو ظامر مہنیں کرتا تو اللہ نفالی چیپا نے کے سبب سے اس کو دنیا میں عزت دے گا ، اور قیامت ہیں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور بدا کرسے گا جو قیامت ہیں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور بدا کرسے گا جو باتوں کو ظامر کرے گا دران کو زجھپائے گا تو دنیا میں اللہ تعالی اس سب باتوں کو ظامر کرے گا اوران کو زجھپائے گا تو دنیا میں اللہ تعالی اس سب سے اس کو ذربیل کرسے گا اوران کو زجھپائے گا تو دنیا میں اللہ تعالی اس سب سے اس کو ذربیل کرسے گا اوران کے برائے ظمیت اوران میرامعبر دسے گا۔

جواس کوجہنم کی طرف سے جائے گا اے معلی نقیہ کرنامبرادین ہے اور میر آبا وُاحداد کا دین سبے یے تقیہ نہیں کرتا وہ سبے دین سبے ۔

غرضی اکی سے ایک برھ جڑھ کروایتی ہیں کس کس کو کھیں اور اہل تشدی کی جس کتاب کو دکھیں تو ہی معلوم ہونا ہے کہ آئم صادفتین و معصومین کی طرف حق کو چھیانے اور تقیہ و کذب بیانی بمشتمل دوایات مینسوب کرنے کی غرض سے بیکتاب تصنیف مزوائی گئی ہے۔ چونککتاب کا فی "کلینی الم تشیع کی تمام کتابوں کا منبع اور ما فذہ ہے اور تمام کتابوں کا منبع اور ما فذہ ہے اور تمام کتابوں سے ان کے نز دمک انتہا درجہ متبر ہے حتی کہ اس کتاب سے شروع میں اسکی و جسمی میں حلی حروف سے یہ کھی اس اسکا و جسمی میں حلی حروف سے یہ کھی اس اسے :

" قال امام العصروحجة الله المنتظى عليه سلام الله أ ألمنك الذكير في حقه طهذا كات لشيعتنا "

بینیاس کتاب کے متعلق امام حجۃ اللہ المنتظر مهدی علیانسلام نے فوایا ہے کہ ہارسے شیوں سکے بلے ہی کتاب کافی ہے تواسی بلے اس صروری سٹلہ تقید و کتان حق کے بڑوت ہیں اس کافی کی روایات کو کافی سمجھتا ہوں دل تو ہی جا ہتا ہے کہ ہرایک کتاب سے تعلود نمونہ ایک ایک روایت ہیشیں کروں مگر طوابت کے خوف سے اسی براکھت کرنا ہوں۔

سی برکبہ رہ بھاکہ جن امعاب سے دوائیں کرناا بل شیع جائز سمجھتے ہیں یا جنا تے ہیں ان کے متعلق کھتے ہیں کہ تغیر اور کھائی جن ان کا عقیدہ مقااب اس کا نتیجہ فلا ہر سے کہ ایک انتہا درجہ حسب اور علم دارتشیع جو بنی ان حصرات سے کوئی مدیث سنے گا اور کسی امر کا اظہار معلوم کر سگا اس کے یہ یہ یعین کرنا صروری ہے کہ میچے اور حق بات فلگا اعفول نے فرائی ہی نیس جھی ان سے دوایت کی گئی ہے سرا سرب حقیقت اور دافتات کے خلاف ہے اور نفس الامر کے معاکس، وہ معبلا اپنا اور لینے آبا وُ احداد کا اور دافتات کے خلاف ہے اور نفس الامر کے معاکس، وہ معبلا اپنا اور لینے آبا وُ احداد کا دین کیسے چوڑ سکتے ہیں بیان کے وہ حاصر باش اور دارت دن ان کے خدمت گذار حبت کو چوڑ کر حبنم کا داستہ کے ساختیا دکر سکتے ہیں تو لمبذا جور دایات بھی اپنے شیعے کی کتاب ہیں کو چوڑ کر حبنم کا داستہ کیسے اختیا دکر سکتے ہیں تو لمبذا جور دایات بھی اپنے شیعے کی کتاب ہیں کو چوڑ کر مرحبنم کا داستہ کیسے اختیا دکر سکتے ہیں تو لمبذا جور دایات بھی اپنے شیعے کی کتاب ہیں کو چوڑ کر مرحبنم کا داستہ کیسے اختیا دکر سکتے ہیں تو لمبذا جور دایات بھی اپنے شیعے کی کتاب ہیں کے حدود کر کر میں کی کتاب ہیں کے حدود کیا دیا ہے کہ کا داستہ کیسے اختیا دکر سکتے ہیں تو لمبذا جور دایات بھی اپنے سے کا دیا ہے کہ کا دائے کیا ہوئی کر مرحبنہ کی کتاب ہوئی کے دو ایک کا دورات دیا ہوئی کیا ہوئی کا دورات دیا ہوئی کیا ہوئی کی کتاب ہوئی کے دورات دیا ہوئی کیا ہوئی کی کتاب ہوئی کیا ہوئی کا دورات دیا ہوئی کی کتاب ہوئی کے دورات کی کتاب ہوئی کیا ہوئی کتاب ہوئی کا دورات دیا ہوئی کیا ہوئی کی کتاب ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے دورات کا دورات کیا ہوئی کیا ہوئی کی کتاب ہوئی کی کتاب ہوئی کی کتاب ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کا دورات کیا ہوئی کی کتاب ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کتاب ہوئی کی کتاب ہوئی کر دورات کیا ہوئی کی کتاب ہوئی کیا ہوئی کی کتاب ہوئی کی کتاب ہوئی کا دورات کی کتاب ہوئی کی کتاب ہوئی کتاب ہوئی کی کتاب ہوئی کو کی کتاب ہوئی کی ک

کھی گئی ہیں اور طبول اور محفاوں میں بلکہ آھی تولاؤڈس بیکروں کے ذریعے طبقہ آئی کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں مرائر کرنہ باوروا نعات کے خلاف ہیں کون محتب المہ بیت اور کون شیعہ آئے طام رہی کے صریح واضح اور غیر مہم تاکیدی حکم کی خلاف ورزی کرتے موسے سے بیان اور جمنی اور ذہیل مونا پ ندکرے گا۔ اس مقدم کوالم نوکر کے عور وخوض کے میر دکرتا موں اور گذارش بیکرتا موں کہ با نیا ن ندم ب تشیع نے اصل اور حقیقت برمینی دین اسلام کوختم کرنے اور شراعیت مقدمہ کو کلیت فنا کردیئے

کے سید برسیاسی خیال جی ۔ کون شخص بہنیں ہم میسکتا کہ حضورافتر سی اللہ علیہ وسی میں اللہ نوالی اورانسس کی مخلوق کے مابین جس طرح واسط دہیں اسی طرح رسول الٹیسی اللہ علیہ وسیم کی تیام ست

تک آنے والی ساری اُمّریت سے درمیان صفوصلی استدعلبروستم کے صحار کرام مضول استد علیم احبین ہی واسط میں اعنی مقدّیں لوگوں نے استدنعالی سے کلام کی نفسیر استدے سے ۔ معنیم احبین ہی واسط میں اعنی مقدّیں لوگوں نے استدنعالی سے کلام کی نفسیر استدہ سے ۔

رسول صلی الشرطلیری تم سے بڑھی اوراعنی مفترس توگوں سنے صاحب اسورہ وسن مسلی التوطیہ استعلیہ استعلیہ استعلیہ کے ارشادارن گرام یا وراعال عالیہ اورمسیرت ومفترسہ کی دولت کو براہ دارست حضور کی است مفترسہ کی دولت کو براہ دارست حضور کی دولت کو براہ دولت کو براہ دولت کو براہ دولت کو براہ دارست حضور کی دولت کو براہ دولت کے دولت کو براہ دولت کے براہ دولت کو برائے کو براہ دولت کو براہ دولت کو براہ دولت کو برائے کو برائے کو ب

علی مزاانیاس وہ مقدس شریعیت بم مک بینی سبے اب جبدا بندائی واسط بعنی محام کرام کی ذات قدسی صفات می کوقابل اعتماد سلیم مذکیا جائے۔ بعنی نین جارسے بعیرطا مری

مخالعنت کی بنابرقابل اعتبار ندر بی اور رینتن چار باوجود انتهایی وعوی محبت و تولی کے سخنت

نا قابل امتا د تامنت کیے جائیں کہ جمعی ان کی روایات موں کی بفتینا فلط اور خلاف واقعہ در کریا نہ میں اور مرسم کی دینے اربعہ تری کی بیرانیت کی تا بی للوسی فیا ما اور خیارہ جواجہ

امرکی طرف رسنهائی کریں گی یا توخودان مبتبول نے پی تغینہ وکتمان کلی غلط اور خلاف افتہ فرایا اور باان کے مبان خدمت کاران شیول نے بتعبل آئمہ کندب جمور ما وخلاف افتہ فرایا اور باان کے مبان خدمت کاران شیول نے بتعبل آئمہ کندب جمور ما وخلاف افتہ

رواست عزمانی برصورت ان مطایات کو میحکهنا ابنی بے دین اورب ایمانی برواضح دلسیک

میش کرناسیے ر

منزربيبير الاماميب ازعلام محرب بن وصكو

# مستعلم لفتيرا وراسلام

ببرسيالوى نه ليناسلاف كى تقليدوناسى ميں سب سے يبلىمسئلاتعتى بير طبع أزمانى فرمانى سبعدا ورسلين نامراعال كى طرح رساله ك قريب العظم عناست سياه مر داسیس اصل حقائق کوسے کرسے اور تورم ور کے بیش کیا ہے۔ مذہر جن سے خلاف دل کھول کرزمبراگلاسبے مگرافسوس کام کی کوئی ایک بات معی منیس کی رص: ۱۰)

- محل اشرف سبها لوی

طع علومها حب الما وحراتش زبيريا موسكة اوردربيره دسني بير

ا تراستے بیں اور بوری کتاب میں ان سے حواب کا دارو ملاراسی گالی گلوچ بر بی ہے اور

ا خاشیں الانسان طسال دسانہ جوابات سے ماجزا کرگندی زبان سیسے اس کمی دکوتا می کودورکرسنے کی گوششن

مقام خورسبے کرروایا ست الم تشبیع کی کتاب ان کی صب میرامام منتظر کی تاثیرہ مقدلین اوراس سے شیعہ کے سیامی کی موسنے کا منزدہ جانفزا اوراس سے منفول روایات

آئم کرام کی طرف بنسوب بھیراکیے عنوان قائم کر سکے ان کو درج کیا گیا جس سے صاف طا سرکہ عنوان دوئی ہے اوراس کے بخت مندرج دوایات اس پردلا کمل اور تواہد ہیں اندریں صورت اگر روایات پراز روئے اسنا وات حرح و قدح کی گنائش موتوجی مذرب بے مسلک اورع تیدہ نے قال پیانہیں ہوسکتا ملکہ دو مرسے دلائل کی طرف رجوع کر لیا جائے گاکیو کؤ مسلم قانون سے کہ ایک دلیل کے قبلان سے دوئی کا لبطلان لازم بنیں آتا ۔ لہذا ڈوعکو صاحب کا دعولی کہ اپنے نامرا عمال کی طرح اوراق سیاہ کیے اور کام کی کوئی ایک بات بھی بہت بنیس کی سرا سرسیند زوری ہے ملکہ مذروری ۔ اورانی روایات کوئی ایک بات بھی بہت بنیس کی سرا سرسیند زوری ہے ملکہ مذروری ۔ اورانی روایات کوئی ایک بات بھی بہت بنیس کی سرا سرسیند زوری ہے میرانے کا درائی کو اللا کو میاہ کرنے کے میرادف ملکہ اگر صرف سکھنے والا اوروہ بھی حقیقت حال کی طرف توجہ دلانے کے بیاس بنزل کا شکار سم جا با سبے توجھر اس بھی جیران کی گیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بھی بیرا دوگوں سے اعمال نامرا ورقل ہے دوح کی سیا ہی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بھیل بیرا دوگوں سے اعمال نامرا ورقل ہے دوح کی سیا ہی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بھیل بیرا دوگوں سے اعمال نامرا ورقل ہے دوح کی سیا ہی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بھیل بیرا دوگوں سے اعمال نامرا ورقل ہے دوح کی سیا ہی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بھیل بیرا دوگوں سے اعمال نامرا ورقل ہے دوح کی سیا ہی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

متنز ببرالاماميه علامه محصين وهكوصاحب

فصل دوم معنی و نفاق کا بایمی فرق .... معصوصا

فامنل مؤلف نے تقیہ کو "منافقت اسے تعبیر کرے کسی اجھی قابلیت کامظام ا منیں کیا ۔ اس سے توبی ظام رم نا سبے کہ منوزان کو تغیبہ اور نعاق کے درمیان حرنمایاں فرق ہے وہ بھی معلوم منیں ہے مالا کو اسسال ی مبادیات پر نظر رکھنے والمیے صفرات پر بر حقیقت پوسٹیدہ منیں ہے کہ تقیہ" البلان ایمان واظہار ضلاف ایمان" بعنی ول بیں ایمان کو پوسٹیدہ رکھ کروندالعزورت خلاف ایمان بات کے ظام رکرنے کا دوسر ا نام ہے اور نفاق اس کے بھس ہے ۔

عقل لیم، طبع مستقیم اور تشرع فتریم کا پیطعی فیصلہ ہے کہ جب انسان سے لیے دوصر موجود مول اوران می سے ایک کابرداست کرناناگزیر ہو توظر سے نیخ کے سیامے عور سے سے درکو سرداست کرنا جا ہمیے اوروہ شریعیت سہد جوانسانی افدار کی مبندی سے بیش نظر جان بیاسنے کی فاطر مھوک سنے نظر حال اور قریب المرک آدی سے بیے مرداراور خنزىرك كوشت كونقدر صرورت وسدرى جائز قراردى سب نَسَنِ اصْطُرَّغَنْدَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِنْ هَا عَلَيْهِ إِنَّ اللهُ عَفُوْرٌ تَحِيدُو ريك س بِشَهُ ع ه ) حوناجار بوجائے اور حدسے مرجوجانے والانہ موتواس بیر زان چیزوں میں سے سی چیز کے کھا لینے کا بھی گنا ہنیں ہے شک اللہ نسختنے والا اور مہر بان سہے۔ ررزمبرديتي نذيراحير كي وي نتربعين مقدّسه اس بات كوكواداكرسكتي سب كدانسان كي كرانفندجان تتعن بوجاست محرخلاف واقع بات كامندست اظهار ذكرس عطر ببوخدت عقل زحيرت كه ابي جير لوانعجبي اسدت

معن موجات مخرخلاف واقع بات کامنه سید اظهار مذکرید کا بسوخت عقل زحیرت که این چر بوانعجی است باتوانسان اس قدر مبین قیمت موکه اس کی بقاء کی فاطر لیم الحنز بر کھانا روا ہو باس قدر سب قیمت اورارزاں ہوجائے کہ اس کے شقط کے بیے فلاف واقع بات کا اظہار بھی ناروا ہو۔ کہا اس شورا ابشوری و کہا ایں بین کی ؟ فالت عقل وعقلا کی شرویت مقدّ سرمین سرگزید تصاو و تفاوت نہیں سی کتا" (ص ۱۲ م ۱۲)

ابوالحينات محدامتوث سيالوى

تفوجش ينيه

# تقيير يانف

### مغالطه أفريبني اور فربيب كارى كابدترين تنونه

وه و المعلام المعلی کا مظاہرہ کرستے ہوئے مسلم

بظا براظهارا وراد تکاب کیا سبے تو بھے ترخی الاسسلام قدس سرہ کے نزویک سٹ بعر صاحبان کا بہ عذر کیوں کر درخوراعتناءا ورقا بل انتفا مت سوسکتا ہے۔

# تقيد كى تعريف من علطى

و معکوماحب نے تقیہ کامعنی بیان کیاہے "ابطان ایمان واظہار خلاف ایمان " ایمان کو بورٹ یدہ رکھنا اوراس کے خلاف کو ظاہر کرنا یہ تخریف بھی درست بنیں کیو کہ بیصرف عقامتہ میں تقیہ کرنے برتوسچی اسکتی ہے اعمال میں دو مرسے لوگوں کی موافقت برسچی بنیں اسکتی مثلاً وضوئنیوں کی طرح کرنا ، نماز نا بھی با ندھ کر بڑھنا ، تا و ترج بیں کوت باجماعت اواکرنا ، تین طلاق کو بین سحجنا ، متعہدے احتیاب کرنا وغیرہ حالا نکوشی موافقت اور مطالبات سے اعتمام کی ظاہری موافقت اور مطالبات کے باوجود حقیقت میں ان امور سے بیزار اور مخالف تا ب ترکی نے کوئٹ ش کی ہے ہے بادو میں میں مرامرنا فق اور نا تمام ہے اور علی شیخی کے منہ بر ذور دار تفییر ۔

### محل نزاع

موصاصب نے سے اور نارک ختانی سید کی کوسٹن کی کوسٹن کی کوسٹن کی کوسٹن کی کوسٹن کی سے اور با وجہ ورق بر درق سیاہ کرتے ہوئے گئے ہیں ۔ اور محل نزاع بیان کرسنے سے کلی طور بر پر گر نزا ورا متبنا بست کام بیا ب لہذا ہم بیلے اس سیکل میں ابل السنست وابحا عت اور شعر معاجبان کے درمیان محل نزاع بیان کرتے ہیں اور شعر منہ منا سر ملکہ منا سر کی طرف سے ان کی نقل کر دہ موایات میں خور وفکر اور ان کے منا صد ملکہ منا سد کی طرف ابل فکر اور ارباب دائش کو توجہ دلائٹن گئے ۔

جعنوت تناه عبدالعز نرمی در دانوی سنه تخفدا تناعشر بهم اورملامرسته پمود آنوسی صفی بغدادی سنه نفسیرروح المعانی میں اس مسئله برمیرماصل بحدث کی سبے۔

مهم مروست علامه الوسى كي تحقيق كوليف الفاظ مين بيان كرسف كى معادت عاصل كرسة بين جبردونون حضرات كي تحقيق كاحاصل بالكل كي سب ر فرطست مين :

التقبيمة ححافظة المنعنس أحالعي من أوالمسال من شوالأعداء بعن تقيدنام سب نعنس ، عزت يا مال كوشرا عداء سس محفوظ كرسف كا وراعداء دوسم بين الكي مشم وه جن كى عداوت اختلاف دين ومذم بب برميني موسطي كفاداورا بل وسم الم ردوم اقسم وه سب عن كى عداوت دنيوى اغراض ومقاعد برميني موسطي كفادا وما ماع اسلام ردوم اقسم وه سب عن كى عداوت دنيوى اغراض ومقاعد برميني موسطي كفادا واستاع

اماالقبوالاقل نالحكوالشرعى فيه ان كل مؤمن وفع فى محل لا يمكن له ان يظهى دينه لتعى المخالفين وجب عليه المهجى لا يمكن له ان يظهى دينه على اظها دويته ولا يحون له اصلا أن يبقى هذاك و يخفى دينه ويتشبت لعبذى الاستصعافت فان ارض الله واسعة -

قتم اول کا حکم شرعی بیہ کے حومون بھی الیبی جگرموجود موجال خالفین کے نعرف اور چیر جوال کی وجہ سے اپنے دین کا اظہار ذکر سکتا موتواس پر ایسے مقام کیطرف حجرت کرنا فرض دوا جب ہے جہال دہ اپنے دین کوظام کررسکے اور علی الاملان اسس پر عمل بیر ابورسکے اور اس کے یہے بیبالکل جائز نہیں کہ وہیں تیام بزیر رہ ہے اور اپنے دین و مذر بنا ہے دیکھے۔ کیو کو النار تعالی مذرب کو چپائے رہکھے۔ اور صنعف واتوانائی کو مذر بنا ہے دیکھے۔ کیو کو النار تعالی کی زمین وسیعے ہے۔

ننه عی معن*رورین* 

كاحاصل كرنا يا ملك أوراما رست كاحاصل كرنا ـ

ہاں البند جو ترک مجربت میں ازردئے شرع شریف معذور ہیں وہ اس حکم سے تنی سوں گئے۔ مثلاً نہرے ،عورتیں ، نابینا ،معبوس اور فئیدی یا جن کو ہجربت اور ترک وطن کی صورت میں مخالفین کی طرف سے تنل کی دھمکی دی گئی سوا ور کمان غالب معبی بہی موک وه اس دیمکی کوهملی جامه بینانے سے گریز بنیں کریں گے خواہ اس مہاجر کے قتل کی دیمکی ہو یا اس کی اول دیا آبائو امہات کے قتل کی اور یا اس کی روزی دغیرہ بند کر کے اسس کو قید میں ڈال دسینے کی دیمکی دی گئی ہو دغیرہ تواس صورت بیب مخالفین کے ہاں تیام اور ان کی موافقت تعدر منزورت جائز سے لیکن اس پر داحیب ولازم ہے کہ وہ عبال کیلئے اور لینے دین کو محفوظ کر سنے کے لیے ہر وفتت تد بیریں کرتا رہے ۔ اور کو سٹ شیں اور سے کا دلاتا رہے ۔ اور کو سٹ شیں بروٹ تی کا دلاتا رہے ۔ اور کو سٹ شیں بروٹ کا دلاتا رہے ۔

روسے اردوں رہے۔ کین اگرامیا دادو اور دھمکی دی گئی ہے جس میں مالی مفعدت سے حروم ہونا بڑے یا قابل برداشت مشقت سے دوجار ہونا بڑے مشالاً ایسی قیدا درصبی جس میں قوت اور روزی بربابندی نہ ہویا اتنا قدر مار بہیلے جس سے بلاکت اور تباہی لازم نہ آتی ہو تو عجرائکی موافقت جائز نہیں اور جس صورت میں موافقت جائز ہے تو وہ بھی رخصت کے درجہ میں سہاور لینے دین ومذرب کا اظہار عزمیت ہے لہذا اگر تصورت اظہار اسے جان سے ماعقہ دصورت بڑی تو دہ اعلی درجہ کا شہید ہوگا۔ نہ کہ دین وایمان سے محروم ۔

نعسدان کان لهسد عن سشری فی شرك اله جری کالمبیان دانسکوالی و قی صورة المجواز این ما موافقت هدد خصة داخلها م من هبد عن محة خاوتلفت نفسه لذاك فانه ستهید قطع ی مسلیم کذاب فی دوسلمانول کو مح ایبا و را بنی رسالت کی گوایی دست کا مطالب کیا تواکی سنے دوسلمانول کو مح ایبا و را بنی رسالت کی گوایی دست کا مطالب کیا تواکی سنے دوسلمانول کو محرس سے انکار کردیا تو سرور عالم صنی استد ملیہ دستم نے فرمایا :

اماهداالمقتول دخله مهنى على صدفته ويغيده واحف بعضله فهناء له واما الاخريفة وخصه الله نعالى فلا تبعة عليه المفتول من المفت

اما المقتسم المثانى فقد اختلف العلاء فى ويجرب الهجيج وعده فيه فنال لعبضه وغيب لفوله نغالى ولاتلفوا بايد كيوالى التهكة وبدليل النهى عن اضاعة المال وقال فؤم لا تجب اذا لهجيج عن ذلك المفام مصلحة من المصالح المد بيوية ولا بعور من شركها نقصان فى الدين لا يحاد الملّة وعدوة المقوى المومن لا ينع من له السوء من حيث هومؤمن وقال بعضه المومن لا ينه المناف المعتبى المناف المعتبى المناف المعتبى المناف المعتبى المناف المعتبى المناف المناف

رروح المعانى حبله ٣ صفحه،١)

لین دوسری قیم میں ملاء کا اختلاف ہے کہ آیا اس شخص پر بھرت واحب و لازم ہے کہ بنیں ہوجی ہے دوج ب و نزوم کا قول کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو الم کت میں نہ والو نیزا ک بے کہ مال کو ضائع کرنا تمرگا ممنوع ہے درطا واسلام کی ایک جاعت کا منظر رہ ہیں ہے کہ اس شخام سے بچرت ازرو نے شرع واجب ولازم منیں ہے کونکہ جرت کا معقد نفظ و نہوی مصالح میں مخصر ہے میں کے ترک سے دنیوی مفتمان تو موسکت ہے لیکن دینی کی اظرے کوئی نفشان لازم منیں آ تا کیونکہ مزر ب ملت منیں انتخار ہے اور مثن توی و تو اناسمی مگروہ اس کے سامقا زرو نے موس سوج کوئی نفشان تو موسلے موسلے مقوم نا ورجیم ہے تو کہ المین ما ما ما می ایک جاعت نے فرمایا کہ حق اور میرے بہ ہے کہ ان صالات میں بعض او قات ہجرت واحب والازم ہو جاتی ہے جبکہ اپنی حصور سے میں اس کے منان کا خطرہ در بیشیں ہویا اقار ب کی جمان کا یا شک حرمت و مقرت کا کمین اس صورت میں اس پر تواب متر تب نیں ہوگا '۔

شبعی روابامت تقاضائے سشریع اور حقائق ووافعات کے خلاف ہیں مدر جبالانحین کوسا منے کھیں اور بھیران شیعی روایات بر عور فراوی تواب کو بہ مقیدت سے بیے بوری جارہ نظر نہیں آئیگا کہ اہل سنت عقل سم المبع مستقیم اور شرع قریم

نصار کوتوسیم کرتی سی کین شیدها حال نے اس مین سی افراط سے کام لیا ہے اور میں رفعدت کوعین اسلام اور جان ایمان بناکر پشیں کیا ہے وہ سی نک بیتی پر منی ہیں ہے۔ اور ہے اور امتعات کے ہیں نظر میں اس کی صحت اور در سنگی تسلیم کی جاسکتی ہے۔ شعبی روایات کا لب لباب ہے ہے کہ نوے فیصد وین نقیہ میں ہے ملکہ جرتقیہ نہ کرے سرے سے وہ مومن بہنیں حالا کر شرعی طور پر رفصدت برافعض اوقات عمل نہ کریں توزیادہ سے زیا دہ از کا اب حرام اور نسق تو لازم آسکتا ہے نہ کہ نوے نسید دین ختم ہوجائے اور بالکل ایمان ہی رفصت ہوجائے۔ مثل عموک سے جان بلب بقت در صورت ختر بریا مواد کا گوشت نہ کھائے تو حرام فعل کا مرکب صرورہ کا کین کا فرتو نہیں موکو ہے اور دو میں رفصت وہ کا در میں اور کا گوشت نہ کھائے تو حرام فعل کا مرکب صرورہ کا کین کی سہولت کا مرکب و فرق نہیں ایک ایمان کی سہولت کا مقام نہیں جان کی سہولت کا معاملہ ہی سرے سے مختلف ما وہ ہو ایمان پر نبات اور داسخ القدی معاملہ کین میں مرے سے مختلف ہے۔

حصزت علّد کے دالدگرامی اور دالدہ ما صبرہ کوس قدر ب دردی سے قتل کیا گیا اورکس قدر ظلم وتشد دکا نشانہ نبایا گیا اسکن اصول نے بھی کم کورنبان برلانا گوارا نہ کیا نوکیا ان کا نوسے فیصد دین ختم ہوگیا اورا بمان بالکل زائل ہوگیا رنعو د بالند ب حضرت امام سین نے اعلاء کلمۃ اللہ کے بیا اورا بمان کر بلاء میں اس کو بھی العقول قسد بانی بیش کر دی اور بزیری فوتوں کی موافقت گوارا نہی توان برکیا فنوی لگا با جائے گا۔ بیش کر دی اور بزیری فوتوں کی موافقت گوارا نہی توان برکیا فنوی لگا با جائے گا۔ انٹری ان تیمی روا بات کو نه عقل سلیم اور نہ طبع ستقیم سے نقاصوں سے بم آئیک قرار دیا جاسک سے اور نہ بی شرع فوجی کے فیصلہ کے مطابق الم سند کی کتابوں سے عبارات بیش کر سے ان روا بات کو درست یا ایسے تقیہ کو شرع اجرا ورسم میں الفریقین عبارات بیش کر سے ان روا بات کو درست یا ایسے تقیہ کو شرع اجرا ورسم میں الفریقین قرار دیا سرا سرائیس سے اور فرید کی موزوی دی کی موزوین مثال ۔ قرار دیا سرائی تربیس سے اور فرید کی کاری و دھوکہ دی کی موزوین مثال ۔

### سبيش فيميت انسان

وصکوصاحب نے ایمان واسلام کے تعقظ برقربان موسنے والی جان کی تدرو کو معرف کو معرف کے ایمان کی تدرو کو معرف کر معرف کے ایک کو معرف مرستے انسان اور خنر مردار کھا کر جی معکن الیانسان برونیاس کیا ہے اسے کون نبائے کہ مومن اور مبندی فرو نما کی قدرو فتمیت اس وفت نبتی ہے جبکہ ابنی جان کا نذران التّد توالی کی راہ میں بیش کر دے اور بناء لا الد سنے م

سرواد نداد دسنت در دست پزید حقاکہ بنائے لاالیہ اسبت حسین

بنا کردند نوش رسمے بخاک وخون غلطیب رن خلار حمدت کند ایں عاشقان پاک طینست را

كياختريركاكوشت كهاناترفي درجات كاضامن بيا-

علامہ دھکوصاحب سنے کہا تھے

مبوضت عقل زحیرت که اس چر بوالعجبیبت یا توانسان اس فذر بیش نیمت بوکداس کی بقاء کی خاطر لیم الحننر بیر رواد کھیا گیاہ ہے یااس قدر سید قیمت اورارزاں موجائے کہ اس سے تعقظ کے بیسے خلاف واقع بات کا اظہار بھی ناروا مورض: ۱۲)

تر میں اور ہے۔ کہ آب کا مذہب تو تعتبہ کو دین کا بال حیصتے یا نوسے منصد قرار متا ہے کہ معرکوں مرتا ہوی بقرر صرورت کم الحنزید کھا کمرایک فیصدی احراد البحی دتیا ہے کہ ماعجو کوں مرتا ہوی بقرر صرورت کم الحنزید کھا کمرایک فیصدی احراد البحی

ماصل کرسکتا ہے جہ جائیکہ فوسعے فیصد ترتی درجات اس کوعاصل ہوتو عجراس شوراشور اور منہ زوری کا کیا حوار سب ؟ امر متناز عدفیہ کی طرف آئیں اور اس کا نبوت ہہے۔ بینجا بیس ۔

# كيافرىبى وسن كيم الخنزر رواب ؟

بظاہر شیع ماجان تقیہ کے جواز کو جرواکراہ اور مطوت وجروت کا نیتج قرار دیتے ہیں اور خنر پر سے گوشت کی مائند گرعمی طور پر وہ اس کو جلب منفعت اورائم ملی مناصب برفائز موسنے کے بیاستعال کرستے ہیں اورائل السندت کے ندر بسی میں دختا المائزی کے لیے گویا لحم الخنز پر کو فر بر ہونے کے لیے استعال کرستے ہیں اس مضن ہیں ایک حال ہی مشتے ہوں از خرواد کے طور پر جا مرخود ست سبے ورز جعنیفنت ہیں صفن ہیں المیت وال ہی مشتے ہوں از خرواد کے طور پر جا مرخود ست سبے ورز جعنیفنت ہیں کہتے ہی لیسے تلبیس البیس کے شام کا داس مذہب نے بیدا کے حجفوں نے الم المام کوفت ذونسا دکی آگ ہیں جو نکیا۔

قاصی نورانٹر شوستری نے مغل اعظم شہنشاہ اکبر کے دور عکومت میں برمینیر پاک و منہ میں اس تعینہ کے بل بوتے پر قاصی العقاۃ کا منصب سنجالا اور بادشاہ سے کہا جو نکہ میں خوج بند ہوں لمنڈا بل سنت کے آئمہ اربوبری سے سی ایک کا بابر بہت ہوں المنڈا بل سنے جو بھی دزنی معلوم ہوگاہیں اس کے مطابق منصیلہ دوں کا جنانی بادث ہ نے اس شرط کو منظور کرلیا ۔ لیکن شوستری ماصب نے شید مذرب کے مطابق فیصل مطابق فیصل مادر کرنے اور فتوئی جاری کرنے شروع کردیتے حب ال کے خلاف احتجاج کی جاری الا اور کہا جا تا کہ سازش کے خدے شید مذرب کا برچار ہور یا ہے نوشوش کی ماصب سی نہی طرح مذرب کے جتبہ کا قول بیش کردیتے اور سے مشہ شرط کا حوالہ صاحب کسی نہی طرح مذرب کے جتبہ کا قول بیش کردیتے اور سے مشہ شرط کا حوالہ صاحب کسی نہی طرح مذرب کے جتبہ کا قول بیش کردیتے اور سے مشہ مشرط کا حوالہ دے کراس اواز کو دور اور سے ۔ حب شہنشاہ نورالدین جمانگیر کا دور آیا تو جبی قامنی ماحب اس مقدب سے چیٹے رسبے اور سراحتجاج صدائے جدائی سے متار کا بال تو ملی ماحب اس مقدب سے چیٹے رسبے اور سراحتجاج صدائے بین کا میاب ہوگئے ۔ ماحب اس مقدب سے چیٹے رسبے اور سراحتجاج صدائے میں کرانے میں کہ میاب ہوگئے۔ ماحب اس مقدب سے چیٹے رسبے اور سراحتجاج صدائے میں کرانے میں کا میاب ہوگئے۔ المیاب میں کرانے میں کہ کرانے کا میاب ہوگئے۔ المین کا میں نسخت اس کی کتاب بحالی المیں کرانے میں کہ کرانے میں کہ کرانے میں کہ کرانے کو کرانے کرانے کا کہ کرانے کی کو میں کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کا کرانے کی کرانے کی کرانے کہ کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کر

اوربادسناه کو دکھا کرصورت مال واقعی کا مشامرہ کرادیا توبادشاہ نے اس تلبس البسی البسی البسی البسی البسی الرب کاری ومرکاری کا سخنت نوش پینے موسئے لیسے مربت ناک سزاد سے کر قتل کرادیا ۔ مجالس المؤمنین کے مقدّمہ میں ستیا حموعبرمنا فی نے اس فریب کاری کا تذکرہ کرستے ہوئے کھا ۔

شومترى صاحب في البين على الكشاف كريت موسق خودكها

رمانس المؤمن بن ملدا ول صغره ، ۱۵ ) مؤلف گویدکه این بیجاره مسکین نیزمرتی بهای صبرگرفتا ربودم وباغیارتقید و مدارا می بمودم واز به عبری می ترسیدم واخراز آنچیمتیرسیدم بآن رسیدم مازمین بی صبری بنکتاب را درسلک تقریم کیشیدم .

اینکتاب را درسکک تقریر کی طبیرم ار د بنا داضع میو کمیاکداس خونزیر کوبقا و بدن سے بیلے بقدر منرورت کسنتال بنیں کیا جاتا بکرا ہل استرت سے مذہب ومسلک پرکاری منرب لنگا نے سے بیلے اور عوام

ا ہل استنت میں ذہنی انتشارا ورتشوئیٹ پیدا کرنے کے لیے جیسے بولس مہر دی بنظامر عیسائی مذہب اختیار کیا اور امذری اندراس مذہب کو بینے وہن سا کھاڑ کرر کھ دیا۔ اور عیسائیوں کو کمرای کے بجرمین میں کرا دیا ۔

مجربزعم خولین اس تقید سے نوے فیصد ورجات بھی حاصل کیے جاتے ہیں اور دنیا میں بھی مزید سے واستے ہیں اور دنیا میں بھی مزید سے والے تیے ہیں کیا دنیا میں ایسے اسلام کی بھی گئائش ہے اور کو ٹی عقل سیم اور طبع منقیم کا مالک اس اسلام کوخدا کا آخری دین اور تمام مذابر ب وادیان کا ناسخ نصور کررسکتا ہے ؟ سم

ببوخت عقل زحیرت که ایس جبه بوالعجبیست خالق عقل دعقل و کی شریعیت مقدسه سرگزیرگزاس تلبسی اور مکروفریب کی اجازیت نبیس دسے سکتی ۔

#### تنزبيه بالامامييه

ومحصكوصاحب

# مقيد كاجواز فرآن كريم كى رشى بي

بیرسیالوی نے تقیہ کوشریعیت کے مخالف قراردسے کرعلوم شرعیہ سے اپنی تنى دامنى كا بنوست ديا سبع معولى بصيرت رسكهن والول برريعتيقت يمخفى بنس سبع ك قرآن كريم اوراحا دسيت سيرالمرسلين مين جواز تقيه كے ناقابل انكار و تاويل مطعى نصوص وجو ببن ادر کتنب سیروتواریخ میں خصرف سلف صالحین ملکه ابنیاء ومرسلین اور مرسے شبسة تمدوين كے تقيد بيمل درآمر كرنے كے متعددوا قعات مذكوريں ر

میلی *آیت*: من کعنی بانشه من بعده بیانه آلامن اکس به وقلبه مطمئن بالهيمان ولكن من شريح بالكفى صدوا فعليه عضب من الله ولهدوعن ابعظيم

بوتغض دكفرريب مجودكيا مائة مكراس كادل ايمان كى طرف سيطن موراس سي محيموا خده نبي مكين جو تخف ايمان لائم سي مي يحيه خدا کے ساتھ کفرکر اے اور کفری کرسے نودل کھول کر تھا ایسے توگوں سر مذاکا غفندل وران كيلي بإاسخنت عزاب سبي ( ترجمه نذیری )

اس آبیت کے متعلق مغسر میزاسلام کا اتفاق ہے کہ جنا ب عمار من یاسر کے وافته کے متعلق نازل موئی سے سشان نزول یوں سے ر

يعنى أكب بارمنتركين سنه جناب عمارين يامركو تكير ليا اوران كوسلين ععبودان باطل کی تعربیب اور پنجیرانسسال م پرست کشتم کرے پرمجبورکیا ۔ حتی کہ وہ البیا کر گذرسے اس کے بعد حبب وہ بارگاہ نبوی میں حاصر سوستے توتمام ماحرابیان کی

أتخصرت سلى الشرعلي وسلم نے خوايا :

"لينے دل كوكيسے يا تے موج"

عرض كيا" وه توبورى طرح ايمان يرطمن بيه،

ونایا" رمیرکوئی حرج منیں) اگرکغاردوباره بیی کھے کہاوائیں توکسینا تواس وتت بيائيت نازل سوني ـ

آ لامن اکس کا وقلید مطمئن بالایمان

(نفيردرمنتور حلربهص ۱۲۲ وغيرو)

نفسير مبينا وى جلداص ٢٥٣ طبع نولكَشور مير مذكورسب كرحب جنابُ عمّارة كه سكه ساخفيه واقعيبين أيا توباركا و نبوى مي عرمن كياكيا.

" یارسولاستراعارکا فرموگیاہے "

آ مخفرت ملی الٹرملی وسلم نے فرمایا : ۔ "ابسائیس مجسکتا عارتوم رسے یا وں تک ایمان سے بر بزیسے کو اس كے گوشنت بوست میں ایمان مخلوط سبے "۔

بعدازاں جباب عاد وستے موسے برم نبوی میں ما ضربو ہے آنخصرت سنے

ان کے آنسوما ف کرستے موسلے درایا:

" يجفى كياسب ؟ اكركفارى كالت دوباره كهادانا جابب توسي توسي كالت دوباره كهادانا جابب توسي كالم

بروانته تعصف كي بعد قاصى بيا دى ومنطرازين : .

"به آبت مبارکہ جرواکراہ کے دفت کارکفر کہنے کے جرازی فطعی دلیں سبے

نفیہ جامع البیان ، اکلیل اور معالم الشنز لی ہیں اس آب کے ذیل ہیں کھا ہے

"جرواکراہ کے دفت کارکفر کہنے کے جراز بربوری امت مرکا اجماع ہے

(کذا فی تفنیہ فیج البیان وقف برائی کثیر و ترجمان الفران )

ان حقائق کی روسنی ہیں کم از کم سی سلمان کو تو نفیہ کے جراز میں کلام نہمیں موسکتاکس قدر نعجب کا مقام ہے کہ معالم رسول بعنول ان کو کو اللہ یان مونے کی سندعطا فرائیں اور بوفت صرورت دوبارہ تقیہ کرنے کا حکم دیں خداو نہر مالم اس کے جراز برائیت نازل فولئے ملا والی سنت اس کے جراز بر بوری امریت مرحومہ کا جام کا دعوای کریں اور تمام لوگ اوقت صرورت اس برعسل کمیں امریت مرحومہ کا جام کا دعوای کریں اور تمام لوگ اوقت صرورت اس برعسل کمیں امریت مرحومہ کا جام کا دعوای کریں اور تمام لوگ اوقت صرورت اس برعسل کمیں گر بدنام مرف شیما نوٹ میں ورسلے کہ دوہ" تقیہ باز" بیں ۔

(صفحہ ۱۲ میں 17 میں 18 میں 17 میں 17 میں 18 میں 17 میں 19 میں 18 می

انکارہنیں کرسکتا ۔

الیی متورت بین شیخ به به رکا فرض ہے کہ وہ اس محضوص نقیہ کا جاز تاب کہ ی اور لیے میں اسلام وایمان تاب کریں اور باان روایات کو جورط اور کذب بیانی کا برترین بنو برت لیم کریں ۔ اوھراڈھر عباک دوڑ سے کیا فائدہ ہوں کتا ہے ؟ اہل سنت اس کو خطر وَ جان وفیرہ کی صورت میں مباح سجھتے ہیں مگر راہ حق میں جان دینے والے کو شہید عظم سجھتے ہیں اور مباح جی بمیٹ کے لیے بنیں بلکہ فوری طور پر بچرت اس شخص پر لازم اور ضروری سجھتے ہیں اور مباح جی جمیٹ کے لیے بنیں بلکہ فوری طور پر بچرت اس شخص پر لازم اور ضروری سجھتے ہیں اور باوجو د قدرت کے ذکر سنے پر تارک فرض اور سخت جرم وگن ہ گار سجھتے ہیں لیکن جس تقید بیرٹ یوجہ د نے لیے دین و مذہر ہے کی عارت تھی کی ہے باوجو د ہجرت لازم ، نہ جان دینا مباح بلکہ دات دن اسی تغید کو اوڑ دونا بھیونا بنانے کے باوجو د ہجرت لازم ، نہ جان دینا مباح بلکہ دات دن اسی تغید کو اوڑ دونا بھیونا بنانے کے باوجو د نوسے فی صدور جان اور عدم جاز میں ہے ۔ مہر بانی کر کے اس کی کوئی دمیل و تحب بیش کر میں بنی در امنی کا شورت فرائم کی ہے ہو کہ کی ہے کہ کریں بنی در میں بنی در میں بنی کر میں بنی در میں دونا ہم کیا ہوت و در اس کے جاز اور عدم جاز میں ہے ۔ مہر بانی کر سے اس کی کوئی دمیل و تحب بیان کر میں بنی کہ در میں بنی در میں بنی کر میں بنی کر میں بنی در میں کوئی دمیل و تحب بیان کر میں بنی کر میں بنی کر میں بنی کر کوئی دمیں و تحب بیاں کی کوئی دمیں و تحب بیاں کر میں بنی دائم کی کوئی دمیں در جان کیا ہوت ہیں ہوت کی میں بنی کر میں بنیں کر میں بنی کر میں بنی کر میں کر میں بنی کر میں کر میں بنی کر میں بنی کر میں بنی کر میں بنی کر میں کر میں بنی کر میں بنی کر میں کر میں کر میں بنی کر میں کر

حصنرت علی مرتضی شیرخدار صنی الندعنه کے ارشادات اور شعی تفتیب

تیم مبادری نے اس منظریہ کوجاری کر سکے دواصل آئدگرام کے بیے بالعموم اور مصارت ملی افران نے است است کے حضرت ملی افران نوش اور کی الم است سے مساعة موا فقتت و موالفت اوراخوت و مجائی چارہ کی توجید بین کرنی چاہی ہے اوران کے دندگی عبر کے معمول کو لینے عیند سے و منظریت برصر برکاری تفور کرستے ہوئے تقید کا لنده ماس کی ام بیت اورام و ثواب اور تقید ناکر سنے پر دعید و عقاب کی روایات و ضعی سی تاکرال است سے سیال آئد کرام اور صبر کا تی ندر سے اس سے استدلال اور مشکل کی کوئی وجہ باتی ندر سے اس سے استدلال اور مشکل کی کوئی وجہ باتی ندر سے اس سے استدلال اور مشکل کی کوئی وجہ باتی ندر سے اس کے عام سے کہ اس مفروض کی اختیار کی مواتی میں جائے بیٹر تال کی جائے ۔

امرانی والله لولفیتهد واحدا وهمطلاع الارض کلها ما بالیت ولا استوحشت والی من ضلاله حراله ی همونیه والی من ضلاله حراله ی همونیه واله دری اناعلیه لعلی بصیرة من نفسی و بقین من ربی وانی الی لقاء الله وحسن توابه لمنتظی راج -

رىمىج الىلاغترمىسى حلدثانى ص ١٥٩)

ترهبدر: مینی بین سندا اگران کے ساتھ اکیلامیان کا زرادین ملاقا کروں اوروہ تمام روئے زمین بر بھیلے ہوں تو جھے قطعًا پر واہ نہیں موگی اور نہ ذرہ تھر وحشت وگھرام ہوں۔ اور میں بھتی ان کی صلالت اور بعد رام وی کے بار سے میں حسین وہ میں اور اس مرابیت اور صلافت محقائی تنہ کے متعلق جس میں کو میں ہوں البتہ اپنے طور بر بھیرت اور اسٹر تعالی محظر نہ سے مقین بر ہوں اور ب شک میں اللہ تعالی کی ملاقات اور اس کی طرف سے مقین بر ہوں اور ب شک میں اللہ تعالی کی ملاقات اور اس کے ایک منتظر ہوں اور اسے شک میں اللہ تعالی کی ملاقات اور اس کے ایک منتظر ہوں اور المیروار ۔

ار والله لو نظاهمت العمب على قتالى لما وليت عنها ولو المكنت الفرص من مغابها لسادعت اليها-

ر بنج السبسلاخ مبرثاني صغر ٩٢ >

بندا اگرتمام عرب میرسد ماعة حرب و قتال اور حبگ و حدال بربانم متفق موجائیں اورائی دوسر سے کے معاون ومددگار تومیں ان سسے قطعًا پیچھ منیں بھیروں گا اورا گرفرصت ملے توان کی گردنیں کا سے طلا انے اور سروں کو تنوں سے جدا کر نے بیں محد بھرکی تا خیب دروا منیں رکھوں گا۔

س موتامت المدنيا احدن من موتانت الاخوة د نج البساغة عبد اول ص ١٢١) وناكيمونتي آخريت كي موتول سعة زياده سبل اور أساك مي -

مر والله لعلى بن الى طالب آنس بالموت من الطفل بشدى امه ( نيح البلاغة طد اوّل ص ١٥) بخداعلی بن ابی طالب موت کے سابھ اس سے زیادہ مانوس سے قدر شیرخوار بچراین مال کے لیستنان سے مانوس سوتا ہے۔ ٥- والله ما ابالي أدخلت الى المويت اوخرج الموت الى ر نیج السب لاغه مبدادل ص ۱۲۲ ) مخدا مجھے کوئی برواہ نہسے سے کہ میں موت کی طرف مسقل مواسوب یاموت میری طرف طرصی سے ر 4 رلعسهى ماعلى من قتال من حنالف الحق وخا بط الغسي من ادھان ولا ایھان رنج الب لانہ ملد اول ص ۲، ) مجھے اپنی زندگی کی شم امیرے بیے مراس شخص سکے خلاف نوسے میں كسي تسمى مدامنيت أورمعلىت كوشى يأصعف وفاتوانى بييش منيس آسستى جوش كيحلاف بويا كرابى ادرب راسروى مي حيران ومركردان ان حیدارشا دان کوجر نهج اسبا غرمبیبی معتبر نزین ا دراننتها نی مستند کتاب میں منقول بین بنظرغائر دنجیس اور سوجیس که اگر دین کا نوت نے محد حضه نفتیه اور مخالفین کے ساعق ساز گاری اورموافقت میں سیسا ور تعبوریت دیگردین وابیان سیسے باعق دصوست بيست بب توصفرت على المرتضى معدل ولاسبت اورامام الانمركبوب اس فدرتفتيه كى نحالفنت اورجق وصدافنت كى خاطر حان تركه بل جانے كے سياسے سياس سے نظراً ستے ہيں اور بارا احتماب كهاكرا ودملفيريا عظاكر ذيانه مبازى اودابل زمان كى موالعندت وموافقتت سيراءمت و بزاری کیول ظاہر فوارسیے ہیں۔

امام بین صنی استر نعالی عندا و شعبی تقییر میدان مرابا میں آب کی بنطابر بید سروسامانی اوراً بید سے سامضیوں کی قلت ِ تعدادِ

اور مخالفین کی سازوسامان سیلیس کنیرالتغداد فوج کاکس کوعلم نہیں؟ مگراس کے باوج حب آپ کوامان کی بیپٹرکس کی جاتی ہے تو آپ کارڈمل کیا ہے؟ امام زین العابرین رصنی التّدعنہ کی زبانی ملاحظہ کریں ۔

عن إلى الحسين عيهما السّلام لما اشته الامرباعسين بن الى طالب نظر اليه من كان معه (الى) فما الموت الا فنطوة تعبر بكوعن البوس والصواء الى الحبنان الواسعة والنعبوال والمدة فا يكومكي لا ان ينتقل من سجن الى فضروم الهولاعداء كوالاكمن ينتقل من قضر الى معن الى وعذاب (الى) الدنيا سجن المومن وجنة الكاف والموت

معاتى الاخيار.

حسر هولاء الى جناته موه هولاء الى جعيم ـ

رمعا في اللخبار لليشخ الوحيفر إبن بالوبير الفتي صفحه ٧٨ >

خلاصى مفهوم: ساس مىلان كريب والمين انتهائى نامسا عدمالات بس كفرسي سوسف کے باوجود حبب آب کے سامھیوں سنے آپ کی طرف دیجھا تو آب کی حالہت ان سي كمير محتلف مقى ان كے تورنگ اگر ہے موستے شقے اوراعصاب بريکي طاری مفی اور دلوں کی دیفٹرکینی تیز ہو می تقیں حبکہ آب اور تعین خواص (اہل مبیت) کے جیرے جیک رسب مقاور زنگت بحمری مونی عفی اعضاء وجوارح مرب کون مقے اور دل مطمئن ما جنو سنے آبیں میں کہا دیکھیوا تھیں تومونت کی برواہ سی نہیں سے نوامام موصوف سنے فرمایا سليع ترت وكرامست والى اولا وصبرست كام لوموت توصرف ايك بل سبے ح تنكيوں اور شدتوں سے وسیع جناب اور ابدی اور دائمی معتوں کی طرف محتیں بہنیاتی ہے لہذا تم میں سسے کون سیے جوفیرخانہ سیسے عالی شان عمل کی طرف منتقل موسنے کولیپ ندرز کرے ہے حبكه وهمتفارسسا علوسك بيدمحارت سيد قيرخا بذا ورعذاب كى طرف منتقل موسن كا ذربع سبع سبحصم يرسب باب على المرتفئ رصنى ابتدع ندسن رسول الترصنى الترع ليرس تم كاب فرمان بهان فراياسب كددنيامومن كهريان فبدخان سبهاوركا فركه بلي حبست اورموست البي ابران مسك سبل مخاست كى طرف جاست والأبل سب اوركفار سك بليح بنم كى طرف جاسنے والا منہ سے جوسے بولانہ محدسے حوسط بولاکیا ر

مغك خاشها فوجد فيه ان اخرج بغومك الى الشهادة فلاشها في معوالهعك واشتريغتسك لله نغالي فعل راصل ٥٠٠ ص ١٥٢٥ ١

ابنی قوم کے ساتھ میدان شہادت کی طرف تکلوکیونکران کی شہادت تھی محقار سے ساتھ ہونی سبے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے بیائے نفنس کوخر میرو جنانچہ آب نے اس وصیت کے مطابق عمل کیا۔

امام محمر با فترصنی الترعندا ورامام جعفرصا دف صنی الترعند اورت بعی تقیید

مچرکتاب وصیت حصرت امام محد با قرتک بینجی اعفوں نے اپنی و میت کی میم حداکر کے اس کو دیکھا تو اس میں بیم قوم مقا ؛

حدث الناس وافتهد وانشرعلوم المل بيتك وصدق الباءك الصالحين ولا تغافن احدا ألا الله نغالى خانه لاسبيل لاحد عليك

بوگوں کواحاد بیٹ بیان کرو، فتوسے صادر فرماؤا ورا بل بریت کے علوم کوعام کر واور لینے آباء معالمین کی تقدیق کرو (اصول کا فی ص کچے ۱) اور اسٹر تعالی ہے سواکسی سیسے نہ ڈرنا کیونکہ کوئی تھبی آپ بیردسترس اور غلبہ ریکہ تا ہے۔

بعين رها يه بعد الما معفر ما وقائك به مين توان كى وميت لول على به مد منالناس وافتهد ولا تغافن إلا الله وانشرها وما هل مد منالناس وافتهد ولا تغافن إلا الله وانشرها وما هل بيتك وصد فالباءك المصالحين فانك في حوز وا مان ففعل اس عبارت كامعنوم وي سب جواوير والى كاسب اورمعا في المام البعبالله صفرما وقل سيجروايت نقل كى سب اس كه الفاظ لول بين و مفرما وقل المن والحذف ولا نخش إلاً الله من والحذف ولا نخش إلاً الله على المن وخوف مروومورت بين عن بات زبان برلا مي اورا لله تعالى المن وخوف مروومورت بين عن بات زبان برلا مي اورا لله تعالى المن وخوف مروومورت بين عن بات زبان برلامي اورا لله تعالى المن وخوف مروومورت بين عن بات زبان برلامي اورا لله تعالى المن وخوف مروومورت بين عن بات زبان برلامي اورا لله تعالى المن وخوف مروومورت المن والمناه المن وخوف والمن المناهدة والمناه المناه والمناه والم

اس دوایت سیمی صاف ظاهر کوان قدسی نفوس نے تقیہ بنیں کیا تو بھیر اسی امام کے قول و فعل میں نفنا داور کم اسی مطابق نوت میں نفنا دمجی لازم آرہا ہے اور ان کی بیان کردہ دوایات کے مطابق نوت فیصد دین کا فقدان بلکہ کلینہ دین ایمان سے محروم مونا مجی ان کے میں لازم آرہ ہے شیعی مجتمد میا حدیث نفنا دا مطانا لازم مظاورات نفوس قد سیہ کے حق میں لازم آ سے والے اس عظیم مفسدہ کا جواب دین المسیم عظا ادھراد ھرکی کا نکنے سے تو بات بنتی نظر نہیں آتی ۔

### سنيعي اصول وقواعدا ورتقيه

شیعی امول اورقواعد و صوالبط کی رئوست تقیه قطعًا جائز سو بی بنین سکتا کیونکه تقیه مون خوف کی مورت بین جائز ہے اورخوف دوسم کا سوتا ہے ایک جان کا خوف خطرا ور دوسرامشق تت و محنت اور تکا لیف و شدا ند کا خوف به بهلی صورت میں تقید کا جوازاس بیابی سوسکتا که آئم اپنی موت و حیات میں محتار موست بین اور اپنی مرمنی اورا رادہ سے بغیران پرموت وار دہنیں موسکتی جیسے کہ اصول کا فی میں الدہ مدین احقوب کلینی نے میں عنوان فائم کر کے اس کے خت آعظاماً دیا اور وایات در جائے کہ بین ۔

باب ان الام نظیم حالت الرم العداد منی بیونون وانه و لا بحونون الا باختیاس منه و را مول صده ۲ تا ۲۶۰) من موت کے اوقات کو بحق تفقیلا جاستے بیں اور وقوع موت کی کیفیات کو بھی جیسے کہ باب سابق سی محل طام دواضح ہے اور الگ باب سے بھی ۔ باب ان الام تہ بعلمون علم ما کان دما یکون وانه لا یخنی علیم حسنوات ادا معلیم حسندی علیم حسنوات ادا معلیم حسندی اس باب کے تحت کلینی نے بھیر دوایات بطور استنها دوا سندلال درج کی بیس ۔ را صول کافی می ۲۲۲ تا ۲۲۲)

الغرض حبب وفت موت بھی تعین طور برمعلوم ہواوراس کی حملہ کیفیات بھی نو قبل از دفت تعینہ کرسف اور دین میں خلل انداز ہوسف اور عوام اہل اسلام کومغالطوں میں ڈالینے کی افر کیا دجہ وجہیہ ہوسکتی سیے ؟

ره گئی شم ثانی جس میں بدئی تکلیف یا سب بوشتم کا اندازه مواکر تاسیت تومردور
کے علماء امت الیسی تکالیف بروا شت کرتے ہی رسیت بیں اورسلاطین زمان کے جبرو
استبداد کوخا طرمیں مذلاتے ہوئے اعلان حق اورا ظہار حقیقت کر سے افغنل جہاد کا
مہرالیف سربا ندھتے ہی رسید بیں اورا لم بریت بوت اس قیم میں اما مت اور قیاد ت
کے زیادہ لائت اور سنی بیں بلکہ شہید کر باسنے نوفسم اقل میں بھی اما مت اور فیادت
کاحت اداکر دیا ہے۔

تواب بین علام ده هکوها حب کواهنین کی زبان مین کیون ناکم به دون سه

انداهولت محکم آبرون نادوع شرم با بداز خدا واز رشول

آب نے دوسرے مذاسب کے اصول وقوا عدسے توکیا وافف مونا تھا جبکہ
خود لینے قواعدو قوانین اورا صول ، سہب کی خبر نہیں ہے اس لیے ادھراؤھر کا بھتے
پاوُں مار نے کی کوشش کر سے میں مگرزبان حال بچار بچار کر کم بر سہب سے سه

کبھی گرتا موں مین سر سجھی ھکتا موں ساغر پر
میری ہے ہوشیوں سے موش ساقی کے تھے ہے ہیں

تغييركا كبطلان ازروست فيقران

استُرنَا لَىٰ كَا ابْيَاء على بِمَالسَدُ لام والصَّلَّوة ا ورخلاصرُ نسل انسا فى اورمعضم تخليقِ كا مناسنت سِين كي متعلى على وارشا دسب ب

ار المدنين يبلغون رسالات الله ويخيشونه ولايجنشون احلاً الرّالله وعفي بالله حسيبا ه

رمورة الأحزاب آسيت عنبر ٣٩ ٧

جوسبتیاں بینے اللہ نقالی کے بھیج ہوئے اکام کی تبلیغ کرتی ہیں اور اللہ نقائی سے ڈرستے ہیں اور سوائے اس کے دوسر کے سی شخص سے نہیں ڈرستے اور اللہ نقائی کا فی ہے محاسبہ کرسنے والا۔

۲ یسب یالمجو بین اور سرور اِ نبیاء صلی اللہ علیہ دستم کونس رایا :

یا کیما المی سول بلغ ما آنزل البہ من دبی وان لسھ نقعل منہ ابلغت دسالت و دادتہ بع صداف من الناس

رسُورة الميائدة آبيت منبر ٢٧)

ال میرسے درول اجر مجھے آب برائٹر تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر واور اگریم سنے ابسا نرکیا تو مم نے انٹر تعالیٰ کی رسالت کا حق ادانہ کیا اور اللہ مجھیں کا فرول سے محفوظ رسکھے گا۔

ا دخیرا الی فرعون ا نه طعی فقولانسه قولا لیتنالعله بین کی او بیشی الدیدا و ان بیطی او بیشی فالا دیدا است معکما است وادی رسوره طلی شیری الدینا اوان بیطی قال لا نخافا است معکما است وادی رسوره طلی شیری الا نخافا است معکما است وادی ایم میری سے کام لیاب اور ایسی فرونون فرون کی طرف جاؤ بیشک اس نے مرکشی سے کام لیاب اور ایسی کم انداز میں کہنا موسک کیا ہے کہ وہ نصیحت ماصل کریے یا خوفزوہ موجائے۔ ان دونوں سنے کہا : لیے دب ہم ارسے بیشک ہم فرونوں سنے کہا : لیے دب ہم ارسے بیشک ہم فرونوں بانکل نظر والیت اور طفیان و مرکشی کام ظاہر و نئر سے میں اس کے کہم برزیادتی مؤرولیت نئی میں مقاریے ساتھ موہاست موں انکل نظر والیت نئی میں مقاریے ساتھ موہاست موں اور دی میکا مول ب

٣ - عام المرامسلام كوخطاب كرست موست فرايا: ر ألا المسندين ظلموا فلا نخشوه مدوا خشونى ولاً تسونعدة علي يحد ( مودة بقره ) علي يحينون من ظلم كياليس الن ظالمول سي مذوروا ورجوبست وا

اورتاكرمىي تم برابنى نعمت كامل كرون - ۵ - كنت تعضيراً مسة أخوجت للناس تأمرون مالمعروف و نتنجون عن المنسكر - ر

می بہت ہو بیدائی المست ہو جو لوگوں کی مفغت اور عبلائی کے بید پیدا کی کئی سے تم بیلی کا عکم دیتے ہوا ور برائی سے منع کرتے ہو۔

میند صاحبان نے کہا کہ بیاں امن کا لفظ نہیں بلکہ آئی کا لفظ وار دہ تو اس صورت میں امر بالمعوف بھی آئی کی شان ہوئی تو بھیر نفتہ کا کیا مطلب ؟

ان آیات مفتر ساوراس فتم کی دوسری بے شار آیات سے واضح سوگی کہ بیغیران اسلام علیم الصالوق والسّلام سے کے علماء کرام بلکہ عوام ابل اسلام کو بھی بیغیران اسلام علیم الصالوق والسّلام سے کوگل سے نظر نے کا بیا بند کیا کیا اوراعلائی قرار مالی کی بازی لگانے کے بیا بند کیا کیا اوراعلائی قادرا علائی قادرا علائی کا درائی اوراعلائی فتی سے فادرا میں ہوا وراس کا ترک ایمان ودین کے خائمہ کا موجب توجیران آیات کا کیا معنی دہ جائے گا اورا گروتے نے بیدد بین کا ترک ایمان ودین کے خائمہ کا موجب توجیران آیات کا کیا معنی نہ موادرا گروتے نے کا اورا گروتے نے بیدد بین کا ترک ایمان ودین کے خائمہ کا موجب توجیران آیات کا کوئی معنی نیس موگا

علیہ وستم کا بوری دنیائے عرب کی تخمنی کو خاطر میں مذلاتے موسٹے اعلان توحیدور سات موسٹے اعلان توحیدور سات فرانا اور تبول کی مذمرت اور ثبت برستی کی قباصت بیان کرنا الیسی حقیقت ہے کہ کوئی مشرک بھی اس کا انکار دہنیں کرسکتا لہذا واضح موگیا کہ تقیہ مفروضہ کی سنست انبیاء علیهم السّلام میں قطعًا کوئی گنبائش نہیں ہے۔

### اجماع ابل است المستضيعي تقير كالبطال

دعوت محدى برلبك كين والول سن كفارعرب اورة لين كدّست كيا كياظلم و ستم نه سبے اور جبرواستبدادی کون سی بھیانک سے بھیانک شکل مفی حب س کا عملى تجربان حعندات كونه كرنا بيرار حضرت ياسر اونثول كي ياؤل سي بالمره كراولا من مخالف سمست میں میلا کرجیر دسیئے سکے حضرت ممکیر کوا بوجیل لعین نے اندام نہائی میں نيزه باخبركا واركرسك مشيركرديا راور بالآخراس ظلم وستمكى تاب ندلات بوي أكب جاعت صفی استری طرف بجرت کی ۔ بعدازاں عود سرورعالم صلی استرعلیہ وسکم اوراب كي بقير ما بكرم مبيد مقدس اوربيار سي شرست بجرت كركي مكر مكان مقان حق اور نوانهمازى اوركفارومشكين سين وإففنست اورتيجهتى كوقطةا رواندركها اورامام خلامست اس جانفشانی اورایثار و قربانی کے محبتہ میں روح میونیک کرساسے زنرہ جا درہے بنا دیا۔ كياسب كوئى جهان مين عقل سليم اورطبي مستقيم كا مالك اور شرع قويم كالصافح قوا عدا ورائين ومواسط سع بالنبر وفتولى ما در كرسه اوران افتدا ماست كوخائق عقل مقالم كى شرىعيت متولدس ناجائز ثابت كرسيدا وداس كيفاف كوموجب احرو ثواب اورباعت بترقى درجات بتلك ران انتلامات كودين وايمان كى نفى اورانعدام كاموصب قرار دسے اور کتان کو دین میں نوسے مبید تر فی کاموحب ۔

لهذاکتاب الشر، مندن رسل وانبیا عاوراجام ابل اسلام بکراجاع فلگیمی کوئی اورا عامی ابل اسلام بکراجاع فلگیمی کوئی اورا علاء کامندا منبی کوئی اوراس نخسان واضح موا اوراس کے رکس ملط بانی اورزمان سازی کافترے اورنقص سے

حدیث بے خبال سے کہ بازار مربا نوائر مانہ با تونساز و تو بازمانہ مسنینر ان آفتاب عالم تاب کی طرح واضح اور دوشن دلائل کا ملاحظہ ومطالعہ کرسنے کے بعید ڈھکوصا حسب کے مخالطات بنام دلائل اور شنبہات سٹنکل براہین ملاحظہ کریں اوران کے حوابات بھی ۔

شیعی مجتمد ده محد صاحب کا فران مجیرسے استدلال اوراس کا جواب ر بہی آبیت - قال استاء نعالی من کعن باسته من بعد ایما نده الته من اکس کا وقلبه مطعن بالایمان - الدّمیر

اس آیت کو پنے مسلک پیمنطبق کرتے ہوئے وہ کو صاوب نے طویل تعترید است مورث کرنا ہے کہ اس آ بیت کریم منسلہ میں میں اختصارًا صرف اتنا عرم کی زا ہے کہ اس آ بیت کریم کوشیعہ صاحبان سکے اس تعید سے کیا نسبت سہے جس کی شان امول کا فی کے والوں سے امام حجفہ صادق رمنی اوٹ مین کی زبانی حصرت شیخ الاسلام فدسس سترہ العزید سنے بیان فرماتی ۔

اس آبیت کرمیکا مطلب واضی ہے کہ جوشخص ایمان لانے کے بجد کھ کوارتکا ہم کرسے اس پرانڈ تھا کی کا غفند سبے اور کر سے اور اگر جبرواکراہ اور خطرہ جان کی وجہسے صرف زبانی کلمہ کفر کہ ہا مگر دل میں ایمیان وابقان اور اعتراف و تصدیق راسنے سبے تولیسے شخص کے بیلے نہ خفنب خداوندی سبے اور نہ عذاب الیم عظیم ۔

ا- اس بیں برکہاں کھا ہے کہ اس صورت بی اس کے درجے کتے لبند موں سکے راور کلر کھزر بان پر نہ جاری کرسنے سے ایمان جا تاریب گا بھیراسس آیت کی روستے صفرت بھیر کے متعلق آیت کی روستے صفرت بھیرے والد صفرت با براوران کی والدہ حضرت بھیر کے متعلق کیا فتو بی سبے جو لہذا یہ حقیقت سیم کے لغیر جارہ بنیں کہ جان کو صفل اس میں اوال مقامات کا مالک سے دوسرے کرا ملان حق کا نغرہ مسئن نہ لگا سے والا می لبند و بالا مقامات کا مالک سے دوسرے اس کے مرات کو بنیں بہنے سکتے سے

بنا کمروند خوسش رسے بخاک وخون غلیطان مدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را ۲ کیااس آبیت کریم یا بنی اکرم صلی انٹرعلی دستم کے فرمان سے بہجی ثابت سبے کہ صرت عار کو کفار ومشرکین کے درمیان دسینے اور تقیہ کے ذربیعے اپنا تعفظ کرسنے کی اجازت مل گئی یا سوعرا تفاق سسے بھی اسیا وافتہ ہا ملہ بیش آئے تو وقتی طور پراس کفر نسانی کو مرداشت کرسنے کا تذکرہ سبے ۔

ان السندن توفاه والسلائكة ظالسى انفسه وقالوافي وكنة قالواكنا مسنضعفين فى الايين قالوا أكمرتكن أوض الله واسعة فنها حبر وافيها فا ولئك مأ واهده جهد وساوت مصيرار الآ المستضعفين من الرّجال والمنساء والولان الذين لا بستطيعون حيلة ولا يهتده ون سبيلا فا ولئك عسى الله ان بعفواعنهم وكان الله عفواعنهم أولان النساء من الرّجالية والمناع من الله عفواعنهم وكان الله عفواعنو أله والمناع من والمناع والمناع من والمناع وا

بازگشت کی ماسواء ان لوگول کے حوضعیف دنا توال اور سبے ہیں و بیجیارہ سفے مردد ل عور نوں اور بیجی میں سبے جہجرت کی کوئی تدبیر بنیں کر سکتے سفتے اور ندراہ کی خبر رکھتے سمتے توامید سبے کہ اللہ تعالیٰ ان سبے عفوا ور درگذر فرانے اور اللہ نالی عفو و درگذر فرانے والاسبے۔

اس آیت کریم بندواضح کردیا شیم کردی با نظر میں اپنے مذرب جمسلک اور دین وایمان کا اظہار نہ ہوسکت ہو وہاں سے جرت دکرنا اپنی جان پڑطام عظیم سیا اورجہنی سوسنے کا موجب ادرعذاب عظیم کا سبب لیکن شیع صاحبان سنے اس سے مقابل احرِعظیم اور تواب کی روایات گھڑ کراور اسے ترقی درجات کا ذریعہ قرار دیے کر ملکہ تما مشرعقائر اوراعال سے اس کوکئی گنا فضیلت وے کر پیجرت کا تعقوری ختم کردیا اوراس کو وضت اوراعال سے اس کوکئی گنا فضیلت وے کر پیجرت کا تعقوری ختم کردیا اوراس کو وضت اوراعال سے اس کوکئی گنا فضیلت وے کر پیجرت کا تعقوری ختم کر دیا اوراس کورخست کا درجہ سے اعظا کر ذمن بلکہ ذائف کی جان اور میں ایمان بنا ڈالا کیا اس آئر شیعی تقید سے ساعة کوئی او نی ساتعلق اورواسطہ بھی ہیں جب جو صاحب عیاری و مرکاری کے ذریعے عمرہ و تعنا کے ساعظ چیٹے فریسے اور عرصة وراز تک صاحب عیاری و مرکاری کے ذریعے عمرہ و تعنا کے ساعظ چیٹے فریسے اور عرصة وراز تک ابل اس نہ وابی عدت کوابی چالاکیوں اور کوسیسہ کا دیوں سے پریشان مذریکھے مکہ حبب ابل اس نہ وابی عدت کوابی چالاکیوں اور کوسیسہ کا دیوں سے پریشان مذریکھے مکہ حبب

مضرت عمارين ياسكامل الايمان كيون؟

بھی موقع ملتا دار رفض دسیع کی طرف مجاک ماستے ۔

وسعکوصاحب فرمائی می مرام ملیم ارمنوان تعید کری اوردسول خاصلی الند علیروستم ان کوکا مل الایمان موسندگی سندعطا کریں "جس سے بہ تا تر وسینے کی کوسٹنٹ کی گئی ہے کہ حصرت عاد کے کامل الایمان موسند کا معبب تقید ہے حالانکہ یہ بات فنطرگا خلاط ہے ان کو کامل الایمان اس سیے قرار دیا گیا کان سے کامات ترکیب مزدد موسند بھی کہ کی تواصوں نے عرض کیا ول تو بالکل ایمان وتصدیق سے معمدسیے فی اوربالکل مطمئن۔ تب آب سفان کوایمان سے عبر اورا الرکائل مومن قرار دیا ۔ لہنا سب کامل الایمان سوسنے کا تقیہ نیس ملک لقد لی قابی کا بحال مونا دہیں ما مون بعیدی ورزین حصرات محابرا ورصفرات آئر نے تعییر نہیں کیا وہ نعوذ ہاد تر

## علام فم حكوصاحب كي قرائب استدلال ا ورا توكم منطق

المنهم ومون سنه وعوى كرسته وقت توجيورى متودى ورظلم وزيا وتى كي صوريت میں نقبہ کوجائز قرار دیا اور کام جمیرسے حالت اکراہ داجباریں کام کھر زبان برجاری کرستے کا يوا ريطوروليل بيش كي مكافال المساور و و و و و المعاني الامان ا و ريض من مريم المنها کی تلوبیت مقودمیت اورسیابی و پیارگ کی ما است ا در اس پس سرزو بهرست و اسلے کلمات کودلیں بنایا لیکن دل کی بات دل ہی رکھی *اور است نوکٹ ت*لم یا لیب ترفاس پرنزل نے ا ومنقيد دبيرتهول مي چيا بي لياكيونكرا نهول سنے يہ نظريه جارى بي اس سيے كيا تھا كرام يا كمنين عى مهم المناع المنوع يسكر و وران خلافت بنين الويجروع رضى المنوعهما كاميرت كو ايناستية احدان حزابت كالجري فل مي تعرفيف وتعصيف العدمرح وثنا مركا جوازيش كري اومد شیعی کمیقه سمیضوی اسکام کوچاری نرکرسنص کا شند کا اجزاء نرکرسنے، بیس ترا دیے کو بندن كسندا وتبين لملاق كواكب قرارن وسيف وغيره كاجواز بيش كمسند اوزلما مر سي كفيعة وقبت سكي تقير كاميداندن قول بارى تعلسك «المامن اكره سيع ثابي بوسكتاسيش اوردنري مصرست عمار واسب واقتدست اس سيصان دائل اورشوا بهكواس عقيده ونظري سيت تعنق بي نبي سبع بميا يرجيزنگ ورمرام نغيب ك باست بني كرتغيه كاجوازيان كرستے وقت مالىت اكراہ وجركاسها را يا جاستے ا ورتيميا ركواستوال كميا جاست المسنسط سك استدلال سك فلاحث كمصربت على مريقض و ودان فلاقت تعلقاء مسالقين كالميرست وكرؤوا وستص مرموتجا وزوا نخراوت ذكيا وريان سيك

عاری کروه انحام می وره بحر تیبیل منگینی که فدک اور قرآن مجیدی ترتیب و تعرفین اور تلاوت بی بی بی امنیس کی تعلیده اتباع کی اوا عکی اوا ان شدن اور افعنی المسلین اور داسته اور مناحب استفامیت قرار و یا وعیدو و تر اگران سنت نافراتی اور عملی اختلاب موانو ، مرکز به طور و طریقه نرایناست می توسیب کا یمین بی نفط بی کافی و وافی جوا بی دری و یا جا آ

ادراگرالیانکوی الناکرانگرانگرانگ بوجا نا اور ایک ره جاست انداجهان اس افرائی
عقیده کواستمال کرکے اہل السنت کے استدان کا جواب دیا جا اسبے اسبے بہر مواقع
استدان بی بھی بیش کو وجس مہتی نے صفرت علی وزیرا درامیر صا ویہ رضی افٹر عنم کے
ماغہ حالات کی نزاکت اور شکین کے با وجود صفرت ابن عباس کے باربا در شورہ و نینے
اورام رارکریت پرایک جمید کے سید بھی ابھی صفحت کیشی سے کام دلیا اور ہر جہ با والا و
کا نور اگر کر میدان کا زرادی از بھے وہ نینی کے وصال کے بعد بھی لیعد سے عرصہ
فلا ونت بی اس صفحت کیشی اور عام اہل اسلام کو بمنوا بنا ہے در کھنے کی فاطر کیون کو تقید کے
دوا دار ہو کئے۔
دوا دار ہو کئے۔

الناعلام ماحب كواس منعنوص مالت بي جوازنقية البت كرنا چا جيئة تما حيد كما الناك دل كواس معا ومقعود ست دوركا تعلق مى نبي سب كويا جس تفيدي نناع سبداس كو باعرني ككاسته ا وراس ك متعلق اليس حرف زبان پر بني للسته ا وراس ك متعلق اليس حرف زبان پر بني للسته ا ورمن كاشته ا ورمن كاشته ا ورمن مي نزاع واختل من كوئى المهيت بى كا بني ركمتا -

# منتزيبيه الامامييه

ـ مهمکوصاحب

دوسری ابیت: ارتنادرت العیاد سید:

لابيتخبذ السومنون البكاض ين اولياء من دون السؤمنين ومن

يغعل ذلك فليس من الله في شبئ إلاالة متقوا منهد نقاة

وبيدن دكسوا لله نفنسه وآلى الله الملصير ديس سآل بمرانع ١١)

مسلمانون كوجإسبيي كمسلمانون كوهيوثركركا فرول كوا بنا دوسست زباش اورحو

الساكرسے كا توام سعى كوائ رسے كھي مروكار منيں مكر داس ترسيسے كسى طرح

ان کی شرارت سیے بینا جامور توخیر) اورانشدیم کوسلینے زحبال) سے ڈرا تا ہے

اور دا خرکار ) الله کی طرف جا ناسیے دیتر جمہ نذیری )

تفسيرم فيادى طبع تكفنو حلداق لص ١٢٨٧ وطبع مصرحلداقل ص١١١ مير بذبل أبيت بالامرقوم سب يعين معينوب قارى ن تقاة كوتعيد طريعا سب رمعالم التنزيل میں مجامد کی قرامت بھی ہی تبلائی گئے سہے )خاوندہ مالم نے اس آست مبارکہ میں اہل ايمان كوكفاد كم ما مقربرتهم كى ظامرى وباطنى دوستى كرسن سيسوا في المستوفوف مصياتى تمام اوقامت وطالات مي ممانعت فرماتى سبير البته بوفنت خوف ان سب

دوستی ظاہر کرناجائز سبے ر

ابياسي ففسيركبير طبراص ٢٧٦ ولقنسيركشاف حلداول مس ١٨١ فتع البيان وخیرط میں افادہ ضرابا گیاسہے۔ مرا دران اسسامی کی اصح اکستنب بعبر کتا ہے اسباری مصد من دور

الصحح البخارى مبريم من ١٢١١ طبع مصر كريدنبل آست مذكوره بالا لكهاسب يعن نقاة سيصم أونقيد سيد الأرمان والمري كين بي كرتيته قيا مدت نك بافى اورم المزسب

"ارباب الفاف کے یہ محد محربہ ہے کہ خداوند کھیم حالت خوف ہیں کفارسے اظہارِ مختت کوجائز کی مختت کوجائز کی مختت کوجائز کی مختت کوجائز کی صاحب کا مختار دسے (جوعام طلات میں ناجائز ہے) علاج اسلام اس کے جواز کی صراحت کریں رہجاری شریف میں تقید کے قیامت تک دائم ودائم رسینے کی بشارت موجود سبے اس سے داضع وعیاں ہے کہ تقید برحق ہے (ص ۱۱، ۱۱)

# مخفير

محمل الشرف السیاتوی منی مثل شہور سبے کے بوک سے لاجارا دمی سورج کی طرف دیجھے تواس کو وہ بھی شکی سوئی روٹی کی صورت میں نظرا تا ہے وہ هکومها صب ڈوستے کو شکے کا سہارا کے متراد ن افظ نفیتہ نظرا گیا تو بھیو ہے جا مرسی بنیں سار سبے حالا کر ھیکڑا اہل السنتہ والجاعة اور اہل شیع کے درمیان لفظ تفیتہ میں تو بنیں سبے خواہ اس کامعنی کچیر بھی کمیوں ناچ بلکہ ہم نے محل نزاع مفصل طور پر سبط عرض کر دیا ہے اس پر بھیر نظر ڈال میں اور ڈھکوما صب مخلط کے استدلال کی نفویت کا اندازہ کر لیں ملاوہ ازیں یہ استدلال جینہ وجوہ سے علط

اودا طلسبے۔

۱- قرآن مجدمی قرادت متواترہ کے اندر "الا ان تتعوا منہ۔ حقاع" وارد سبے ادراس کامعنی خوف اور فرر سبے ندکہ مسطیح تقیہ ۔ کسا قال الله نقالی ۔

آکیه الله نین المنوا انعتوا الله حق تعاشه ولا متو تق الله والم عنو مت الا وائت و مسلمون ۔

الا وائت و مسلمون ۔

الدوائت و اسلم تقالی سے فرو جیے کہ فرر نے کامی سبے اورم میں کم مسلمان مور بہاورم میں کم مسلمان مور

مبن طرح بیان نفظ تعاة وارد سبے اور اس کامعنی خون سبے اسی طرح آبیت مذکورہ بالا میں بھی بین معنی مراد سبے مذکہ محل نزاع تقیہ ۔

اوراسی طرح مبلدہ می ۲۵۵ برمنرکورسب خاتعوا الله نخفید من سمع خخستم تم اللہ سے درواس تخص سے درکی مانندس سنے سنابس خشوع وضنورع ست، کام لیا توکیا اس مجرمی متنازع فید تفید مرادلیا جاسکتی سیے یہ

مهارة مبت كريمير كي مياق وسياق سيد معاف ظام رسيد كوالم ابيان كوكفا درك معاف ظام رسيد كوالم ابيان كوكفا درك معاف فلام يعيد كوفايا : مساعة دوستى اورقلبى ديط وتعلق سيدين كياكيا سب معيد كوفايا :

ياً يَها النفين المنوالانتخذوا بطانة من دونك حدلا يا لونك عينها لارتخد الانتخار المنوالانتخالاء

ایدایان والو! غیرسلوں سے ماعتقابی روا بط استوار نزکر و وہ تیں دھوکہ دسینے میں کوئی کمسرانظا نہیں رکھیں سکے۔

الذان متقوا منه و تقاق "اسی هم سیاستناء ب این اگرکت رو مشرکین اور فریم در ب والے قالب بول توجیرتم اس هم کے ساعة مکلف نہیں اور مشور ومعروف قاصر مسے کومستنی مذہبی جب کی نفی یا نہی رہفی ) موگی مستنی میں اسی کو حکم نفی یا نہی سے فاری کی جائے گا لہذا ہیاں ایمان کے جبیا نے اور کفر کے ظام کر سے والامعنی کے مطول یا جائے گا کہ داریاں ایمان کے جبیا نے اور کفر کے ساعة موالات ترک کر سنے کا حکم سے مدہدا مرف فائم می موالات اور مدارات ، حسن فلق اور دواداری والامعنی ہی مرد موجو گانہ کوئی دوم فراحتی اور مدارات یا حسن فلق ہیں توزاع و

ونفنبيردرمنتور حلدتانی ص ١٦)

الله نقالی سنے مؤین کو کھا دے ما مقاطف وہ رہانی سے بیش آنے سے منع فرطیا اور ثومنین کے ملاوہ الن سے روابط وتعلقات سے مگریکہ کھا رائ رہنا ، منع فرطیا اور ثومنین کے ملاوہ الن سے روابط وتعلقات سے مگریکہ کھا رائ میں قام برموں توان کے سامقہ لطف وہ رہانی کو ظام کریں اور دین میں ان کی مخالفت کریں مان کا مراود اور میں معنی ہے تول باری تعالی آلڈ (ن تتعل منہ حقالة "کا بیاں ظام اور باطن کا فرق فطح المیں ذکر کیا گیا بلکہ مطلقاً دین میں مخالفت کا ذکر کیا گیا ہے تہ ہو دونوں حالتوں کو مثال ہے میں لئا اس سے اہل است کا مذر ب باطل کیسے عظم الور مشعبے کا مذر ب باطل کیسے عظم الور مشعبے کا مذر ب ثابت کیسے موار

# ومعكوما صلياني قول كى نزدىدكرنا

موصوف سفة تغيير كالمعنى بباين كيا حقا " البطان ايمان اورا ظها رخلاف ايميان" ايمان كوجيبا نا اودامسلام مصحفلات كوظا مركر نالكين بيان دليل قائم كريسة سوم صرو مدارات ادرنرم رقبها ورملا طفنت وروا دارى كاحواز تابت كيار

رواداری اور ملاطفت کا محم توابل ذمر سے متعلق بھی ہے توکیاان کے ماعقر بھی منرب بیں موافقت کرلیں منا نفین مدینہ کے ساتھ بھی عرصہ تک رواداری اور بھی منرب بیں موافقت کرلیں منا نفین مدینہ کے ساتھ بھی عرصہ تک رواداری اور مرقب سے تعلق مقاتو کی بیال کے ساتھ مذمب وعقیدہ ہیں بھی موافقت کی گئی لہذا ملاطفت ومدارات سے ابطان ایمان اوراظہار خلاف ایمان کیسے تا ست ہوگیا ؟ بمکر اس سے تویہ تا ست ہواکہ تعیہ ایمان جیا ہے کا نام نہیں سے مجمد مراک کرنے کا نام سے تواس دس سے بھی دعوای باطل ہوگیا ۔

### علماء تنيعكا فراط اورص سينخاوز

جوامورمزورت اورمبوری کی وجسسه با ترسیده این اورهام مالات بی جائز نرمول ده دخست اورا باحث کے درج میں موشتے ہیں نه فرض وواجب اور نہ ہم وجب ترقی درجات مرکز مشیعه معاصات کی معدود اباحث اور دخست میں رکھنے کی بجائے الفیم فرون میں فرار دسیتے ہیں اور اس براجر جزیل اور ٹواب جبیل ثابت کرسنے بیل میں حواری کا نورلگلتے لنظر آستے ہیں۔

ار این بابویدود در الداعتقادید اورده کدنتیند واجسب است سرکدا نزا نزک کند بمینال است کر ترک بمازکرده ر

ابن بابور رسالها عثقا دیرس نقل کرستے ہیں کہ تقیہ واحب سیے اور جواسے ترک کرسے گویا اس سنے بنازکو ترک کیا سیے۔

رمنہ انسادہ بن ازفتے اللہ کاشانی مبددوم مفر ، ۲ )
۲-اورا قائے میرزا ابوالحسن شغرانی نے اس وجرب کو بہبت زیادہ عام کرست موسکے فرایا: ہا درسین انہیں دسالہ اعتقادیہ مؤلفہ ابن با بورہ واللحم بہبت دستواری کا موجب ہوگئے اور ہرفر نوشی کی کتابی دستواری کا موجب ہوگئے اور ہرفر نوشی کی کتابی درسرے فرانی کے اعقالگ جاتی ہیں اور ممالک کے درمیان آ مدور فت کے ذرائع

عام بوگئے ہیں۔ ومرکس امروز درکتا ہے سوب مینوسیدیا کتا ہے شتمل بر معیب را بریجاب رساند برخلاف تقیہ است و برا دران مومن خود را درمعرض شک قرار میربدا مادر نطان سابق مرکس چیز سے می نوشت نزد خود پاکسان اومیا مذوا خفاع آس ممکن بودوا کر سابق درنزد مخالف تقیہ واحب بود اکنوں بمہ جا واجب است

(حاستيه منهج عبله دوم صغه ۲۰۰)

بوتخص اب کوچاہیے تو وہ نقیہ کے درخلاف ہے درائیا سخف اپنے مومن عوائیوں کو معرض و محل سبک قراردیا سہے بیلے زواند میں جو کوئی الیسی چیز کھفتا بھا وہ اپنے پاس رکھنا بھا یا اس کے فاص آدمیوں تک وہ چیز محدود رہنی تھی اوراس کا اضفاء ممکن ہوتا تھا۔ لہذا تیکھلے دور میں اگر مخالف کے سامنے تقیہ واحب تھا تواپ تمام مجگہ (دورونزد کھی) تعیہ واحب ہے۔

یبی ما حب منالف سے جان دمال کے قرری شرط بھی ختم ہوئی اور سربر حبکہ تعقیہ واحب ولازم ہوگیا کیا واقعی اس آیت کریم کا مدعا ہیں ہے تو بھرو حکوصا حب اوران منام عالم ہیں بھیلے ہوئے ہم مشرب لوگوں کو اش فرص پریمل کرستے ہوئے اپنا عقید جھیا نا منام عالم ہیں بھیلے ہوئے ہم مشرب لوگوں کو اش فرص پریمل کرستے ہوئے اپنا عقید جھیا تا منام مالد ہم اور جاری اور جاری مولی اور اور جاری مولی اور اصحاب رسول متی الشری کی پرائی مدری مولی اور اصحاب رسول متی الشری کی پرائی مدری و شنا مدان م اور صروری ہوگئی ۔

متى امام كے بیجے ازراد تعید نماز برسطنے كا اجرو تواب

اسس شدس افراط وغلوا ورصرست زیاده مجاوز کا اور بخونه ملاحظه فرانس ر امیرالسومنین فرمودی، من صلی خلفهده فی الصعف الاقل فکانتا صلی مع دسول انده صلی انده علیه وسد تعرفی الصعف الاقل -

جمتنف ہارسے خالفین کے بیجے صعب اول میں منازادا کرسے توگویا اس

رسول التدستى الشعب وستم كے ساتھ صف اقل ميں منازاداكى ر

(نقتسيرمنهج الصادقين حليه دوم ص ٢٠٨)

سم توکسی فاست سے بیجھے بیرسطنے پریماز کا امادہ واحب ولازم سیجھتے ہیں مگر مشيعه صاحبان كى خاندساز روايات ديجي كرى العندامام كي يبيع منازم يسعف كونى الانبياء صلى التعليه وسلم مح بيج منازير سفف كم بله لمزارد سد ديا اوركون كافرس جواس مغذس ترين مهنى سمے يہيے طرعی موئی نمار کا عادہ جائز بھی سمجھے جرجائيکہ داحبُ لأزم اور محير لطف بيسب كماس روابيت مين كسي دراور خون، جاني اور مالي نفقيان سے اندلیشر کا بھی ذکر بنیں کیا گیا لہزایہ تھم بھی عام ہوگیا ۔ اس طرح اہل السنہ کو مغالطہ ریس ریس وسين كاكام يمي مسانجام موكيا اورعظيما حروثواب معي عاصل موكيا اوراس كوشيخ الاسلام فترس متروست ممضما وہم تواب سے تعبیر کیا ۔

كياآس آميت سعيد تقيرنا مبت كياجا سكتاسب بب بجركهول كاخلط مجدت اور تلبيس سيركام سليني كى صرود من منين و نفيه سيم متعلق ا بناء عبده ساحف ركد كرد ليل بين محري حبس تغريب فلام معوظ مو درندا بناا وريارا و قت منا لغ كريف كى كيام وريه ،

## فصل جهام

تننربيرالامامير\_\_\_\_\_عصكوصاصي

# جواز تفنیست سغم کی رفتی میں

تاریخ اسلام پرتگاه رکھنے والے صفرات پر پیھتے ہے۔ جور بنیں ہے کہ تقدیما ہوانہ مون سوجی تابت ہے ، جنا پی بواز بنور فسلام پرتگاه رکھنے والے سے ملکہ ان کے عمل وفعل مدیر جبی تابت ہے ، جنا پی تفسیر در منتور مبلد میں ۱۰۱ ، ۱۰۱ و نقسیر کر بیر مبلہ ہی موات بیر معالم المنظر بالم ملیع معاقب معتبرہ سے مرکئی سال دس برس کا کہ بیراسلام میں سنے اپنے امر بوت کو منی رکھا جو کچے خدا ان پرناول کرتا تھا اسے ظام بہیں کر ہے ہے ۔ بیان تک کہ آیت مبارکہ 'و فاصد سے جہا تھے مد' نازل ہوئی حب کہ شجو اسلام میں بیان تک کہ آیت مبارکہ 'و فاصد سے جہا تھے مد' نازل ہوئی حب کہ شجو اسلام میں کہ جو توانائی بیدا ہو کہی مقی اس وقت کھل کرکار بیش بازد کیا ۔

بخاری مع فق الباری جلدا ص ۹۰ ، ۱۰۰ پر جناب عائشہ سے موی ہے کہ انتخارت سنے ان کوخطاب فرانے ہوئے فرانیا ، اے عائشہ ! اگر تیری قوم تازہ جا بیت کفر سے نکل کواسلام میں واضل نہ ہوئی ہوتی جس کی وجب سے مجھان سے ولوں کے مرکت تہ موجا سنے کا اندلیشہ ہے تو میں بقینا کو برگراکراس کا منگ بنیا وجناب اراہیم کی بنیا دوں پر رکھتا اوراس سے سے دو درواز سے مقرد کرتا ایک مشرقی اور دومرا معزیی ۔ بنیا دوں پر رکھتا اوراس سے سے دو درواز سے میٹی نظر آب برمیم کا م انجام نہ دسے سکے ۔ اس سے ظام رسنے کہ اس ایم صلحت سے بیٹی نظر آب برمیم کا م انجام نہ دسے سکے ۔ اس سے ایک اور شہور غلط فیمی کا ازالہ بھی موجا با سے کے صفرت امیر نے لینے فل مربی دورِ فلانت میں بعض اصلاحات کیوں نا فذر ترکیں جو جب بانی اسلام کی میرز طیب بی فل مربی دورِ فلانت میں بعض اصلاحات کیوں نا فذر ترکیں جو جب بانی اسلام کی میرز طیب بی فل مربی دور فلانت میں بعض اصلاحات کیوں نا فذر ترکیں جو جب بانی اسلام کی میرز طیب بی

اس کی نظیر موجوسیے تواکر حباب امبر تعین ایم مصالح کی بناء پر تعین مہم اصلاحات نافذ اس کے موں توان کوکسی طرح بھی مورد اِلزام قرار نہیں دیاجا سکتا ۔ (ص ۱۱، ۱۸)

تخفله حسينيه \_\_\_\_\_مراستوف السالى

## تقييراور سنرب بيغمبر

قبل ازی اس معاملہ میں اولوالعزم رسل کرام کی سندت بیان کی جام کی سبے اس محکوم و معلی سبے اس محکوم اللہ میں اعفوں سنے مسرف دلا میں معاملہ میں اعفوں سنے مسرف دلا معدد حوالے موایات میں سنے بیٹی سکے ہیں جبکہ ہم قرآن مجدیہ کے فنطعی دلائل سنے ان کا تفید سنے مبراروں مراصل دور موزنا بداین کریے کے لہذا مرسری نظر میں منظر میں منظر میں منظر میں منظر میں ۔

پهلی دوابیت کا حوایب:

انک وه دودهی تقاکه رسول معظم حلی استعلیه وستم مبیت المقدس کی طرف بھی منه کرمے تماز اداکرستے رسیے ہیں توکیا آب اب بھی اس کو قبلہ نبالیں سکے

سوخت عقل زحيرت كه اي جر أو العجيب

با میں مدیب سی سی بہت مربیا دھا۔ خرد کا نام حبول رکھ دیا جنوں کا خسہ د مصال میں ہو کر مرب کریں ہے۔

جوچاہہے آب کا حسن کرشمہ ساز کرسے
مادال اکسی
مار بھراسی روایت کا آغازی و حکوما صب کی تردید کررہ اسبے مادال اکسی
صلّی الله علید وسلّہ اسلّہ وسلّہ وسلّہ وسلّہ وسلّہ اسلّہ وسلّہ وسلّہ

مخالف ہوسکتے لہذا علی الاعلان تبلیغ کی بجائے علیمہ مقام برتشر بعنی فواہو کاس مقدس مشن کوجاری رکھا کی علیمہ مقام اور الگ مکان میں مبیدر مہنا تھی تعید کہنے الاسب

اوراسى حائست مي الل السنية اورال الشينع كم درميان اختلاف سب -

. دوسس ی روابیت کا حواب.

مجہ تدصاحب بالکل مہک سکے میں اوران کے موش وخرد کم نظر سے میں اوران کے موش وخرد کم نظر سے میں اوران کے موش وخرد کم نظر سے میں اوران سے موسی استرعنا کی اس روایت میں نغیتہ متنازعہ کے جواز برکس طرح روشتی بڑتی ہے کعبر شہید نہ کر سکے مرور عالم صلی اللہ علیہ کسل کے ساعۃ تغید کیا ۔ اہل اسلام کے ساعۃ یا کفار کے ساعۃ کا فرقو ننج مکر کے بعد یا بھاک سکے یا حلق اسلام میں داخل مورکے لہذا ان کا تو وہاں وجود تی ننج مکر کے بعد یا بھاک سکے یا حلق اسلام میں داخل مورکے لہذا ان کا تو وہاں وجود تی کا

· اورابل اسسام سعة تعير كرناجيم عنى دارد ؟

۲ کعبرکوسالقه شکل بربرقرار رکھنے سے کسی کی نماز میں کوئی خلل لازم آسکت سے جاس موجودہ مرکان کو کعبر سیجھنے میں کوئی گفریافنتی یا مکروہ امرکا ارتکاب لازم آتا ہے جاس موجودہ مرکان کو کعبر سیجھنے میں کوئی گفریافنتی یا مکروہ امرکا ارتکاب لازم آتا ہے حبب کچیو بھی منہیں تو بھیراس کو تقیہ والے نظریہ سیے کیا تعلق ؟ با دجہ ابنی سیام تاکی فام بری اور بھی مفلسی اور بھارا وقت ضراب کیا ۔

" تعوذ بالله نسونعوذ بالمدّد شقراس نغفه النه" اصرکیا آب نے بھی کعبہ کواز سرنو تقمیر نر کرسکے سابنے درجات ومرائب میں توسیع میر مرتی کا امنیکام فرما یا جاگران امورس سیسے کوئی بھی بہاں بروفوع پزر

بنين سبت توعير تطويل لاطائل ست فيحكوما حب كوكيا مامل ؟

# · حصنرت على المرتضى المرعند كم متعلق مشهور . . . معنالط كالمراك ازاله

ناصل شیعی سف نقب کے جواز و تبوت پر دلائل دستے ہوئے سندن بیغمبر ملی اسر علیہ وستم کی روشنی بیس تقب لوگوں کو اکھلانا جا اوسکے انھوں سیرت حضرت علی المرتفیٰ کی روشنی بیس بھی اس کو انجا گر کرسف کا فیصلہ کر لیا ۔ آسیٹے آ ب بھی اس روشنی کو د کھیں اور اس بیس ڈھکو صاحب کی بیجا گی اور بے بسی کا مشاہرہ کریں ۔

سنبعه ما حبان پراعرام نی نعاکه اگر صورت ملی المرتفئی رضی الترعه طفاء تلایتر وظافته رضی الله عنهم کے ساتھ منفق نم ہوسنے نوان کے جع کروہ قرآن کے مفابل ، پنا قرآن بیش کے نے منعہ کو دواج دبیتے ، نزاو بی کو کو کھا گروک دینے ۔ نین طلان کو ایک طلاق قرار دبیت وغیرہ وغیرہ اور جب آب نے کسی فئم کی تبریلی ان امور میں نہب کی نوا آب کا ان صغرات کے ساتھ منحد ومنفق ہونا واضح ہوگی اور مذہب اہل السند کی مقابیت تا بت ہوگئ ور مذہب اہل السند کی مقابیت تا بت ہوگئ ور مذہب اہل السند کی مقابیت تا بت ہوگئ ور مذاوا منے ہوگی اور مذہب اہل السند کی مقابیت اور کامل دیں ور مذاوا منے بیش مذکو سے ایک و طعمی مما سے مشہور منطی قرار دبا اور مجان کے ساتھ مقہور منطی قرار دبا اور مجان کا برعم خوابیش کو میں از الدکر دیا ۔

## خاراسوسيه !

کعبہ کاسابقہ مالت پر رمناوی بیں کسی ضعف اور نقص کو مستلزم نہیں بکھ کان نہی ہو نعوذ بائڈ نوبی ناز بی خلل نہ جے بیں کہ و کمامل فبلہ وہ فضلیسے جس بی یہ مکان قائم ہے اوراسی صفتہ ارمن کا طواف بھی کافی ہے اوراس ہے ونزہ کے گر دجیہ کر نگانا ہی جے بیں کفا بہت کرسکندہ ہے ؟ جن دنوں صفرت عبداللہ بن زبیر منی اللہ عنہ نے اس کی از سرنو تعمیر کی نھی اس وقت بھی اہل اسلام نماذیں بیٹر صفے رہے۔ عمرہ اور نے کوست دہے لہذا اس پرا حکام شرع کو فیاس کر نا قطعاً غلط ہے۔

المحصفات بن آب الخطائي المراه و المحصومات من برسه منطقي الدار بن تحريبكيا منطقي الدار بن تحريبكيا منطقي الدار بن تحريبكيا و و زخ و جهم بن منطق الدان المرون الدون خ بين الرياس التدار فليف لوگول كو بهم بن من منطق الدان الدون خ بين الدين الرياس التدار فليف لوگول كو الى بعض من من المحاد و المحدول التي المحدول التي المحدول الدين المدول المناز بالمعروف الور تنفون عن المنكر جبيبا المبن محرب كا بناز المعروف الور تنفون عن المنكر جبيبا المبن محرب كا بناز العباذ بالله

متعد مذرات بعرصال بی نعبی بست زباده نرتی درجات که موجب ہے ایک مزنبر
کونے سے صرت ایم صبن کا درج اور والا مرتب کو میا می مسن کا درج اور نین مرتب کرسنے سے صرت علی مرتفئی کا درج نعبیب ہو جا ناہے۔ اور بوچا رمرتب کرسے اسے رسانتا میں اند طبیدو سلم کا درج حاصل ہوجا ناہے۔ اور جوزندگی بھرا کیک مرتب بھی نہ کرسے اسکی میں اند طبیدو سلم کا درج حاصل ہوجا ناہے۔ اور جوزندگی بھرا کیک مرتب بھی نہ کرسے اسکی قبیار سنت کے وال ناک کٹا ہوا ہوگا۔ بریان المنعہ انه طاقہ ابوالقاسم رضوی فنی اور تھنسیر منبیج الصادفین جلد دوم بریاس مومنوع بیسبے شمار روا بات موجود ہیں۔ بچشم خود مال طافظہ کریں۔ ہم سنے علیحدہ رسالہ ہمی اس مومنوع بر کمل بحث کی ہے۔ یہاں ہون اشاعر میں کرنا ہے کہ به فعل عندالت بعکس قدر موجب جرو بر کمت اور اس کا ترک اس فدر موجب جرو بر کمت اور اس کا ترک میں فدر موجب جرو بر کمت اور اس کا ترک میں فدر موجب جرو بر کمت اور اس کا ترک میں فدر موجب جرو بر کمت اور اس کا ترک میں فدر موجب جرو بر کمت اور اس کا ترک میں فدر موجب جرو بر کمت اور اس کا ترک میں فدر موجب جرو بر کمت اور اس کا ترک میں فدر موجب جرو بر کمت اور اس کا ترک میں فدر موجب جرو بر کمت اور اس کا ترک میں فدر موجب جرو بر کمت اور اس کا ترک میں فدر موجب جرو بر کمت اور اس کا ترک میں فدر موجب جرو بر کمت اور اس کا ترک میں فائم موسف میں فدر موجب جرو میں کا ک کٹ کی اور کیت کو کو کو کر میں بی مرتفوی اور محدی درجا ہوں کی خود کر اس کی کر سے کرو کر کیا ۔

تین طلانین اگر ایک بین توعورت سابقه فاوند برمال اور دو در کے بیا حوام گرصفرت ملی مرتفی رفتی دیا ور نه دو سرے شخص حوام گرصفرت ملی مرتفی رفتی الدون کا می دو برا ور نه دو سرے شخص کوهرام اور زناست بچا یا بکیم اند نعالی اور رسول معظم ملی اندوبی و بیا ورش مرکز دیک مطال کوهرام اور شرام کوملال مقمرائی ما اور شراعی ناخیرو تبدل کردین ملال کوهرام اور شرام کوملال مقمرائی نواس خلاف ندی امنفسر کی دو بیا و برجی که بر می نواس خلاف ندی امنفسر کی دو بی اور سامی اور س

قسم کے بیسیوں افکام کی خلاف ورزی بیر فاموشی اور جہم پونٹی کسی طرح بھی نیاس ہیں کی جاسکتی اور خامعا بنہ کی جاسکتی اور خامعا بنہ بینے کے ذریعیہ نو مجراس خلافت سے بھے کر کارید خبر کریا ہوسکتی ہے اور ایسی خلافت ولیے نو مجراس خلافت سے بھے کر کارید خبر کریا ہوسکتی ہے اور ایسی خلافت ولیے بریہ خلافت کس فرر بارگرال اور آخروی وبال کا موجب بنے گی۔ لہذا شیعہ صاحبان دوستی کے بردہ میں اس برنزین و ختمی کا مطام رہ کرونا کم اور برقرار رکھا۔ مرتفئی کا مطام رہ و قائم اور برقرار رکھا۔ مرتفئی سے متم کے معدف برحال می اور دوست سے کار مسکتے ہیں ہے۔ اسدا دیٹر الغالب اس نسم کے معدف اور رہان نوانی کا مطام رہ کیسے کر سکتے ہیں سے اور نا نوانی کا مطام رہ کیسے کر سکتے ہیں سے اور نا نوانی کا مطام رہ کے کیسے کر سکتے ہیں سے اور نا نوانی کا مطام رہ کے کیسے کر سکتے ہیں سے

الله کی بین جوانم رواسی کوئی و بیا کی الله کے شیروں کو آتی نہیں روبائی الله کے شیروں کو آتی نہیں روبائی الله کو اگر خوانخوا سندہ مرف اہل است کو جمنوا بنائے رسکھنے کے بیٹے اورا پی خلافت کو استحکام نخشنے کے بیٹے ابسا کیا محا تو آجکل کے دنیا پر سست مکار محمران ہیں اوراس فیلیعنہ واشدا ورسم شیخہ ولا بیت وعرفان ہیں کہا فرق ہوسکتا ہے ؟ ۔

رسالہ کے مؤلف نے رصاب علی کا اپنا مذہب اور ثلاثہ پاعترامی مدہ والا عنوان فائم کہ کے د ۲۸) ایکام ایسے گنوائے بیں جن عیں صفرت علی رمنی انڈومند ضلفاء تلاثہ رمنی الله عنهم کے خلاف تھے گران کو تبدیل ندکرسکے ۔ آغاز پول ہے جھے سے تلاثہ رمنی الله عنهم کے خلاف تھے گران کو تبدیل ندکرسکے ۔ آغاز پول ہے جھے سے معلے حکام نے ایسے امال کو دوائے دیا ہے جن میں انفول نے جناب رسالت ماکب منتھ کی تحالفات کی ہے اور رسول خدا کے عہد کو انھول نے عمداً تو در کر خلط راہ لی منتھ کی تحالفات کی ہے اور رسول خدا کے عہد کو انھول نے عمداً تو در کر خلط راہ لی ہے حبس سے سنست نبوی کو تبدیل کر دیا اور افتتام یوں ہے۔ بی خدا کی طرف اس باست کی شکارت کر تامول جو لوگوں نے تفریق پیدا کر دی اور جو انھوں نے ایسے اماموں کی پیروی اختیار کر رکھی ہے جو لوگوں کو گھراہ کر سنے والے ہیں اور دوزنے کی طرف بلانے والے ہیں۔

فرایئے ماصب اٹھائیں بکراس سے بھی زیاد ہ اطکام ایلیے جن ہیں اصلی ڈوّن سے ہے کر مہد تھی اورسنن نبویہ کی تبریلی موجود، رمول خدا مسلی اطرعلیہ وسلمی مخافت

اور دوزخ کی راه برگامزن کرین کسیمی مفاسر موجود رہے۔ گریج نکی کریم علیال ا ف کعبداز سرنو تعبیر نہیں کیا نفاء لہذا صفرت علی رمنی استر تعالیٰ عندسے برا متکام جیجے طریقتہ برنا فغرنہ ہوسکے۔ بس باکل سنت نبوی پرعمل کیا گیا ہے سے فرد کا نام جون مکہ دیا جنون کا فرد سجو باہے آب کا من کریٹمہ ساز کریے

شنزبهم الاماميه\_\_\_\_\_فهكوصاحب

المخصر من كالمحرور كول كالمح وسال المن المناقب ع مسلا بر بذيل مديث اسلام ابى ذراره نركورب بخارى كتاب المناقب ع مسلا بر بذيل مديث اسلام ابى ذراره نركورب كرب بناب البوذرة اوائل اسلام مي اسلام لائة توانحفنرن في ان سه فره با المعام المرلاسلام ) كوجب المعام ورا به نهر بيان مرلاسلام ) كوجب المعام درا به نهر بيان ما المرلاسلام ) كوجب المعام ا

متحفر بنيه \_\_\_\_مراشر السبالوي

وصراقل ارتوبه ب کرمروره الم سلّ اللّرعبد وسمّ فجب ابو ذر رضی اللّرعند و وجداقل ارتوبه ب کرمروره الم سلّ اللّرعبد وسمّ فجب ابو ذر رضی اللّرعند و بینکم دیا توانعوں سفجول بین مرض کیا دالذی دمین بالین لامسوخت بها بیست المحله و بین الکه و مساحت به واز بند اظهر هست (الحد بین ) چنا بخر آب سف سجورام بین آکر کفار کے ساحت به واز بند الله دهست (الحد بین ) چنا بخر آب سف سجورام بین آکر کفار کے ساحت به واز بند کما و دو الله داران کا مرافق دو الله الا الله واران کا برطلم و تشدو بر و شبت کرایا گراففاد و کمنی ن سے کام و بیا توکیا و و سکم اور الله و الله و سکم

وجبی نائی بر کبا آب کے اس ارشاد کا مفعد به نفاکه کفار کم اور مشکین مرب
کے ساتھ موا فقنت کرسنے رہوا ور بُٹ برسنی اور زنا وغیرہ بی ان کے جنواسبنے رہو۔
(نعوذ با دشر) جب قطعاً یہ مفضد نہیں اور بفتناً نہیں نوبھیر نفیہ کا بیان کروہ معنی (ابطان
ابیان واظہار خلاف ابیان) بہاں سے کیسے ناہت ہوگیا ۔

وجده تالدن بر سرورعالم ملی الدعد وسلم خودکسی مکان بی پھی ہوئے نقع اگر نودتھ برعل بیرا نہیں نقع تو انھوں اس کا کام وسنے کامقصر کیا ہوسکت تھا ؟ بات صرف آئی تھی کہ اگر قدیش مکت بر انھیں اس کا کامقصر کیا ہوسکت تھا ؟ بات صرف آئی تھی کہ اگر قدیش مکت بر اسلام لانے کا اظہار کیا تو وہ ظلم و تشکر وکا نشانہ نبائیں سکے نہذا ان کے سامنے اسلام لانے کا اعلان نہ کرنا بھی بطور ترم تھا ککہ مست شراب مجدت مصطفوی نے اپنی المنے کا اعلان نہ کرنا بھی بطور ترم تھا ککہ مست شراب مجدت مصطفوی نے اپنی تکلیف اور ابدا کو فاط بیں نہ لانے ہوئے اس کا برملا اظہار کر دیا کیا شیعی تقید سے جی صفرت ابو ذرکی تقلید کو گوارا کرسکتے ہیں ؟ وصکو صاصب نے بمال پر بھی تقید سے میں بھوٹنا تھا اس کو فلم ذرکہ و با ۔

لأهكوصاحب

تنسزيهدالاماميد

## المخضري كامعاذكواظهار صيث سمنع فرمانا

بناری ج I من املع دبلی برمعا ذرینسیمنفول بی که انحضرت نے فرمابا. در کہ جونٹی مدن ول سے کلمہ شہا دنین بڑھ نے زخدا اور رسول کا افرار

کرے اوفدا اس کے جہم کو انش جہم برحرام فرار دے دبیاہے اور معادر من بیان کرنے بی بی نے عرض کیا جو بارسول اسٹر آیا بیں لوگوں کو برحد بین سنا دون تاکہ وہ فوق وخرم ہو جا بی ؟ آنحضر ن نے فرما با (اگر نم نے ابسا کہانو) وہ اس بر بھروسہ کر لیں گئے راود اعمال معالمہ کی بجا آوری نزک کر دیں گے جناب معادر ن نے موست کے وقت محف اس خبال کے پیش نظر کہ کتان مدیر نے کر کے گئ اگار نہوں۔ ریا لین موست کے وقت محف ہوئے کہ ایک سرب تدراز کا افتاء کر رہے ہیں ) بہ مدیر ن بیان کی ۔

ان مقائی کی دوشنی میں دامنے موگیا کر بعض اوقات می کا بھیا نا اتنا ہی صروری موا معن اوقات اس کاظا ہر کرنا صروری موتا ہے۔ بیجے ہے۔ مہر مخن جائے ونکنہ مقامے دارد!

رص ۱۸۰، ۱۹)

شحفر ببير مخراشنو السبالوي

علامة وهکوماصب بیچارے ابیے پریشان ہوئے ہیں کہ ورق برورق سباہ کرنے جا دیے جی گرائی کی مونوع اور متنازع فید مسٹلہ برکوئی دلیل قائم نہیں کرسکے۔
معرت معاذر منی انڈونڈ کو آن نحفرت ملی انڈ علیہ وستم نے اس اعلان عام سے منع فربا با اور حکست یہ بیش نظر تھی کہ لوگ اس نوشخری کوئٹ کرعل میں کو تا ہی ذکریے میں بنائی اور منروری درما بن و مراتب میں نفضان سے دوجا دنہ ہوجائی اس میں منازعہ فیدا مر براستا وال کی کہ باجوان ہے۔ وہ تواس مورس میں مکن ہوتا جب اعلان بیکرا با جا تا کرمدی دل سے فہا دن توجید و رسالت نطعاً نجات اور فلاحی ضامن بی بیکرا با جا تا کرمدی دل سے فہا دن توجید و رسالت نظعاً نجات اور فلاحی ضامن بی بیرا بی بیرا بی بیرا بیرا کی مامن نے دوبات کو گھسبد ہولا اے کا املان و فلام رہا بیت نبیں تو ننازع بیرس کہ بیرا سی روابیت کو گھسبد ہولا ہے کا امانت و فلام رہا بیت نبیں تو ننازع بیرس کہ بیرا سی روابیت کو گھسبد ہولا ہے کا امانت و

ویانت کی دنیا میں کیا جواز موسکتا ہے ؟

برماست براکی کے سامنے طاہر نہ کرنا و دم ری چیز ہے اور اس کے خلاف کا اظہار واعلان علیجہ دہ اسرے کر وصکو صاحب برق کہ نفاول خود سے المرح کر وصکو صاحب برق کہ نفاول خود سے کر وصکو صاحب برق کہ نفاول خود سے کر وصکو صاحب برق کہ نفاول نے دیا ہے کہ میں ایر کہ بی کھرتا ہوں ساغر بر

مری بے ہوشیوں سے ہوٹ ماقی کے مجرتے ہیں اسے ہوٹ ماقی کے مجرتے ہیں اسے ہوٹ ماقی کے مجرتے ہیں اسے موٹ کا میں دہتا کہ تعبہ توامیان ایسے بے ہوٹ ہیں دہتا کہ تعبہ توامیان مجھیا اسنے اور خلاف نام میں ہے۔

ننتوبهدالاماميد \_\_\_\_ محدمين وصو

## تعبير كاليواز اسورانباء كى رفتى مي

فداوند مالم نے مناب ہوسی کے ذرکرہ میں نرما یا ہے کونر عون سے کا سے کا در دو کینٹ کے بین منامن عدد ال سنین اسے موسی تم اپنی زندگی کے بست سے سن وسال ہم میں گذار بھیے ہو۔ اس آیت کے ذیل میں مفتر بھنادی نے اپنی تفسیر صلال طبع نو مکشور میں کھا ہے ۔ جناب موسی لا ملان نبوست سے پیلے) فرمو نبول میں تقییم ساتھ بسراو قات کیا کرنے نے ۔ جناب خلیل فدا کا بہت تو گونا ایک مشہور وہ سلم وافعہ ہے میکن قرآن شاہر ہے کرجب قوم نے جناب میل سے اس واقعہ کے متعلق باز بیوس کی تو آب نے فرمایا ، دیل دخلہ کبید ہدھ ما منا مشاوم ان کا فوالی طفون باز بیوس کی تو آب نے فرمایا ، دیل دخلہ کبید ہدھ ما منا مشاوم ان کا فوالی طفون باز بیوس کی تو آب نے فرمایا ، دیل دخلہ کبید ہدھ میں تو فود ان سے دریا فت

ظاہر سے کہ جناب ابراہیم کا پیجواب تغیّد ہدینی ہے ہے۔ بخاری سنے وم کن ب " دھیونٹ) سے تعبیر کیا ہے۔ کردر لعربکینب ابراھیم الاثلاث ک نابت '

## شحفر سبنبه \_\_\_\_ مخراننرف اسباتوی

مع معکوما صب نے اس عنوان کے توست مسئوں موسی علیدان ما وردھنرت ابراہم علیہ السلام اوردھنرت ابراہم علیہ السلام کو تعبیر بھل بیرانا بست کر سنے گئی آباک سعی کی ہے۔ کے شخطفائق کی روشنی بس اور دانش و بنیش کے آبینہ میں ان کی تعزیشیں مشاہرہ کریں۔

حضرون موسی علیم انسلام کانفتیم برای من می آب کومرف بیناوی تمریف کی بیمبارت مل گئی کان یعانش هدم بالتعتبه هذاستیعه مذهب نابت موکیا نعره دری باعلی معدد .

اس دلیس میں یافرون کی پیستش ہوتی تھی یا اصنام واوٹان کی جھنرت موسی علیہ السلام نے ان میں سے کس امرکا ارتکاب کیا تھا ؟ (العبا ذیا اللہ) وہ خد ا کے مشکر شعف نوکیا موسی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اس معاملہ میں ہمنوائی کورتے تھے ۔ جبائیں کوئی حورت بھی ٹابت نہیں توشیعی تقیہ کیسے نابت ہوگیا ۔

بسس وهکوماهب کونقیه کالفظ نظر آنا ہے تو وہ سجھ لیتے ہیں ہددی ہمارا نقیہ کے گرجریت کی بات ہے کہ نقید کا بنا بیان کر وہ معنی ان کو یا دنہیں دہتا اور عبو کے شخص کے سورج کورد ٹی سیمنے کی طرح لیے لیے مذہب کا بنوت کیسے سجے لیتے ہیں ۔ بیج ہے حباف السندی لعیمی ولیع سے کسی چیزیت مجمعت ہوتو بھی اسواسے آدی انرها اور مبل السندی لعیمی ولیع ہے کہ آب ان کو دینمن مندا سمجھنے نصا وردشمن مقل وفرد ۔ بہرہ ہوجا تاہے ۔ مقصدوا معے ہے کہ آب ان کو دینمن مندا سمجھنے نصا وردشمن مقل وفرد ۔ بہرہ ہوجا تاہے ۔ مقصدوا معے ہے کہ آب ان کو دینمن مندا سمجھنے نصا وردشمن مقل وفرد ۔ بہرا ہروقت آب کو ان کی طرف سے فوف وہراس اور انتقامی کا دروائی کا کھٹکا لئا دیتا تھا ہے۔

صرب امرامیم علبه اسلام کا تفنیه در اس من من وهکوماهب فول باری تعالی مکایت عن الخلیل و بل مخله کبیره مهده هذا فاستلوهم ان کا نوا بنطفون بیش کیا هم اور اس سے بنیج دکالا می کرجاب امرامیم علیه السلام کایر جوابا تقید بر منی مید در اس سے بنیج دکالا می کرجاب امرامیم علیه السلام کایر جوابا تقید بر منی مید در است می مید الم کایر جوابا تقید بر منی مید در است میکن سه

#### اسخن شناس نئي دلبراضطا ا بنجاست

بشیک آپ نے فروایا ، مل فعله کبید هده هذا کیمن اس کامففدگیا تھاکیا واقعی وہ لوگ اس بات کو مان سکتے تھے اور آپ بیجاب دیجر مکنہ انتقامی کارروائی سے بربح سکتے تھے ۔ جب قطعاً پہجاب ان کے نزدیک قابل فبول نہیں تھا تواس جواب بیں مضمر کھمت تلاش کرنی چاہیے ۔

اورجب جرئیل این نے وعاکر سے کو کہا تو فرمایا ، علمہ بجالی حسبی عن سو الی کمیری حالت جب اللہ تعالی کو معلوم ہے نو بھر مجھے دعاکی کیا صرورت ہے ؟ کہا اسی ہمتی جو ملائکہ کی مدد لینے کو نیار مذہ واور مقام امتحان میں خداسے دعا کرنے کی روا دار بھی نہو۔ اس بر نقید کی تہمت کوئی مسلان سکا سکتا ہے ؟

بھریہ پہلاموقہ نہیں نھاکہ بات مالنے سے مل جاتی انھوں نے تو بتوں کی یہ مالت ویکھتے ہی کہا کہ برکارروائی ابرامیم کی ہی ہوسکتی ہے قالوا سمعنا فتی یہ کھم فیقالی کے دوسراکوئی فروان کے فیقالی کے دوسراکوئی فروان کے فلاف کبھی بات کرتا ہی نہیں نھا جب آپ ان کے نزد بک اس اقدام کے مزئیب نظاف کبھی کیا تھا اور نہدیں نظاف ر نہیں نھا اور نہدیں تواب اس کو بروٹ کارلانے کا کیا مطلب ہوسکتا تھا ؟ بھر تقیہ کرنا ہوتا تو تورٹ نے سے ہی گریز کرنے کو کھیا اس کو بروٹ کارلائے کا کیا مطلب ہوسکتا تھا ؟ بھر تقیہ کرنا ہوتا تو تورٹ نے سے ہی گریز کرنے کیو کھیا اور نہوں نے کہ کارلائے کا کہا معلوم تھا کہ بہلا گمان میرے متعلق ہی کیا جائے سے ہی گریز کرنے کرکے موجوم تدا بری کا واحد صورت ہی بھی تھی جس میں بچاؤ متعین تھا اس کو ترک کرکے موجوم تدا بیر بچاؤ کی کرنا صفیف الا دراک اور فا توافقل شخص کا کام تو ہو سکت ہے ۔ امام انبیاء اور نسل انسانی کے مقداء کا یہ کام نبیں ہو سکتا ۔

وطعکوما صب چونکه منگول کے سانھ دہتے ہیں لمذا انھیں کی طرح لاتھ ادھ المصافی کی طرح لاتھ الاسلامۃ کا سبق بڑسے ہوئے ہیں مکر دوسروں کو بھی بڑھانے ہیں۔ اگرسیات و سبان اوراس فقد میں وارد دوسری آیا ست برغور کرسینے تو دیا نہ وانفاف کے نون ناحق کے جُرم سے برج جانے اور خواہ مخواہ کی دسوائی مول نہیں بڑتی۔

## بخارى شريف ورتقة الايمي باتورب

وهکومهاصب سنے صرفت ابراہیم ملید اسسال مرکے بیلے نغیّہ ثابیت کرسنے موسے بخاری شریعیٹ کا بھی حوالہ وسے و پاکہ اسی کوچونکہ بخاری میں کنریب سے نعببرکریا گیا ہے

لهذا تقبيه كالتصري ابراميم طليل عليدالسلام مصعمرز ومونا أابن موكي .

وعکوماصب نے یہاں بھی خود تقیدسے کام بیا ہے اور المال نند کے مذہب و
سلک اور بخاری مزریت کو دو ایت کو خلط دیگ میں پیش کیا ہے ۔ المال نند واجا ہو
کے بال حسب منرورت تودیر دوست ہوتا ہے اور نور یہ کامطلب بیر موتا ہے کہ ایسا
سفظ استعمال کیا جائے جو دو معانی پر دالات کرتا ہو ۔ ایک فریب اور دو مرابعیر شِناً
صربی اکبرونی اللہ عنہ فارسے بنی اکرم سلی اللہ علیہ وستم کے ساتھ نکل کر دوانہ ہوئے
تورات میں آپ کو واقف لوگ طع جو کاروبار سجارت میں آتے جائے آپ سے
منعارف شخص تورہ دریا فنت کو سے کہ تھا رہ ساتھ کون ہیں ۔ آپ فریا سے دجل
منعارف شخص تورہ دریا فنت کو ہے ہے دا ور کھلاتے ہیں ۔ واستے دو ہیں زمین کا می اور
مندی السبیل یہ وہ بہتی ہیں جو بھے دا ہ دکھلاتے ہیں ۔ واستے دو ہیں زمین کا می اور
مندی المندی میں مندی المنام معنی اس کا ہے ۔ انٹر تعالیٰ کا اور آخرت کا داستہ ۔
مندی اکبرون المندمن دومرامعنی مراد لیتے تھے اور منا طب کو گان ہوتا تھا کا نمول

الغرض تورید میں نفظ کی اس معنی پر دلالت هی سلم موتی ہے اور شکلم اپنے ادارہ اور مفصد کے کی اطلب ایکل ہجا ہجی مؤیاہے۔ یہ طریقہ صب عزورت ما ارب اور میں حضرت امرا میں ملیہ السلام نے استعمال فرا یا . شکا فرایا . اف سفید ملعد سفم دمرض جسانی ہجی آب ان سرومانی کوفت اور نکلیف محسوس کرتے شعے ۔ امد اور درمانی میں آب ان سوتی فرما دیا ۔ اور مفال کو کول نے جسانی مصوس کرتے شعے ۔ امد اور مفال برگی ہم کی ساتھ اسلامی اور مفرمی رہت تہ میں منسک مرمن کا کمان کیا ۔ ایکی ہم کی ساتھ اسلامی اور مفرمی رہت تہ میں منسک تعیس اور مذیبی کی اطلب سے ۔ اور خوت اسلامی مراد لی اور خالمین نے افوت بدن اور خونی رہت نہ کے کہا طب سے ۔ آب نے اخوت اسلامی مراد لی اور خالمین نے افوت بدن اور خونی رہت کے کہا طب اس مرمن کا کمان دی اور خالمین نے اخوت اسلامی مراد لی اور خالمین نے اخوت بدن اور خونی است کے کہا طب سے معال سی طرح تول باری تعالی میں مغدلہ افوت بدن اور خونی است کے کہا طب سے معال سی طرح تول باری تعالی میں مغدلہ افوت بدنی اور خونی است سے مال سے سیمال سی طرح تول باری تعالی میں مغدلہ افوت بدنی اور خونی است سے مال سے سیمال سی طرح تول باری تعالی میں مغدلہ افوت بدنی اور خونی است سے مال میں مواد کی اور خالمیں نے دی افوت بدنی اور خونی است سے مال سے سیمال سی طرح تول باری تعالی میں مغدلہ سیمال سیال میں مواد کی اور خالمیں نے دولا میں مواد کی اور خونی است سیمال سی مواد کی اور خونی است سے مالے سیمال سیمال مولی اور خالمیں اور خونی است سیمال سیمال سیمال سیمال سیمال سیمال سیمال میں مولی اور خالمیں کی مولی استحداد کی مولی استحداد کی مولیک سیمال سیمال میں مولی کی مولی کی مولی کی مولی کی مولی کی سیمال س

## بهركذب سيتعبيركبول ؟

رایسوال که پهال صفرت ارائیم علیه السلام کوج معدلقاً نبیاً بین کذب کامریک قراردیا گیا ہے تواس کا جواب واضع ہے کو کبی موری اور طاہری مشابهت ومشاکلت کی وجہ سے ایک مشابه اور مشاکل کا اطلاق دوم رے برکرو یا جاتا ہے ۔ گھوڑ ہے کہ نفسو مرکون پر کہ ویا جاتا ہے ۔ گھوڑ ہے کہ نفسو مرکون پر کہ جاتا ہے ۔ مالائکہ ابیات میں کوئی دور کا تناسب بھی نہیں ۔ اسی طرح کلام مجید میں برائ کی جزاء کو فعل مبک مطابق ہونے کی وجہ سے برائ سے تعمیر کیا گیا ہے ۔ ادشا و باری تعالی ہے ۔ حبذاء معلی جو نے کی وجہ سے برائ کی جزاء اسی کی ماند برائی ہے ۔ صالا تکہ ادشر نعالی برائی کی جزاء اسی کی ماند برائی ہے ۔ صالا تکہ ادشر نعالی کی جزاء اسی کی ماند برائی ہے ۔ صالا تکہ ادشر نعالی کی جزاء اسی کی ماند برائی ہے ۔ صالا تکہ ادشر نعالی کی جزائی کا دولئی نمسی و تیا تو بھی جزاء کا محکم کیوں دیا ۔ اس طرح کھا رکے استہزاء پر ادشر نعالی کی جزائی کا دولئی کا دولئی کی جزاء اسی کی حالی کی جزائی کا دولئی کی جزاء کی کھول دیا ۔ اس طرح کھا رکے استہزاء پر ادشر نعالی کی جزائی کا دولئی کی جزاء کی کھول دیا ۔ اس طرح کھا رکے استہزاء پر ادشر نعالی کی جزاء کی کھول دیا ۔ اس طرح کھا رکے استہزاء پر ادشر نعالی کی جزاء کی کھول دیا ۔ اس طرح کھا رکھا کی جزاء کی کھول دیا ۔ اس طرح کھا رکھا کی جزاء کی کھول دیا ۔ اس طرح کھا کو کھول کی کھول دیا ۔ اس طرح کھا کھول کھول دیا ۔ اس طرح کھا کھول کے استہزاء پر ادائی کی جزاء کی کھول کھول کھول کھا کہ کو کھول کے دولئی کا کھول کھول کی جزاء کی کھول کھول کھول کے ان کھول کو کھول کھول کے دولئی کھول کے دولئی کھول کے دولئی کھول کھول کھول کے دولئی کھول کے دولئی کھول کے دولئی کھول کھول کے دولئی کھول کھول کے دولئی کھول کے دولئی کھول کے دولئی کھول کے دولئی کھول کھول کے دولئی کھول ک

بوان کے فعل کے مطابی تھی یا ہوگاس کوھی استہزاوسے تعبیر کرنتے ہوئے فرما با۔ امتالہ یستہ دوجہ سے مکر کے ساتھ تعبیر یستہ دوجہ سے مکر رکے ساتھ تعبیر کرستے ہوئے فرما یا وصکر الله والله خیرا کما کہ دین اسی طرح بیاں بھی الکرستے ہوئے فرما یا و مکر والله والله خیرا کما کہ دین اسی طرح بیاں بھی النامور کی طاہری صورت کذرب سے ملتی حلبتی تھی کوھنیقت بالکل عبراتھی امزامی از بالمشاکلت کے تحت ان کو کذب سے تعبیر کردیا گیا ۔

برمی ننیمت ہے کہ وصکو ساصب نے صرف بخاری ننریف کامذاق اُوا باہے
کہیں قرآن براعترامن نہیں کر دیا کہ ہم ابیسے قرآن کو قرآن بی نسیم نہیں کرتے جس میں
خدا تعالیٰ کو مکر کر سنے والا اور مصلے مذاق کرنے والا کہا گیا ہے۔ یہ بھی سنیوں کی
تالیف ہے۔ گودل میں تو مقیدہ میں ہے مگر تفید اظہار حقیقت سے مانع ہے۔

## صديق نبي كوسنبول في كذب مريكب قرارويا.

وهکومامب برے بھو ہے ہیں سے کہ رہے ہیں کہ جب مطرت خلیل انٹرکوفلا نے مترین کہ انوان سے کذب کیو کر مما در مورکتا ہے ؟ مگر آب امام صادت سے ایسے کزب کے صادر کرنے کا جواز تا بت کرنے کے درسیے ہیں ۔ اورا دھر آب کو تعجب مور یا ہے ۔ ہے فرمایا انٹر تعالی نے حجہ داجہا داستیفنتها انفسہ مد دلوں کونویقین ہے مگرز بانی الکارہ اور الکار برامرار معنون جی ہم نے توم ف مودی مشابہت کے تحت ان میرے اور ہی قال کر بلری مجاز کذب سے تعیر کہا ہے ۔ مگر آب مادن اور صدیق آئم کی طرف سے حقیق کزب کے دیدہ داف تد صادر کرنے پر نوسے میں اور مدید اخروی درجا ت ومراتب میں ترقی اور مربلندی تا بن کرنے کے در بے ہی اور دیدہ دافروی درجا ت ومراتب میں ترقی اور مربلندی تا بن کرنے کے در بے ہی اور دیدہ دافروی درجا ت ومراتب میں ترقی اور مربلندی تا بن کرنے کے در بے ہی اور دیدہ دافروی درجا ت ومراتب ہو ہے ہوسے دیدہ دافروی درجا ت ومرات تب ہولیے پر دین وا بال کی ہی سرے سے نفی کر دستے ہوسے دیدہ دافروی درجا ت تو اور دی تو اور کیا سنت تا بکیا ۔

## وه معنوات معنول سركم

بجرده کوصاحب بجول کے تعرق ایمان کوچیا باا درایمان کے خلاف کوظا مرکزا کیا یہاں امراہیم علیہ السن ایمان کوچھا با اجب نہیں اور یقیناً نہیں توجھراس سے استدلال کی سی لاحاصل کیوں کی جارہی ہے ؟ الحاصل اس استریک کے حکوصا حب مرف با د برست ہی رہے اور اثبات مرحا میں کمی طور شاکل ۔

وهكوصاحب

تتنزيهه الاماميه

## تقبيه كاجواز بعض بزرگان دبن كيمل كي رفتي بي

جن محادیہ کے دعدود عید کی دجہ سے بندیک دلی عدد کا افرار کہا تھا جو ذاتی طور پر بندید ایسے برکر دار و براطوار کواس مفسب جلیل کا اہل نہیں جائے تھے نیزاگر یہ ان کا تھیتہ نہیں نھا تو اور کیا تھا ۔ جب سئلا (مفلق فرآن "پر مامون نے اصار کیا تو اسلا وی کے بڑے بیسے بزرگان دین نے تفید کرکے لیے مقیدہ و فظریہ کے فلاف اس کی ہاں میں ہاں ملادی ۔ شبل نعانی المامون صد ۱۹۲/۱۹۰ براس واقعہ کے متعلق ملے جی یہ فرمان میں برجگیری کم بھی نھا کہ جولوگ اس عید مسے باز نہ آئیں یا برزنجیر روا نہ کئے جائیں تاکہ میں تو دلینے سامنے اتام مجدت کرکے ان کی موت میات کو افران کی موت میں اور ان لوگوں نے اس مسئلہ کوت ہم کریا تھا ۔ تھا ۔ تھیہ کی تھا وہ نما بیت برآ فروض ہموا کہ من لوگوں کی نسبت میم دیا کہ سنا نے وولات برما صرف کے درائے میں اور ان لوگوں کی نسبت میم دیا کہ سنا تھا ۔ تو اس میں نام کوروا ذکر ہی بیخ بھی نے کہ مامون کے مؤسل قوار میری ، ابو نصر تمار کی مرف قوار میری ، ابو نصر تمار کوروا ذکر ہا گیا ۔ یہ لوگ رفت کہ بہنچ بھی نے کہ مامون کے مؤسل کے مؤسل کے مؤسل کی طوست میں شام کوروا ذکر ہا گیا ۔ یہ لوگ رفت کہ بہنچ بھی نے کہ مامون کے مؤسل

کی خبرائی جس کا انٹرعام مسلمانوں برجو کچھ ہوا۔ ہوا۔ لیکن ان بے کسوں کے بیے تواکی نہایت جانفرامنزوہ نھا یہ رمی ۲۰۰۱)

## تحفر سبنيه \_\_\_\_مراننول كياوي

اسعنوان کے تحت و صکوماصب نے جاز تقید کے متعلق صزت امیرمعا و بید دفتی انٹرعنہ کے دوریں بزید کی ولی عہدی کے متعلق تقید سے کام بینے جانے اور ماہون کے دوریں بزید کی ولی عہدی کے متعلق تقید سے کام کی کے دوریں بنائے کے دوریں بنائے کا دی کہ کیا ہے ۔ اگرچہ محل نزاع میں ان حوالہ جات کے بیش کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے ۔ تا ہم وصکوماصب نے اور ان میں ان حوالہ جات کے بیش کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے ۔ اس بیجان دونوں واقعات سے متعلق بھی مورین حال واقعی عرض کئے دینے ہیں ۔

امیرمعاوید می وعد دومید کا معاملی به سب سے بیلے توخور طلب بر امرہ کر اور استر تعالی سے میں نفیے یا نہیں جھوں نے د وعدہ کی پر واہ کی اور نہ وعید کی اور میدن سے انکار کر د باان کے متعلی کیا فتوی ہے ؟ ان کا دین و ایکان بر فرار را یافتم ہو گیا اور صغول نے بعید تکر کی وہ ذکر کہ نے والوں پر فوت ہے نہا میں نہ درجا ت و مرا تب میں فوننیت ہے سے کھے یا نہیں ؟ بھود ت اول امام صبین رمنی ادار عنہ کا گاذم آ با بعدین وا کیان سے جموا العیاذ با دلئی منہ کا نوت ہے جموم ہونا کا زم آ با بعدین وا کیان سے جموا میں فتی اور میں دوا بات نفو اور باطل محموم یہ دوا بات معمود تا نہ اصول کا فی کی بر سب روا بات نفو اور باطل محموم یہ دور میں نفید نہ معمود تا میں مرم رم مراس مربہ تان وا فتر ادا ور میں جواب مامون کے دور میں نفید نہ معمود تا والوں اور کرنے والوں کے متعلی تھی ہے ۔

۲ م اگرمبیست کرنے والوں نے تقبہ نے کام ایر بھیروا نعیم و کیوں ہیں ایر در مرم کعبہ بکرخو و کعبہ بررنگ باری کی نوبت کیوں آئی را خرصب اس کی ولیعہ کا با اور حرم کعبہ بکرخو و کعبہ بررنگ باری کی نوبت کیے در موال اور حرب و تتال کے بہنے و عدو و و عید کی وجہ سے تعید کا سہال بیا فعا تو بھیرونگ وجول اور حرب و تتال کی نوبت ہی کیوں آئی تھی میں مان مان واقع یہ نئی کہ ایا ہمسین دمنی اسٹر عنہ کے خلافت

امیرمعادیدونی اطرمند کوسون دسینے سے وہ بالاتفاق عالم اسلام کے امیرائونین تھا در دو
علی استحکام اورائمت میں اختلاف وانتشار سے نخط کے نحت یہ قدم اٹھانے کا دعولی کہ
دسیمے تھے۔ لمذاس کو بعن مصرات سے خلاف معلمت سمجھا اور بریست سے انکار کر
دیا ۔ جن میں مرفہرست مصرت الم صین رمنی انٹرعنہ ، مصرت عبدا نٹر بن عرصفرت عبدا
بن الذہر اور صفرت عبدالرحل بن ابی بکر رمنی انٹرعنہ منے ۔ سکین امیرمعا ویہ رمنی انٹرعنہ
بن الذہر اور صفرت عبدالرحل بن ابی بکر رمنی انٹرعنہ منے ۔ سکین امیرمعا ویہ رمنی انٹرعنہ
نان کے ساتھ کوسی نسم کانفر من نہ کیا اور نہ جرواکراہ اور نہ وحونس دھاند کی کا اظہار کیا۔
اگر کرت تو حکومت ان کے اتھ میں تھی کوسی رکا وسط ان کے بیائے بوسکتی تھی۔ لہذا جسب جرواکراہ اور نہ وسکتی تھی۔ لہذا جسب جرواکراہ تھی تو تکومت ان کے میں مورد سے بھی ہوسکتی تھی و اور اور نہ وسکتی تھی۔ اور نہ وسکتی تھی۔

اورود مرسے صفرات نے اس کومصلیت کے مطابق سمجھااور مذید کا کروار اس وقت دوا فیح تفااور مذہبی ان کے علم میں لہذا بر ما ورغبت بیدن کرلی اورجب کرسٹی اندار بر بہنجھنے کے بعداس کے اطوار و یکھے اورجا و فاحق سے انحراف. نوا م جسبین رمنی اللہ عند کی اتباع وا قتداد کاحق اوا کوستے موسئے بعیت نوٹر دی اور بناوت کردی اور جوقر بانی بھی دئی اتباع وا قتداد کاحق اوا کوستے موسئے بعیت نوٹر دی اور بناوت کردی اور جوقر بانی بھی دئی بھری وہ دسے دی ۔ لہذا اس واقع کو تقید شناز جہ ونیسے کوئی تعلق نہیں ہے ۔

مامون وغیره کاجبرد اکواه اور نقیده ، جب جان اور آبرو کاحتیخ خطره لاق بوتواس و قنت اس کے تحقظ کی سعی بهرمال جائز ہے اور یم محل نزاع میں اس کی نفرزے کرمیے ہیں ۔ اور جارے نزد کیہ مستان مثراب مجست جوسے

رب خطر کو دیا اسس نمرود بی عشق سب خطر کو دیا اسس

عمّل سبت مجوتما شاستے لیب بام امبی

محامنظام وكري وه افعنل الشهدادي مر نعوذ بالتردي وا بال سے محروم اورنوت في منام المحر في مدم الله المحر في مدم الله المحر في منافر ما المحر في منافر م

وبیری که خون ناحق پرواند خمع را چندان امان ندا د که شدب را سحر کند

ظ لم كواس و نياس زياره عرصه تمهرسن كامو قع ندمل سكا .

علاوه از بسامون وآخر کینے بینرجل گیا که ان توگول. نے تقبید کیا تھا اور نوراً

تسلی کیسے ہوگئی۔ آخر سے قتبہ کیا تھا اس کی زندگی بین نوتقیہ بیانہ بیں رہنا ہا ہے تھا۔
امام منظر ہی کہ بارہ معدیاں گذر نے کو بین گرا بیسے و رہے ہیں کہ غارہے باہر نہیں ا
رہے حالا نکران بوعباس کی حکومت وسلطنت توضع ہو ہی گئی۔ ان کے اعتباء واجزاء
ہی شا بعر ڈھونڈ نے سے فہرول میں ماس سکیس مگرا مام مہدی ہیں کہ اب بھی انتیک کر
دے ہیں۔ اور بیشنی ایسے سخت بان اور و میرہ و لیم کی مہدی ہیں کہ اب بھی انتیک کر
جادرا آنا رہیسنی ۔ ڈھکو معاوب کے فلم نے نبلا ویا کہ بیاں نقیہ بہرحال نہیں تھا۔ تعرفی و
جادرا آنا رہیسنی ۔ ڈھکو معاوب کے فلم نے نبلا ویا کہ بیاں نقیہ بہرحال نہیں تھا۔ تعرفی و
تورید اور از نکاب مجاز و میرو کی مور نیں تھیں جن ہیں مامون کو مفالط لگا۔ بعدازاں
معلوم ہوا کہ میں وھو کہ کھا گیا تو دوبارہ شان سطوت وجروت کا اظہار کرنا جا ہا گھ

نوفی ورصفرت ارامیم استرعکیدات کام کے جوابات میں نوریہ اور تقبہ کا فرق واضح کیا جاجیکا ہے کہ تعبہ میں الفاظ معانی مطلوبہ بریسرے ولالت ہی ما فرق واضح کیا جاجیکا ہے کہ تعبہ میں الفاظ معانی مطلوبہ بریسرے مولالت ہی منیں کرنے دریہ میں معنی مراد الفاظ سے ہی سبجھ اربا ہموتا ہے مرف اتنا ہموتا ہے کہ متبادر الی الفہم نہیں ہموتا ۔

تنزيهه الاماميه \_\_\_\_\_ دهكوصاصب

جن کے مذہب میں منرورت کے وقت جورٹ بولنا نصرف ما کرنیکہ واصب ہے۔ چنا نچہ شرح سلم نووی ج ۲ رصر ۱۰۶/۲۶۱ بلیع د بی پریکھاہے۔

ود تمام فقها د کاال بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی ظالم کسی چھیے ہوئے آدمی کوفتل کرسنے آئے یاکسی کے باس محفوظ ا مانت کو خصیب کرنا جا ہے اور انکر دریا فنت کرسے نوجن لوگول کواس کاعلم ہے ان براس کا بوٹ برد کھنا اور این علم کا انکار کرنا واجب ہے اور یہ عجوط نصرف جا ترہے بکہ واجب ہے کیوبکہ یہ ایک مظلوم کوظا کم بنج برطلم واستنبرا دسے بجانے میں کے بیٹے ہے۔ (من: ۲۱)

شحفر سينيه \_\_\_\_ مخارشون السيالوي

و معکوما صب ہے جارہ کی مالت شری فابل رہم ہے آباء وا مرا د کے آئمہ بر باندھ ہوئے بہتان اور گھڑے ہوئے افتراء کا جواز پیش کرنے کے بلے ہاتھ باؤں بہتیرے مار رہے ہیں گر مذبوصہ جانور کی طرح نہ پنہ محل نزاع کیا ہے اور نہ خردس کیا ہے ؟

علامة ما وب غبری جان و مال اور عزت و آبرد پر نوجان قربان کرد بنا بھی مردان برگر اور جوانان و فاشعار کے بیغے معمولی بات ہے ذبا بی بات کرنا توک و ذن رکھتا ہے ؟ بات ہور ہی تھی البنے جان و مال کے طرح کے بغیر اور فریہ ہونے کے بینے فریری لیے میں اور ہم خرما و ہم ثواب کی ۔ اور ڈھکو ما حب و دسری طرف با نکے ۔ عجلا ان کے کوئی پوچھے ملک اور فوم کے بیٹے جان وسینے والے جیالوں کا ایال برقرار ہم ہا ہے بائتی۔ اور ان کے درجات بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں ۔ فرین بندیدریاجی نے حضرت امام خلام کی خاطر جوجان قربان کی تھی صالا کہ آب کی فتح و کو مہا ہی ہی عالم اسباب کے تحت کوئی امکان نہیں تھا اس کا کی مجم ہے کی اس سے تقیہ کا دامن نو تار نار مونانظر نہیں آنا اگرود مرول کی جان اور عزت و آبر و سکے لیے جان دیا جائز شرب نو خلاف واقع بات

کرناکیوں جائز شہی ہوگا۔ سے ازاں گناہ کہ نفع رسدلبنبرجہ باک ہ

ال الل اسنة كونيوس كى كرداركوا بالف كى بين بناد شهي جو ضلوط بيضطوط المنطوط كم الله الله الله المربع المام منطلوم كوظلم وسنم كى طوفانى موجول بين بينسا ديف كى بعد تقيد كرمائي اور البين خطوط سد كرمائي و محكوما عب فرق آيا سجه آب كونتم في تقيد كرمائي اور البين خطوط سد كرمائي و معكوما عبد اوراس كوفري و واجب مجمعين المان محمور الموارد المنازد كالما والمنازد كالمان ومال اور عزرت و آبرد كان خفظ كے يك و

## مضرت على رضى الترعنه اورصدق كى المميت ر

علامته وصکومه احب آب نو آنه کرام علیم الرخوان کی اتباع کے مدعی بی تہیں بوحاؤیم بھا بینے کی کی عنورت ہے تہیں ہو کھنا جا جیے کہ آفکولم کا اس معاملہ میں ارشاد کیا ہے۔ معد ن والیت صفرت علی مرتفیٰ رضی الشرعنہ کیا فرمات نے بی ادرجب لیے آب کومنر ونقعان اور تکلیف ومشعقت کا سامنا ہو بھر بھی ایان کا تقاضا کیا ہے جو الا بھان ان توثر العمدی حیث بین معاملہ میں معاملہ میں الکذب حیث بین فعل جو بھا الکذب حیث بنفعل بھی بھا بالمان مری اور بھی کوجوٹ بنے کوجوٹ بھی المان مری اور بھی کوجوٹ پر تزیج دے جمال معرق اور بھائی معاملہ معن براور بھی کوجوٹ پر تزیج دے جمال معرق اور بھائی معاملہ معنوب برائی مران فرمان واجب اللیان برعل کروا ور تعید یا کذب کے جواز قائل کرنے ہی معموف ومشخول ندم ہو۔ اگر آنہ کو کی اتباع کا دعوی ہے تو بھراس فرمان واجب اللیان برعل کروا ور تعید یا کذب کے جواز قائل کرنے ہی معموف ومشخول ندم ہو۔

## ابل مندن اورجواز كذب م

دیا اہل اسنة کا معاطر توان کے نزد کی بیجا مل اور عزیب سے اور کنرب بعبی ناگزیر مالات ہیں رخصت کے درج میں اللہ کا وروہ می جب کست عربیات اور کا بہ بحاد کا درج میں اللہ کا درج میں اللہ کا درج میں اللہ کا درج میں اللہ کا دراس مورن میں بھی اس کی قبلصت وشناعت ختم نہیں ہو

ماتی اور ناملی حرمت مرتفع ہوجاتی ہے کمکہ وہ عفوجائم کے زمرہ میں آجاتا ہے۔ بہذا کسی کی جان بجلف کے بید ہو باس کا مال بچا نے کے بید تواس میں بی والا امنائی اور تابع بہلوغالب ہے اور واتی قباصت مغلوب لنذا اس کو مباح بالازم کر دیا گیا تو اس کا مطلب بیموا کہ اس میں بی بھی کائی اور بائی کا ارتکاب بھی کیا ۔ سبن بی والا بہلو قابل عفوم و گیا اس کو ہم نوت و بیفند ترتی ورجان کا وزنی ہے لبزا بائی والا بہلو قابل عفوم و گیا اس کو ہم نوت و بیفند ترتی ورجان کا منامن او ورجی کا واروملر قرار شین و سینے ۔ لنذا اس معاملہ میں شیعہ اور شنی مسک کے درمیان زمین و آسمان کافرنی ہیں۔

## سنيعه كى افتاد طبع اور كمنرورى مر

بعن اوقامت شریعیت ایک امرکی ناگزیر وجوه کی بناء پر دخصدت دینی سے نو بجائے اس کے کہ اسے لینے مخصوص مورویس منھررکھا جاسے اوراس کورخصست ہجھا مائي بالوك اس كومزيت اورمين شريعيت اوركال دين سمحد لينة بس كويارضست اصل شرع كلم كم ورجه مي أماتى سه واوراصل كم اورعزيبت رفعست اورعارض كم كروج يس ملى جانى سب من طرح تفيد اورخلاف واقع بان كودين كانوت ونيدادراس كيزك محودين وايان كمصنافى قرار دسه دياراسى طرح متعدد أكرج بماسه يزرك تومنسوخ الاباحث بعصين متبعه مساجان اس كوجائز كيعظي بالبيب توبه تفاكداس كوتام نز اخلاتى تقاضول كوبالاسف طاف وكعكرمباح فارد بنابى تعا تورخصست كدرجبس وكمفة اور قابل معافى حركت قرار دسيني مكر انهول في السياس كوامل دين اورعين شريبيت باكريين بمي اورايك مرتب منعه كرسف برامام سين دمني الأعنه كا درج ودمرن بمرسف برامام سن ومنى المتدمن المديمين مرنب كرسن برحض سن على دمنى المتدم كادرج ا درج ارمرن كرساني بر خودسرورمالم ملى الترمليدك تم كادم جإورس ننبوست ويا ورجون كمست اس كووميريسنان كروه تيامت كيون ناك كما بوكا د بيكن دائى نكاح بركيس ترتى ورجامت اوركسى امام کے ہم بی ہوسنے کاکسیں وکر نہ بیلامن کا کسنے کا ۔ اسی طرح تقیدنہ کرسنے اور صور طرب نہادیا

برکسی اجرو تواب اور ترقی در مان کا کمین نذکره نیس ملاً.

الغرض ناظرین کوم برمی حقیقت آشکا دا بوگئ بهرگی کران مهر بانول کا معاطر بالل

برعکس ہے۔ اسی لیٹے ہم اس نظریہ کے دو کرسے کے در ہیے ہیں اوراس کے مفاسد و

تبائح بیان کرنے کے در ہے ہیں اور ڈھکوما حب بوگول کی آنکھول ہیں دھول جبونک

کراس فرق کے مشاہرہ اورا حساس سے دور رکھنے کی ناکام کوشش ہیں مصروف ہیں

دیکھیے مسافر کے لیٹے روزہ ندر کھنے کی رخصست ہے اب کوئی شخص دوزہ ندر کھنے

کرفضائل و کالات تو بیان کریے مگراس مشقت کونظر انداز کرے اس نشری کھی اور عزمیت

برعل کرنے والے کے جق بی کوئی کا بھر کے کو تیار نہ ہوتواس کی نیت کے متعلی کوئی شنون نوٹس بن

شبعه يبحكب بوستة بي ارتقيك وقت جورتين

یون تو و هکوصاصب سے کے کریمبرا منٹرن سببا تک سبی اسلاف واخلاف جوٹ کولازم اور ضروری سیمنے میں اور آئد کرام کی طرف سے بھی بغرض اصلاح هجورط اور کذب بیانی کومباح ترلاتے ہیں۔ ملاصلہ مواصول کافی مبلدنا فی مطبوعہ تہران صنالا۔

ورعن ابی عبد الله علید السلام (الی) قال نعد المصلح لیس مکناب دانماه و المصلح لیس مکناب دانماه و المسلح الیس مکندیدی امام جعفر میادی رمنی انترعند نے فرایا ، یال جواملاح کے درہ ہے وہ کا ذب اور صحوانی کیونکہ اس کا یا مسلح اور آستی ہے در کر جورف اور کرزب ؟

گریب اہل السنت کے ساتھ دودو ہاتھ کیسنے کا موقعہ لگ جائے تو میج تغیر اور کرب بانی باکل دام موم اتی ہے اور ہے بولنا فرض مین موم اتا ہے کہ تنب تواریخ میں در سفوط بعدا دکے بڑ آمنوب دور کھال بڑھیں اور ملاتہ طوسی شعی اور ابن علقی شعی کی ساز بازاور تد بروا گی خیرت سے باکو کے بغواد برحملہ آور محد نے اور اس کی ایندے سے ابنی بجانب بیا ہے کے مالات کا مطالعہ کریں تواس وقت انعیں مجمعہ مدافت یا دکھے۔ چنا پنج ب

بالون طوسی سے اس خدشہ کا اظار کیا کہ خلیفہ خدا کا نائب ہونا ہے اوراس کے خلاف کا روائی سے کہیں مجھ برکوئی معیبت نازل نہ ہوجا نے توطوسی نے کیا کہا وہ تفقیل قائی نورا دشر شوستری کی زیا نی ساعت فرماؤیں ۔

داینان درافناء واعدام خلیفه با نواج نصرالدین مشورست نوده فدمت نواج فرموده که الله است که سوا واعظم الله اسلام انداورا خلیف بحی و امام مطلق میدا نفرو برنفوس واموال خولیش حاکم و فرما نروای شناسند اگرازی و رطر نمالاس شود ممکن که از طراف انشکه با و بچیند ند واستنعال و مرب از مرکری د و بار د گیر بیختم رکاب گردول سائے و کلفت سفامتیا افتدوم دعاقل فرصت با فتد لم فاشت نگر واند و مررب شد افتیار با بید افتدوم دعاقل فرصت با فتد لم فاشت نکر واند و مررب شد افتیار با بید افتدوم دعاقل فرصت با فتد لم فاشت ناد به و شمق المجس بعتران مطموره عدم تصور نتوال کرد به نتوال کرد به نتوال کرد به انتخال کرد به انتخال کرد و می می نتوال کرد به می ناوی نام نتواند نام نتواند که نتو

مشوره کیاتواک نے کہاکا ہل اسنت اہل اسلام کے سوادا فقع ہیں جوکہ تعمیا آمر کوملیعذ برض اوراسام مطلق جائے ہیں اور لینے نفوس واموال براس کو حاکم اور فرمانروا ہمجھتے ہیں۔ اگر خلیعۂ نے اس ہلاکت سے جیٹکارا پالیا توجوں کتا ہے کراطراف واکنا ف سے نشکراس کے گرد جمع موجائی اور وہ از مرزو حبنگ کی اجمیت اوراستعدا د ہیلاکرلیں اور دوبارہ رکاب گردوں ساکو مشقت اور تکلیفِ سعرکی برداشت کرتی ہے۔ عقل منداً دمی میسراور مام ل فرصت کومنا تع بنہ کرتا اور دسیت تدریت وا متیار ہی آئی ہوئی دی کواس امید برکہ دوبارہ ہاتھ ہیں اسکتی ہے ہاتھ سے نہیں جوجوتا۔ دہنی کے بیضوم او فنا ای وادی سے بڑھ کرک فی تیروس کی بستر جگر نہیں ہوسکتی۔

ایکان نے جب بقین کر لیا کہ خواج نفیرالدین طوسی کی نفیدت اعرام فاسدہ سے مرابعت قواس نے ملبغ نہے تتل کرنے کا محم جدی کیا۔ اس دوران حسام الدین منج مجودر بردہ منوعباس کا خیرخواہ نفااس نے بیخرش کر بادشاہ کو مرمن کیا کہ اگر خلید تتل موکی تو آسمان سبباہ اور تاریک ہوجائے گا۔ اور تیاست کے علامات اور آتاد مشاہدہ میں آنے مگیں سے اوراس تسم کے کلی من بیب آمیز ان کے کہ ابنان اس دیم میں متبلا ہو کی اوراس معالم میں طوسی کی طرف مشورہ کے لئے مراجعت کی ۔ اس نے جواب میں کہ اس کو کو کو این اس کے معالات کا نام ونشان دیجھنے میں نہ یا اگر صام الدین اس طرح کی بات کتا کہ اور دیکی لوگوں نے قتل کر دیا ، مگرائی کے مگر فک وطراسی طرح می گروش ہے اور دونگار میں اور دیکی لوگوں نے تش کے می خوا سے می خوا سے می خوا سے اور دونگار اسی طرح می گروش ہے اور دونگار میں اور دیکی لوگوں نے تش کے مگر فک وطراسی طرح می گروش ہے اور دونگار میں اور دیکی لوگوں نے اور دونگار میں ان کیا ہے اور دونگار میں اور دیکی لوگوں اور نہا تمری و میں اور دیکی لوگوں اور نہا تمری و میں اور دیکی لوگوں اور نہا تمری و میں اور دیکی لوگوں نے اور دونگار اسی طرح می گروش ہے اور دونگار میں اور دیکی لوگوں اور نہا تمری و میں اور دیکی لوگوں اور نہا تم کر فلک و کو کر میں لگاہے اور دیکی لوگوں۔ اور دیکی لوگوں اور نہا تم کو کو کو کر میں لگاہے اور دیکی لوگوں۔ اور نہا تم کو کو کر میں اور دیکی لوگوں اور نہا تم کو کو کر میں لگاہے اور دیکی لوگوں۔

بالس المومنين ملدودم مساكا ١٢٠ برا بن علقى وزير سننعم كم متعلق قاصى أورسد

شوستری ن الیول نقل کمیاہے۔

تواجنه الدن محراه الود - ان القی فرصت خنیمت وانت مامدان بخدمت النظیم واکلم دیره بمراه الود - ان القی فرصت خنیمت وانت مامدان بخدمت الرگاه فرست ادو ایشان وابر توج بغط و ترغیب بخود واظهار کرد کر بجیع امراد و شکریان خلیمند را بحث تدبیراز حوالی خبیم و دورساخته ام برخیر زود نزرگاب نظر انتساب متوح ابی صوب گروانید که باسانی این ملک بدست نوابرآمد خطامه مقصود بیر ب که فیرالدین محرطوسی نے ملحدین کی قیدست رائی بائی معلام مقصود بیر ب که فیرالدین محرطوسی نے ملحدین کی قیدست رائی بائی محمد معنا ور بلاکوخان کی طون سے اس کی بدست زیاده تعظیم و تکریم کی گئ دوراس تعمد معنا ور بلاکوخان کی طون سے اس کی بدست زیاده تعظیم و تکریم کی گئ دوراس محمد مین خاص مین شامل کردیا گیا - این علقی نے اس موقع و تربیروانها تی اور بغلاد می خاص تربیروانها تی اور بغداد دیر حلم آور موسنے کی نوفیب دی اور می افواج آ نارسنے کی کوشش کی جائے تا کہ جس قدر مبلد مکن بوسکے دخداد میں افواج آ نارسنے کی کوشش کی جائے تا کہ جس قدر مبلد مکن بوسکے دخداد میں افواج آ نارسنے کی کوشش کی جائے تا که دور کردیا ب

الغرض فال موموف فطوسی سے اس بینکش کی مدافت پر تائیرونفد این مامل کر کے اپنی افواج کواس مقدس شہری آثار دیا اوراس طرح ابن علقی بریمان کی کئے فال مقدس شہری آثار دیا اوراس طرح ابن علقی بریمان کی کئے والا طلبعذ اور ملک کی باگ و ور ملا ایک تقتیہ باز شبعہ کے یا نفویں دے کر اس پریمال امتاه کرنے والا خلیعہ برترین سازش کا شکار بنا اور بنداد کی کرنے والا خلیعہ برترین سازش کا شکار بنا اور بنداد کی کرنے والا خلیعہ برترین سازش کا شکار بنا اور بنداد کی کئے کے منظرہ واقعہ سے موست کی گری نمیند سوگئے۔

خلیم اوراس کے دو بجل کوامان ماسل کر لینے کے بہانے طوسی اورابن علقی نے ان اعظیم کے دربار ہی بہنیا ویا اور ظلم کنم کے دیکارڈ توریف والی سزا کا نشانہ بواکھان موسونسہ کے دایک اور نمک حلی کا نہ توسیف والا ریکارڈ محصونسہ کے دائی ایش بدیجے کرتما سٹھ دیجھتے رہے اور نمک حلی کا نہ توسیف والا ریکارڈ تا مائم کیا ۔ اس واقع یا تو میں جو فصلاء امراء اور لیگانہ روز کارا تم اور طاوال السنط ایکا ا

آئے وہ ڈبڑھ سوتھے اور باقی جوعام اس تیامت سفری بن تا تاریوں کے اتھوں مثل موسئے ان کی نعاد سولہ لاکھ کہ جا بہنی ۔

نورا منزشوستری نے ظلم وسنم اور دوشنت و بربر بیت کے اس روح فرساا و مفیامت نما واقعہ بریابلیں بجانے ہوئے تکھا۔

«وزبر بنخزیب ان گرعرب مشغول بود و تقویت ان گرمغول میکر د تاخلیفه و اولادا و را برست پا د شاه جها بگروا د تا بحشت و کمیمدو پنجاه وانشخند را زاز الی سنت کرفتو یی بقتل و غارت الی کرخ واوه بود ند بیا سارسا بند تا بعوام ایشال چرک بیده با شدر قفته به خابط این و خاد مین خله معالی و الحده بدته د ب باس المؤمنین جارد و مساکی و الحده بدته د ب باس المؤمنین جارد و مساکی فلیفن و ادکار خلیفه میساند کا تذکره کرتے بوئے ای طرح بعن و ادکار خلیف میساند کا تذکره کرتے بوئے ای طرح بعن و ادکار

باکوفان در باب افناء وابقاء خلیعهٔ مذکور باخواج نفیرالدین محرود گرال مشور مسلوک داست به برقتل خلیعهٔ متفق گردیدند دستفعم ابر نمدیجیده برق مالیده بشرت و مسرماند ندبائی اعضای او را از میدیگره اسافتند و مشیدهٔ ابر المؤمنین با تقام خون آئم معمومین مسرورگذشند. (باس المؤمنین بلاده منال اور آسانی عذاب کے نول کا المان نفالی عذاب کے نول کا المان کور و شاک کا دلاتے موئے بریانی المازی کرون کا دلائے کا دلائے موئے بریانی المازی کا مین کے بلغ خاتم کول و یا۔

وکیعا و معکوما صب ایب دوگول کا پیج عالم اسلام کوکنا منگا پڑا۔ ای بیئے ہم نے مطلوبول کو فا اور بہ بھی دیجا اور ای طرح وکھیا کہ واقعی آب کا تعیہ نفاق اور برباطئ کا بزنرین نونہ ہے۔ جیبے بھی موفع طا اسلام کے بیلو میں نہیں بہر بہرہ اس کے تعلق میں خوال کے اسلام کو فوان سکے آنسوڈ الیا میں نہیں بہر بہرہ جا اور ایس موالی سے تعلق اور کو وفرید بھی ہے۔ بیسے الاسلام خدی مروالعز میں نے الاسلام کو فوان سکے آنسوڈ الیا اور کو وفرید

سے تعبیرکیا اوربائکل بجاطور برجم نمھارسے ظاہرکو دیجھ کرنم پراور نمھاری دیانت براختاد ادر کید کریتے رہیں اور تم تقیّہ کرستے رہیں اور موقع شکتے رہے ۔ اور کید کریتے رہیں اور تم تقیّہ کرستے رہیں اور موقع شکتے رہے ۔

تنزيهه الاماميه \_\_\_\_\_ طهكوصاحب

# معض منصف مزاج علم البسنت كالقرار نفتيه

انهی مقائق کی بناء پر بعض منصف مزاج علماء اہل سنت نے واشگاف الفاظ بن نقیہ کا عزاف کر لیا ۔ چیا بی فامن عقبلی اپنی کتاب النعائے الکا بندہ ۱۹ طبع بمبئی پر سکھتے ہیں ۔ "بہ کہتا ہوں ہمارے علماء (اہل سنت ) کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مزورت بلکہ معلمت کے وقت عبور طب بولنا جائزے اور یہ بعینہ تفتہ ہی ہے ۔ ہاں البنداگاس بات کو لفظ تقیہ سے تعیمر کیا جائے تو بہت سے علماد نے اس کی مالغت کی ہے کیونکر پر نعیمر مشیعول کی ہے با بر بی یہ (شیعہ وسنی افتلانی) صرف لفظی افتلانی ہے "دروالتمامی مینک لگا پیرسیالوی اور ان کے مرموانی باصفا کہاں ہیں ۔ آئی اور انعماف کی عینک لگا پیرسیالوی اور ان کے مرموانی باصفا کہاں ہیں ۔ آئی اور انعماف کی عینک لگا کمران حقائق کو و تعیمی اور مجر اپنے نظر یہ پر نظر نانی کریں ۔ رمی ، ۲۱ ، ۲۲)

تخفرسيبير ----مقراشرف السيالوي

من من الماميد علام محمد من وصلو المعاميد علام محمد من وصلو البيدالنواب:

قسم كح جوابات مين كرسكت بين رُ

حلى جواب:

كوئ معولى عقل ونو و رحصت والاشخص اس مقيقست كا انكار بنبس كرمكتاكه معل مفاح مقال

برسخن جاستے و برنگۃ مقاسے دار د

وعلم ومعرضت كى باتوں كوم شخص سننے اور سمجھنے كى ابلیت نہیں ركھ تا بلك تعبش ابسے وقائق وحقائق بوست بيب كرتمام خواص بعى ان كونهي مجد سكت

بغيراسسام كاارث دسنه كرم كرده انبياء كومكم دياكيسي كربم يوكون كعقل ومكرسك مطابق ان سے بات چیت کریں امیرعلیرالسلام فراستے ہیں:

"بياده بات مذكروجي كالتبي علمبين بكربروه بات جوتمبي معلوم بيء

ا نہی مذکور ہ بالاحقائق کی طرفت اشارہ کرستے ہوسنے فاضل غزالی اپنی کتاب احیاء العلو ج 1 مدال طبع نولکشنوروطبع ممعرمبلد1 مدال-۲۳ بدرقمط ازسیے ۔

تسماقل ، بعض چزین فی ذاتر الی دقیق ہونی میں کراکٹر لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قامر بهوتی بین مرمن خواص ان کو سمجھ مسکتے ہیں ۔ بھران پر لمازم ہے کہ ان باتوں کا ناا ہوں سكے راستے اظہار ذكریں ورنز فائرہ سكے بجائے نقعان بڑوگا اس بیے جناب رسول خدا ملى الترمليروسم اليي بالبي عوام كحرما حضربيان بني فرمات تصفير

دوسری مسم: وه چزین بین کرگران کو س<u>معت</u>ین کوئی خاص دقت اور بیجیدگی نهیں گران سے اظہارسے اکٹرلوگوں کو نقصان پہنچاہیے ۔ اس سلے ان کوظا ہر بہیں کیا جا سکنا۔ ہاں البتہ انبهاء ومدلیقینان کویروانشت کرسکتے ہیں ۔ اس سلتے یہ ابنیں سکے میا تخدمخفوص ہیں ۔

اب قارنمن كرام الفاحث كا دامن تخطام كرفرانيس اكر محكاء اسلام بعني المدابل بيت عليهم اسام نے اسیے مخصوص فوامعن کو لیے شیرہ رکھنے کا حکیما نرحکم دیا ہے۔ توبہ باست توان ذوامت مقدتر سکے ائر لماہرین اور حکماء لیا بنین ہوسنے کی بہترین دلیل سیتے۔

## الزامي جواب،

كتب ابل السنة مين متعد والبي روا باست موجود بين جن بب بغير إسلام على الترعليروسم كالمين بعنی اصحامی کوبین امرارودموزکوا فشا دکرسنے کی مما لندست فرما نا وار دسیے۔

کنزائعمال جه مروی براتنا اوراضافه نے جی چیز کو وہ برواشت نیس کرسکتے اے بھوڈ دو برب سلسلہ کلام بہال تک بہن گیا ہے۔ توسطے یا تقول بناب ابوہ بریرہ کی دو بیٹن بین گیا ہے۔ توسطے یا تقول بناب موصوف ہے منقول دو بیٹن کی دو تقیدیاں موفوف ہے منقول ہے ۔ فرا با میں نے بناب رسول النہ صلی اسلیم میں دو تقیدیاں مفظ کس ایک تیسی کو توجی سنے بناب رسول النہ صلی اسلیم کی دو تقیدیاں مفظ کس ایک تعین کو توجی سنے بھیلا ویا ہے۔ کی اگر دو مری تعین کا المہار کروں تو میراید کلا کا مطابہ دیا ہے۔ میں اگر دو مری تعین کا المہار کروں تو میراید کلا کا مطابہ دیا ہے۔ میں الکہ دو مری تعین کا المہار کروں تو میراید کلا کا مطابہ دیا ہے۔ میں الکہ دو مری تعین کا المہار کروں تو میراید کلا کا مطابہ دیا ہے۔

بنابران ایرلفت تن می برداید بای الفاظ مردی بنے تو کچھی ما ناہوں اگروہ سب کچھ تم ما نتاہوں اگروہ سب کچھ تم سامنے بیان کروں توتم میری تکذیب و تخفیفت کرتے ہوئے بچھروں یا تا دیان سے مارنے نگو گے (کے ذافی الوال المافق بید وسا، ۲۷ دغیرہ) (ص: ۲۲ تا ۲۷)

تخفر سينب سيالي

اليحواس ففيل الثرالوباس.

ومعكوصا حسيست مسيا كامراز متوں كى طرح اس بحث ميں بھی تواہ محواہ طوا لمت سے

ام آیا۔ بات عرف فابل فوریا بواب طلب اتن تھی کہ کہ انٹہ کی طرف سے اس دین کوعام کرنے کی اور انتہاں کی دوایت سے با ٹابٹ کہا کہ نتیجی کہ کہ انٹہ کی دوایت سے با ٹابٹ کہا کہ نتیجی کہا جا دنت ہے یا بہت کے خورت مشیخ الاسلام نے معلی بن خنبس کی دوایت سے بر ٹابٹ کہا کہ نتیج دوایات ہوئے کا موجب ہے ۔ وایات ہوئے کا موجب ہے ۔ بھے اورا ک دین کو جھیا ناعزت وا کہ وکا موجب ہے ۔

کین و حکوما دید نے اس کو دوام الناس کی عقل ونہم سے با لا تریخفوص امرار ورموزا و ر امن دد قائق پرمحول کر دیا ۔ اب شیعی دوایات سکے اکٹیزیں دیجھتے ہیں کوانہوں نے بہاں می قدرتقیرسے کام لیا ہے ۔ ا دراس گھڑنت مسئو پھل کرسے بڑعم خویش تواپ کی یا۔ ار عن سلیما ن بن خالد قال ابوعید الله علیدہ السدلامریا سلیما ن انکھ علی دیں من کتمہ آعزہ الله وصن ا ذاعہ اذکہ الله

الم جعفرما دق نے فرایا اسے سیمان تم اسیسے دین پر ہوکر جس سنے اس کو تھیا یا اسٹراس کو تھیا یا اسٹراس کو عزمت مسے گا ورجس نے اس کو عام کیا الشرائ کا اس کو ڈلیل کردگا ۔ اسپ فرا جینے یہ ال تو دین تھیا ہے کی باست ہور ہی ہے ۔ کیا دین کا لفظ عرف غوامض م اسپ فرا جینے یہ ال تو دین تھیا ہے کی باست ہور ہی ہے ۔ کیا دین کا لفظ عرف غوامض م الگا اور امرار ودیموز پر لولا جا تاہے ہیکہ پر کفظ اپنی وسعیت کے لی فاسسے جماع تھا نگر واعمال میں میں ہے ۔ جیسے کرا طلاقات فرکن مجیدسے ظاہر سیے ۔

قال تعالی ان الدین عند الله الاسلام و قال تعالی من یتبخ غیر غیر الاسلام د بینا فلن یقبل منه - قال تعالی هوالذی ارسل رسوله باله دی و دین الحق لیظهره علی الدین کله - اس میه دعوما و کار کاری بینی سه اس میه دعوما و کار کاری بینی سه قال ابو جعفر علیه السلام و لا یه انله اسرها ای جبر شیل علیه السلام و اسرها جبر شیل علیه السلام و اسرها جبر میل الی همده ملی انله علیه وسلووا سرها می الله علیه وسلووا سرها ای عمده می الله علیه و سلوالی من شاء نم انتم تبید و سلودا من الذی امسال حرفا سمعه عنا الخ

(اصول الكاني باب الكتمان)

وصحوصا حب ذرامری انهول کے ساتھ ماتھ دل کی انھیں بھی کھول کراس کوپڑھو اور بتلاڈ کر یہاں اس ولایٹ کوئی کا کا کہ ہے جس کا اعلان او ڈسپیکروں پرا ورا ڈالوں ہیں ہوتا ہے۔ اور جس پر دین وایمان کا وار وملار ہے اور جواس امامت وولایت کا قائل نہوشیع مذہب ہیں اس کی نمازیا زناکاری برابر ہیں۔ امام جعفر ہما دتی کی طرف منسوب روایت ہے۔ سواء لمین خالف ہد االاصر صدتی اور نی ۔

رمجانس منداول صد ۱۸۲۳)

کی تمہماری اس مغز ماری کا ان روایاست کی روشنی میں کوئی جوانہ موسسکتا ہے اوراس تقیہ سے کام میل سکتا ہے۔ ؟

(۳) قال ابوعبد الله علبه السلامراجعلوا اصر کمدهذالله ولا نجولوالمناس والی ) ولا تخاصه وابد بینکد الناس فان المخاصمة صدر فدة للقلب الخ امام جغرماد ق فرات بین ا بین اس امرکوان تنالی کے سلے مخصوص دکھو اور لوگول کے سلے مزاق اور ابیت وین کے ساتھ نوگوں سے مت الجھوا در مجدے ومباحث ما کرد کیونکم کے لئے رزاق اور ابیت وین کے ساتھ نوگوں سے مت الجھوا در مجدے ومباحث ما کرد کیونکم کے سنے وزاق دل کوم ریش بنا دیتے ہیں۔ اس دوایت ہیں پکتے امرکا لفظ ہے اور لیدیں دین کمن وایت ہیں اور اس کی امنا عب اور اس پر بحث و مباحث فرادیا ہے دین اور اس کی امام کے برعکس اس کو تقریروں اور تحروں سے ذریعے مباحث مرادیا ہے دریا عام کیا جارہا ہے اور ا پنے کہی کوا در مبدائٹ بن سہا بیکر مجا ولوں اور مزا فرادی ہے فرایع عام کیا جارہا ہے اور ا پنے کہی کوا در مبدائٹ بن سہا بیکر مجا ولوں اور مزا فرادی کے ذریعے عام کیا جارہا ہے اور ا پنے کہی کوا در مبدائٹ بن سہا

#### تك جداسلامت كوذس كيا جارباب.

رم) عن تابت ابی سعبد قال نی ابوعبد الله علیه السلامر با تابت مالکر وللناس کُفُوْاعن الناس ولا تدعوا احدًا الی امرکر فوا لله لوان اهل السماء و اهل الارض اجتموا ان بضلوا عبد ایرید الله هدالا ما استطاعوا رالی) کفوا عن الناس فان الله عزّوج ل اذا أراد بعبد خیراً طیب روحه فلایسمع بمعرون الاعرفه ولا به تکوالا انکری -

ابوسعید ثابت کہتے ہیں مجھے امام جعز صادق رضی الٹرعنہ سے فرما یا اسے ثابہت تہیں ہوگوں سے دور رمو اورکسی کوا بینے دین کی طوت مست بلاک نجدا اگر تمام اسمان اور زمین والے سل کرایک بندے کوگراہ کرناچا ہیں جس سے متعلق الٹرتعالیٰ ہوایت کاارادہ رکھتا ہو تو دہ اس کی طاقت بہیں دکھتے ۔ لوگوں سے امگ رہو ۔ جب الٹرتعالیٰ کسی بندے نے متعلق خرادر معبلائی کا ارادہ کرنا ہے تواس سے روح کو پاکیزہ کر دیتا ہے جب نگی کوسنتا ہے تواس سے انکام متعلق خرادر معبلائی کا ارادہ کرنا ہے نے اور برائی کوشنتا ہے تواس سے انکام کر دیتا ہے۔

اس سے بھی ظاہر ہے کہ امر سے مراد دین ہے اور امر بالمعروت اور بہی عن المنکر بھی دبن کا اہم حقد ہے اور اس سے دوکا جارہا ہے اور عنوان بھی بھی تائم کیا گیا ہے۔ دبن کا اہم حقد ہے اور اس سے دوکا جارہا ہے اور عنوان بھی بھی تائم کیا گیا ہے۔ (بیاب نی نزک دعاء الناس)

۵۰ الم جعفرصا وق رصی الترعنه کا انیا ایک درساله سینے جس کو دانی کے دواسے سے روخمۃ کا فی کے دواسے سے روخمۃ کافی کے ان میں تعمری کا دوخمۃ کافی سے ان میں تعمری کا دوجہ دیں۔

کرتہادسے کے دین خوا کے اصول کا مخالفین پر ظاہر کرنا روائیس ہے ۔ عبارت پیم فعصت ہے : لا عبل لکھ ان تظہر وہ عملی اصول دین اللہ خا تہ ان مسمعوا منکھ شینٹا عاد و کھ علیہ انخ حکات

اب بھی کوئی تثیر دہ گیا ہے کہ تنبعہ کے لئے عزت کتمان دین بی ہے۔ اور ذارت اس کے انہار بی سئے۔

المعسرالاعجى قال لى الوعيدالله عليه السلامريا الباعه والتقبية نسعة اعشا والدين في التقيية ولا دبين لمن لاتقبية له والتقبية في كل شي إلا في النبيدن والمسلح على الحفين - (احول كافي باب التقيم)

الاعمرائجی کمتلہ نے کہ بھا ام جعز صادق رمنی الٹری سنے فرمایا لؤے فی صد
دین تقیری ہے اور ہوتقیہ ہیں کرتا اس کا مرسے سے دین ہی ہیں دہنا اور تقیر
ہرشی ہیں ہے گرنیدا ورخفین پر مسے کر سنے میں و تقیر نہیں ہے کہ
اسب توراز دروں بروہ معلوم ہوگیا کہ دین سکے اندر دومسٹوں کے علاوہ ہر
سنے یں تقیرہ کا اور بہتانا فرم داری ڈھکو صاحب کی ہے کہ دین کے جملہ ارکان پر ان ودکو
اک فدرا ہمیت کیوں ہے کہ توجد و درما لہت کے سلے تو تقیر کا زک جا زُن ہو گران دوج روں
کے ہے جا از ہم ا

اعتفادات سیخ مدوق می ہے۔ کر مغرست امام جعز مادی شے اس قول باری کے متعن در یافت کیا گیا کرتم میں سے الٹرتعالی سے بال میں سے مدرت کرات کا مالک وہ بے بواتی ہے ہوائی دہ بے کا مالک وہ بے بواتی ہے ہوائی دہ بے بواتی دہ بے بواتی دہ بے بوری سے ترایا اتعی دہ بے بوری سے ترایا اتعی دہ بے بوری سے ترایا دہ تیے دالا ہے۔

یسی ماصب اب توداخی بوگیا که تغیره کممّان حرص ان امرار د دموز سے تعلق بنیں بوقیم موام سے بالا تربموں بلکم برموا مربی تغیر کا عتبار سے ۔ ا درسی سے زیادہ عزت کا بی دار وہی سئے بورسی سے زیادہ تغیرین مرامر ذلت ادر خواری بی بوگی متنا تزک زیا و ہ ا تی

ذلت زياده .

اوردا تعامت بھی اسی پرشاہد ہی نیبطان اَلگائی ہمالسنۃ علیاؤا کرسکے را بھے مختلف مرائل پر مباسطے کیا کرتا تھا توامام جعفرصا وق رضی الٹر عنزاس کومنے کیا کرسنٹر تھے لیکن وہ جواب پر مہاسطے کیا کرتا تھے سیے مرتبیں ہورکتا ۔ الاخط ہومجانس الموشین صداول صدی ہ

الغرض معنی بن خدیس کی روایت بو حفرت شیخ الاسلام علید الرحمة سے نقل فرمای ہے۔
اس کامفہوم بالکل داضح ہوگیاکہ اس فرمین بی افزوق وے سکتے ہیں نہ اس کا بہ جیار کر سکتے ہیں۔
اوراس میں آئی عرضے کی کامٹر تحجی سنیوں کے قاضی القضافة بن جائے ہیں اور کسجی وزیراعظم
اور بعدورت دیگر ذلیل ونوار ہوں سکے اوراس پر تاکید مزید سے لئے فرما با نقیہ میرادین ہے
اور میرسے کیا وکا اور حس نے تقیہ نزگیا اس کے لئے دین ہیں ہے لہٰذاجس میں تقیہ لانہ مہے
اس کی انتا عدت موجب فرلت ہے۔

الغرمن وصكوماتوب كوان مقائق كى روشتى بين ابنا دامن صاحت كرنا بيا بيئ تقارا دهر أو حرمها كنه كاكيا فائده بهوسكتا سبت بيكن انكامعالم إلفرلق والاسبت بين مرتاكيان كرتا .....

دبا امرار ودمون کومرت اس کے بی اوگوں تک محدد در کھنے کا معام اور اوگوں کے ساختھ ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق گفتگو کرنے کا با ایسے نیبی امور کا انکشافت بوس طین دمان کے فیظ و عضیہ کا موجب نیس ۔ توان سے جان ومال اور عزرت وا کرد کی بربادی کا نفرنسٹر ہوتو ۔ وہ چزیں نہیان کرنا بالکل درست ہے کیونکر وہ امر بالمعروث اور بنی عن المنکر کا نفرنسٹر کی تیں اور نہ بلیان کرنا بالکل درست ہے کیونکر وہ امر بالمعروث اور بنی عن المنکر کے من میں کہ تیں اور نہ بھو لمعلو سے من من میں کہ تیں ۔ ان کے بہاں بیش کرنے کا کوئی جواز سنہ ہی ہیں ، بہل خال میں جواجب اور انوامی جواب بالکل جے من اور سیے مقصد ہیں ۔ اور زی و هو کر دہی اور فریب کاری کیا نوال ہے تہاری کی ہیں ، مارسے مسامنے ہیں ہیں ، ور نری و هو کر دہی اور فریب کاری کیا نوال ہے تہاری کی ہیں ، مارسے مسامنے ہیں ہیں ،

# و و معرضات ميم محمول گته:

جب تم أب كه به جي بوكم البطان ايان اورا فلما رض حن ايان كانام تقيم وكر البطان ايان اورا فلما رض حن المنافي المنافي عبيانا ثابت بهود باسب و المنسود المنهود كورت المنهود كورت المنهود كورت المنهود المنهود المنهود المنهود المنهود المنهود المنافي الدالله المنه كامعى المعمود الدالله يالامؤثر وفالتي الدالله اورلام مودت بالصفات المحالية حقيقة الاالله المنهود الاالله يالامؤثر وفالتي الدالله المنهوب بالصفات المحالية حقيقة الاالله المنهود المالان كالمالات والمالية المالات المنهود المنافية المالات كالمالود المنهود المنافية المالله المنهود المنافية المنهود المنهود المنهود المنهود والمنهود المنهود المنهو

# منزيد الاماميم عليفراول كزك نقيدكا نوفناك الماء

ر معاری النبوة رکن سوم نفل دوم صر ۱۵) معاری النبوة رکن سوم نفل دوم صر ۱۵) معتقیتر تورسف سند مربیم کا قفید بهونهی سکتا معتقیتر تورسف سند مربیم کا قفید بهونهی سکتا د فیدراید انش (صر ۲۹ - ۲۹)

الجوانب فضل المهم المصدق والصواب:

جان دی دی بوئی اسی کی تھی ! حق توبیر تھا کہ حق ا دا مر بوا!

کانعرہ بلند کرست بوسے عرف اپنی بی بنیں نوبہالوں اور عزیز ول کی جا ہیں بھی قربان کیں۔ اور لجدازاں بہوگیان عصمت کا طریس نا اسے واسے پر لیٹان کن حالات کو بھی خاطریس نوائے اسے اس سلے توہم کہتے ہیں کرشیعہ معاجبان کا انکر آبل بریت سے کوئ تعلق بنیں ور نہ میدان کر بلاکا منظر صاحت لاستے ہوئے جوست حدیق اکبر دمنی النز عذک والت پر بچیبتیاں کینے منظر صاحت لاستے ہوئے جوست حدیق اکبر دمنی النز عذک والت پر بچیبتیاں کینے کی کوئ عقل مندا ور با ہمرش و تواس شخص کیسے جواست کرسکتا تھا ؟

تودمرور مالم ملی الشرطیر و تم سف کم کمرتری بی کس قدرتشدوات رواشت سکے اور طا تعت میں کم طرح بیم کا تعفیہ اور طا تعت میں کم مرح بیم کا تعفیہ کرسنے کی فرصی و صکوما وب کو مرج کا تعفیہ کرسنے کی فرصی اور سو جھے بی کیوں جب کران کا ووٹ اہل طا تعت سکے ساتھ ہے اور نزم لگا سفے والوں اور اپول کا سلے والوں سکے ساتھ۔

نعود بالله من سوء الاعتقاد ـ

# شيعي تقييري حقيقت بنيعم كي زياني:

تنزيهه الاماميه \_\_\_\_\_ دمكوساحي

متمر شيع فرقه كي قدامت

ادر بہاں تک فرقد حفظ شبعہ خیرابریہ کو (جواس می صیحے شکل کا دوسرا نام ہے) ایک جدید سیاسی فرقد قرار دینے کا تعلق کے یہ کوئ نئی بات نہیں ہمیشہ سے دشمنان شیعہ وشیعیت کا یُرینی ہے بنیا دالام عا مُدکر نے رہے ہیں مگر حفیقت بین حفرات پر پرحقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ مذہب شیعہ کوئی نیا مذہب نہیں ۔

میں امام احد بن منبل عبال الدین سیوطی این جمر مکی ، زمختری . نسانی این اثیر وغیرائم محول علی است ان مغربت کاربرارت و این این کتب بس لقل کیا ہے کہ اسخفرت سے جناب امیر کوخطاب کرتے محرستے فرمایا ،

"ياعلى إنّ نت وشبعتنك هموالفا شرون يوم الفيامة "
اسع على بم اور تمهار سے سبع بى قيامت كے ون درتكار موں كے ـ
علام وجيرا لا مان في افراد اللغ من بال مركا الله بلا بل مركا الله وشيعتنك رافيون مرضيون " منحط به الواد اللغ من مي بي مي نتيج نكا اسے كوشيع على ايك قديم فرقر به مرضيون " محصل مربيث سے يرجى نتيج نكا اسے كوشيع على ايك قديم فرقر به جس كا ذكر المخورست نے كيا ـ

رص: ۳۰)

تخفر مسینیر شیعه فرقه این سیامی نفاق کاندیجر شیعه فرقه این سیامی نفاق کاندیجر

و هکوماحب نے شیع فرقری تدامت ثابت کرنے کی سی لا عاص کرنے ہوئے ہی المنت کی کا اور سے مرت ایک توالا باعلی آئت و شیعت کے هدالفائز و ن یو مرافقیا منه اور یا علی انت و شیعت ک مرضین " مکھا ہے ہی طرح تقیم کے اثبات میں اُپ کو جہاں بھی تقیم کالفظ نظر کا اس کوا پی دلیل بنا ڈالا اس طرح بہاں بھی افغانظ کو این دلیل بنا ڈالا اس طرح بہاں بھی لفظ شیع دنظر کیا اس سے مذہب شیع دھوماحی کا ثابت ہو گیا ۔ کوئی اس صاحب بھی لفظ شیع دمنی اختلات جو تقرب اُ تیرہ ساف سے تیرہ حدیوں سے جبلا کرہا ہے۔ وہ عرت سے بوچے کہ ضیعی دمنی اختلات جو تقرب اُ تیرہ ساف سے بیاان سے محقوص اعتقا دانت اور اعمال میں خواہ نام کوئی بھی ہو۔

منظرت شیخ الاسلام نف اسی کنزالعال کی دوایت بیان کی جس بی کا میاب و کامران رامنی و مونی شیع میاب و کامران در من و مونی شیع می اندر مینون و نالیب ندیده اور داجید، لقال شیع می امان کاهی نو اس پر و هنگوم و ما ایس بر و هنگوم و ما بر و می گرستیون کی گرستیون کی گرستیون کی گرستیون کی گرستیون کی گرستیون کی کرستیون کی دواین برواین می دواین می دواین می دواین در داری و مفید مطالب می می کارک و مفید مطالب می می کارک دواین در داری و مفید مطالب می می کارک در داری و مفید مطالب می کارک در این می کارک در می کرد می کارک در می کارک

ددسرى جبوط سكتهاوراً بالى طريق يعنى تقبه كالمعربيور منطابره كيار عن على يخرج فى ٱخرالزمان نوم لهدنبئريبتال لهمد الرافقية وليعرفون به ينتعلون شيعتنا وليبوامست شيعتنا وآية ذلك انه حريثتمون ابابكروعس ابنمأ او ركتموهندرنا تتلوهند نسانهسد مشركون ـ

مزبهب شيعمد ۲۵،۲۳ اً خدز ما مذیں ایک قوم کم ہور مذیر ہوگی جن کا خاص لفنیہ ہو گا اپنی ان کو رافضی کہا جاستے گا اور ہی ان کی ہمیان کا ذریعہ ہو گاوہ اسینے آسے کو ہمارا شیدظا ہرکریں سکے بین حقیقت میں ہمارسے شیعرہیں ہوں مگے دراس کا لیل يرك كروه ابو كراور عركوگاليال ديں گے ۔ وه نہيں جہاں کہيں لميں ان كو قىل كردىيا كيونكه وەمشركت بيس م

اتنی دهاندلی بی بوتی سے کہ ایک کتاب کی دوروابات بی ایک کو سے کرایی دلی بنادیا جاست ا در د و دری کونٹیر ما در ممیر کرمین کر لیا جا وسے کیا امتدلال سکے جدتی اور بہانی طریقوں پی سے به کون بھی طرایقہنے ؟

مفرت یک الاسلام قدس مرة العزیزسنے و حکوما حب سکے مذہر سے کی اہم کا ب سے جودار بین کیا اس کے ذکر می مجمی تقیہ سے کام سے گئے بہاں کونسا جان کوخطرہ تھا کہ تغیر كممّان سے كام ليا اسى سيك قوبم فرياد كرستے ، يس كواس جفيا رسنے اسلام كامين هيلنى كرسك ر کھ دیا ہے۔ ہاں تو کا نی کیا سب الروضة کی روایت الاخط فرماویں ۔

مؤلة كافى مطبوع بكمنومدالار بذبيب شيعه مساالا

، بینادی منادی اول انتهار آن ثلان بن ثلان و شدیعت ۹

هدالفائزون وپینادی آنفرالنهادالاان عثمان و شبیعته صعرالمفائزون ر

دن سے اعازی منادی ندا وا وراعلان کرتا ہے کہ فلاں ابن فلاں ( عمران الخطاب رضی الشرعن وا دران سے شیعہ فائز المرام اور کا میاب و کامران ہیں ۔ اورون سکے افری حصے میں منادی ندا وکر تا ہے کہ عثمان رضی الشرعنہ اور ان سکے شیعہ فائز المرام اور کا میاب میں ۔

ذرانقیہ سے بہٹ کو بھٹیت دیا نہت وارانسان ہونے کے تبلائبی کم لفظ شیہ سے بہاں کون سامعی مراد ہے ؟ ایاس لفظ سے بھی اُب اپی تدامیت ثابت کرنے کی کھٹن کریں گئے ہا وراگر کمرنی ہے تو بھی ہے ایاس لفظ سے بھی پہلے کا ایک فرقہ ثابت کر دیتے ہی یہ ہے ما وراگر کمرنی ہے تو بھی ہے کہ اسلام سے بھی پہلے کا ایک فرقہ ثابت کر دیتے ہیں اُپ ایسے کو مرت حفرت علی رضی الشرعز اسکے دورتک محدود کمیوں دکھتے ہمو ،

# لفظ تبيعه كما الملاقات ازر وستحقوان

دیکیوقرآن مجیری واردہدے۔(۱) ہد اصن شیعت وہد امن عدوم ہوڈ وادی بیوڈ وادی بیوڈ وادی بیوڈ وادی بیوڈ وادی بیوڈ وادی بیکٹر رہے سقے ان بیک کی توموگ کا شیع تقا اوران کی جماعت سے تھا۔ اور وومرادشن کی جماعت سے تھا۔ اور وومرادشن کی جماعت سے تھا۔ اور وومرادشن کی امرائیل کا موسی میرالسام سکے اعلان نبورت سے بی بہتے شیع برنا ثابت ہوگیا۔

۲- ارتثادباری آمالی سے۔ وجعل اهلها شبیعًا فرون سے امل ممرکوشیعہ بنا دیا تھا اس سے بھی قدامت بلاد میب ثابت ہوگئی۔

مد ولقدل اهلکنا اشباعکو فیل من مدکر البر تحقیق ہم نے ہمارسے شید پشیدکو ہلاک کیا، توسیے کوئی تم سے نعبحت پڑ سے والا۔ بعوبرایات گراں گزرتی ہیں تو وہ اِکن مین شیختہ لا مبار هیدے پڑھ او کر حفرت نوح عیرانسیام کے شیعہ سے ابرا ہیم نتے۔ اب تو لموفان نوح عیرانسیام سے بھی ہیے کی اقرام

ہم سنے اُب کارٹنز جوڑ دیا ہئے۔ کیا اب بھی ناراض رہوسگے۔

# محل زاع کیا ہے؟

گرفدارا پرتونبرا ذکربی لفظ شیدمی نزا که آگره نابت بوگیا تومذمه شیعه بسته ایری از در تابت بوگیا تومذمه بشیعه بست اور ثابت نه برا تومذم ب بھی ثابت نه بوگا ، اگر عبدالشرین ابی اور ببدالرحمٰن ابن ملجم سے نام انهما فی حسین بهوسنے سے باوج و اکتابی ذاتوں میں کوئی نوبی ثابت نہیں بهوسکتی تومحض شیعہ کا لفظ بول و بہتے سے اس ندم ب کی کوئی نوبی اورا چھائی ثابت نہیں ہوسکتی ۔

#### حقیقت حال:

شبد کامنی جما ویت گروه اور تعبیر مرو تا ہے جوا جھا بھی ہوسکا ہے اور بڑا بھی۔
موسیٰ عیدانسوام کی قوم سے اُدی کوشیع بھی کما گیا ہے اور اسی کوا نام لغوی مبین کا تحقہ
ضوالت بھی عطا ہوا ہے اور اہل معرکو فرون کی طرف سے مختلف شیعوں میں بانٹنا بھی
قرائن سے نزا بت ہے ۔ اور مختلف شیع کا اُر مان سالفرا ورگزرے ہوئے او وار میں اُسانی عذاب سے تیاہ ہونا بھی اور اُئدہ روز تیا مت ابنی بہنم واصل کرتے بریمی قران گواہ :

تعدانن عن من کل شیعتم ابه و اشده علی الرحدان عتباً
حی طرح کی فرد کائنات کے الزان ہو سف اس کا فرایت ہوناا ورسلمان ہونا
د مہنی آتا محض شیر کا لفظ بر سے جاسے سے بھی اس کا مون ہونا بکر سلم ہونا تا بہ بہنی ہوتا۔ علادہ اذیں مجان علی سے برائ سے بعد اس کا مون ہونا بکر مسلم ہونا تا بہ بہن ہوتا۔ علادہ اذیں مجان علی سے برائی سے بات بارہ دوزی ہیں۔ ملاخط کتاب الروخ قائی و من المثلاث مشر فرقة ثلاث عشر فرقة تنظل و لا يتنا و مود تناوا تنتا عشر فرقة في الجنة و ستون فرقة من المثار و فرقة في الجنة و ستون فرقة من المنار و من سائر الناس في النار و فرقة في الجنة و ستون فرقة من النار -

(دوصر کافی صیالا بمعبوجرایران)

بیب بیان اہل بیت تیرہ فرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مبھی تنبعہ ہوسنے کے وعویداد

میں اوران میں سے عرف ایک جنتی ہے تواس کی کی ضمانت ہے کہ وہ ڈھکو صاحب
والی جماعت ہی ہو۔ اسماعید ہوں یاز بدید یا کسیانیہ وغیرہ ۔ لمنذا شیعہ کے لفظ سے ایک جما کے معین ہوگئی جس طرح محدی ہونے کا دعوی نیات کے لئے کا نی ہیں کیوں کہ تہتریں سے ہر
ایک فرقہ محدی ہونے کا دعوی نیات سے لئے کا نی ہیں کیوں کہ تہتریں سے ہر
ایک فرقہ محدی ہونے کا دعوی نیات سے لئے کا نی ہیں کیوں کہ تہتریں سے ہر

# لفظ شيعه اورت ارح بنيج البلاغة:

اس مقام پر ذراشا رح بنج البلا فی بیرکرابن علقی شید و زیاعظم سد طنت عباسید کے نمک نوار اوران ایافتہ برخورت کلی اورائی مغین کو عمل طور پر اورا صحاب جمل ہی اورائی مغین کو عمل طور پر اورا صحاب جمل ہی سے تین افراد یعنی تخریت عاکمتہ مدر لیقے حطرت طلح آفر وحفرت ذبیخ کے علاوہ سب صحابر اور مماہزین والفرار کوفاس اور جہنی سعیم کرنے والے مغیر لی کھی سن لو جو گو او دھا مغیر لی بہت مماہزین والفرار کوفاس اور جہنی سعیم کرسے والے مغیر لی کھی سن لو جو گو او دھا مغیر لی بہت مگر کوھا شیعہ وار و سہ نے مگر کوھا شیعہ بھی ہے۔ وہ فرات میں کر مقام مدح و ثناء میں جمال کہیں لفظ شیعہ وار و سہ نے اس سے مراویم ہیں اور جو آج کل شیعہ کہلا سنے ہیں ان کا اس وقت نام و نشان ہی ہیں تھا۔ المندا ان کی مدح و ثنا اور تولیف و توصیف کا سوال ہی پید نہیں ، ہوتا ۔ ابن ابی الحدید تو اور طار میں اس محصوا شیعہ ارسے تقیم باز و ڈیر الوز راء سنے بھی یہ کتا ہے محصوا کم تم اسے ماقد ایجا نہیں کیا بہر جال عبارت کا فیل ہو۔

لمتكن لفظ الشيعة تعرف في ذلك العصر إلا لمن تال بتغضيلم ولمدنك مقالة الاماميه ومن غاغوها من الطاعنين في امامة السلف مشهورة حينث على هذا الغوص الطاعنين في امامة السلف مشهورة حينث على هذا الغوص الاشتهار نكان القائلون بالتقضيل هم المسمون الشيعة وجميع ماورد من الاتارو الاخبار في فقل الشبعد وانه عم ودون بالجنة فهولاء هم المعنية وي كنبهم وون غيرهم وكذ لك قال اصعابنا المعتزلة في كنبهم و

تصائیفهم نحن الشیعه حفاوه ۱۱ الفول هوا ترب الی السلامة واشبه بالحن من الفولین المسمین طرفیی الافراط و التفریط انشاء الله \_

اس سنتے ہمارسے معتزلہ کا بہ دعوی ہے کہ حقیقی شیعہ ہم ہیں نزکرا الم بہر جوجانب افراط بس ہیں اور خارجی بوتغرلیط سے ورسیے ہیں ۔ نثرح منج البلاغة لابن ابی افریدصد مسیر مسلوم تم ایران ۔ لابن ابی افریدصد مسیر مسلوم تم ایران ۔

# شيعهيائي سازش كانتيم بين

ہندا اسب تو ہم پر کہنے میں حق بجانب ہوستے ناکر یہ قدیم فرقہ بنیں سبے بکر سبائی ماڈ<sup>ل</sup> کا بیٹیجہ سپئے ۔ اس سکے متعلق عراصت بھی موض کر دوں لموسی جیسے مرا مرر وزگارٹیعی علما ہ سکے رئیں ا درمردار کی منتخب ادرتھیجے شدہ اختیار جال کشی صلتا ہے موجو و سپتے ۔

ذكر بعض اهل العلم ان عبد الله بن سباء كان يهوديا فأسلم ووالى علياعليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع ابن نون وصى موسى بالغيد فقال في اسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في على عليه السلام مثل ذلك وكان اول من اشهر بالغول يفرض اما مة على واظهر المبواء لا وكاشف مخالفيه وكفرهم دنس هنا قال من خالف الشبيعه ان اصل الشفيع والرنض ما خوذ من اليهودية \_

بعض اہل علم سنے کہا کہ سے شک عبدالٹر بن مباہ بہودی تھا ہیں اسلام الیا اور ہور علی مرتعنی رضی الٹر عنہ سکے ساتھ محبت و تولی کادم بھرا اور وہ بہودیت کے دوران ازرہ غلودا فراط ا درصود دست بتیا و زکرتے ہوئے ہوئے عیہ السلام کو دھی موسی علیہ السلام کہت تھا توامین لاسنے سکے بعدر مول گذامی می الٹرعبر دم سکے وصال کے بعد معزمت علی دخی الٹرعز کو کہیں کا وصی

کتا تھا۔ وہ پہلاشخص ہے جم نے حفرت کی رضی النگرونہ کی امامت سے فرض ہو سے اوراس کا عقید د کھنے کولا ذم اور مزودی قرار دیا۔ اور اب کے مخالفین سے براء ست کا اظہار کیا اور اب کے مخالفین کے رہا تھ کھل کھلا عدا وت اور تبرا موکا اظہار کیا اور ان کو کا فرقرار دیا۔ اک وجرسے شہرے مخالفین نے کہا کہ تشیع اور را فعیرت کا اصل عقیدہ اور نظر پر ہیمود میت سے ما نو ذ ہے۔ داس کو کہتے ہیں سے

جادووہ ہومریو صے ہوے۔

ادر می می او کرید میروری المذہب تقید باند ابن سبا در مصل مدہ میں حفرت عثمانت منی الٹروز کے دورا قدس میں ربطا ہراسام لایا اوران کے خلافت ساز شوں میں معروت موگیا۔

المنظم بونا سخ التواريخ مبلد ودم صا ۵۷ فركر پدا اعن مذبهب رجعت بحبرسال سي وينم بجرى عبدال رئن ب ومرد ب بهود بو و درزمان عثمان بن عفان مسلمان گرفت وا وازكتب پنيبين ومصاحف سابقين نيك دانا بود چيل مسلمان تندخلا فت عثمان و د ضاطرا ولينديده خفا دارلخ به

پیپ تولی و تبرا ورومی رمول اورخلافت بلافعیل کا کا خازاس مرا یافتنه اورمجمه خبت سے جور باہدے تماس کو بی اکرم ملی الٹرطیر وسلم کالایا جوا دین و مذہب اور تدیم مذہب اسلام کیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔

ینیادسے بی دوست دھیں رکھی گئی اور محبر تقبہ کی دبیر تنہوں سے پر دوں میں اس کورواج و بینے کی مسامی قبیر جاری ہم تیں اور مدتوں لیداس نے ایک مدون مذہب کی شکل اختیار کی لہذا قدا کا دعوی مرامر فریئیب اور مکر بربنی ہے۔ مزید بحث مبحدث رجعت کے مضمن میں ذکر کی جائے گئی ۔

مفام حيرت:

وجبدالزمان غيرمقلدو ہا بی سکے حواسے سے ڈھکوصاحب سنے شیعہ فرقر کی قدانت

تابت کرناچاہی حلاکھ صدیت میں قیامت کے دن حفرت علی المرتفی اوران کے شید کی کامیانی کابیان ہے۔ اس سے قدامت اس محصوص فرقہ کی کیسی تابت ہوگئی کویاڈ حکوما حید اس سے یہ شیخے کہ نبی کریم حلی الترعلیرو کم کے زمانہ میں حفرت علی کی عینی رہ جماعت ہوجو دھی راس سے یہ شیخے کہ نبی کر دہ جماعت موجو دھی راس سے یہ نفظ نکلا تو مقام جرت ہے کہ وہ جماعت مصوت علی کہ دہ جماعت میں مانے قریم حفرت علی کہ دہ ہی اور نبی اکرم حلی الترعیہ و کم کی نہ بی حیوا اس کو بی کی جماعت بین مانے قریم کی خراعت بین مانے قریم ایس کوشیمان علی میں تو داخل کرو در نہ کہ بی نعوذ بالٹر فوڈ وفلائوں سے محروم ہو تا لازم کی گئی المرت بی اکرم ملی الترعیہ و کم اسکے مدمقابل ہو تا اور آب کی جماعت کا امرت بی اکرم ملی الترعیہ و کا بی اکرم ملی الترعیہ و کا بی اکرم ملی الترعیہ و کم اسکے مدمقابل ہو تا اور آب کی جماعت کا امرت بی اکرم ملی الترعیہ و کا بی اکرم ملی الترعیہ و کم اسکے مدمقابل ہو تا اور آب کی جماعت کا امرت بی اکرم ملی الترعیہ و کم اس الترعیہ و کم اسکے مدمقابل ہو تا اور آب کی جماعت کا امرت بی اکرم ملی الترعیہ و کم اسکے مدمقابل ہو تا اور آب کی جماعت کا امرت بی اکرم ملی الترعیہ و کا بی الترعیہ و کا بی الترعیہ و کا بی الرحم ملی الترعیہ و کا بی الترعیہ و کا بی الترعیہ و کی اس الترعیہ و کی ای بی الرحم میں التر میں الترعیہ و کی میں الترعیہ و کی الترعیہ و کی دورہ و کی

حقیقت مال یہ ہے کہ نگاہ نبوت دیچہ دری تھی کرا ہے مین العن پیدا ہوں گے۔
اور اکب برکور و شرک کے فتوسے الکئیں کے اور اکب کے اسے میب بھی پیدا ہوں گے۔
جو محست میں سب صدود شریعت کو مجولانگ جائیں گے۔ اور ایک فریق وہ ہر گا ہوا فراط و
تفریط اور تقعیر و تجاوزا ورکمی و زیادتی سے مزہ در ابو گا۔ توفر مایا وہی گروہ کا میا ہے۔ ہوگا اُ ور دومرے تباہ در باد ہوں گے۔ اوراسی مفنمون کو مخبر ما دق سے سن کر مفرست علی سنے یوں مان دیا ہا۔

سبهلك فى صنفان عب مفرط بن هب به العب الى غير الحق ومبغض مغرط بن هب به البغض الى غير الحق ومبغض مغرط بن هب به البغض الى غير الحق و وخير الناس فى حالا المنط الاوسط فالزموة والمزموال والمنط فان بد الله على المجماعة واياكم والفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كماان الشاذ من الغنم للن شب الامن دعا الى هذا الشعار تافتلوة ولوكان تحت عمامتي هذة . ( نيج البلاغة ممرى مبدالل مدا)

عنقربب میرست مبب سے دوجها حتی باکب پول گی ایک وہ نحب جماعت جن کوملو محبت راہ حق سنے دورسے جاسے گا اور دومرا لیفن رسکھتے وہ لا

فری اورمیری شان بی کوتا ہی اور کی کرسے والا گردہ نجو نین وعدا وت میں غلو
سے کام بیلتے ہوسے راہ تق سے مصل جاسے گا اورمیرسے تق میں ہتر مات والادہ گروہ ہے جوافرا ماد تفریع اسے براہ ہندائی کو لازم می و اور موادِ العظم کا وامن ہرگر نہ تھوٹر ناکیو بحہ انٹر تعالی کا درست کرم جماعت پر ہے اور اپنے اسے کو جماعت بر ہے اور اپنے میں کہ جم جوسف والا انسان ای طرح شیطان سے تبعد کی سے دور دکھو کو بحر بھوسے والا انسان ای طرح شیطان سے تبعد میں جبلا جا تا ہے جس طرح رپوڑ سے علیمدی کی طرف وزرت دے اس سنوجو بھی افتراق واز در جماعت سے علیمدگ کی طرف وزرت دے اس کو تش کو دو وہ میری ای در تار و جماعت سے علیمدگ کی طرف وزرت دے اس کو تش کو دو وہ میری ای در تار و جماع ہے نیچے ہی کیوں نہ ہمور

# اسلام يم على على عندا ورسوا والم كون بي :

زمجالس المومثين مد۲ ۵ د ج ۱۰)

قامی ندان ترشومتری جوسطور تغییہ برمغیر بندو پاکسی مین خل اعظم اکبر شاہ اورجہا نگر شاہ مے دور میں اہل السنت کی مکومت سے باوج دقاضی القفاہ سے عمدہ پر فا کر دہنے روہ محضے ہیں کہ عجمدہ پر فا کر دہنے وہ محضے ہیں کہ عجمیہ اور الوکھے اتفاقات میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے ایک دن سبغی قردی مساوات میں سے ایک یہ موضوع مسئول امریت خصا جب

جب بیں سے ابنا د توئ اور دھ عابز اکے تو مجھ سے کہنے گے کہ اگر اما مت کے متعلق اما میز فرقہ کا خرہب برحق ہوتا تو آئی حدیث اور ع صدرا زسے شبعہ ملماء سے ابل السنت ملماء کے ساتھ مناظرے کہوں داختے ہوں ہوں کی مقانیت ان پر کموں واضح ہیں کی اور ابنی اسلا کے خرمب سے برگشتہ کیوں نہیں کی توفقر نے جواب میں کہا کہ ابل السنت ہمیشہ سوا واعظم دہے ہیں اور سلطین زیاد ان کی اکر بیت کی وجہ سے اچنے ایپ کوچارو ناچارا ہمیں کے خرمیب پر قائم رکھنا اور دیجھا جاتا ابند کرتے ہے اور ہمیشہ کشنیع کے نور کو بیجھا نے کے درید دہت ہیں المنا مجبور آیر تول ایسے خرمیب وعقیدہ کو ظاہر کرے نے کی ہمت خرک کار مدور احوالہ اس کا خطار اسے اور بہی اعتراف یا ترام محق طوی کی طوف سے طاخط کرتے ہے۔ چہوں۔

ا بینان دافناه وا عدام خبیر با تواج نفیرالدین مشورت محق ده خدمت تواج فرمودند کرابل السنت کمه مواواعظم ابل اسلام ۱ برا و داخیر بختی وا مام مطبق می دا ند مداه ۲ مبلد دوم .

خود و همکوما حب نے اپنے رسالہ کے مدا پر بجالہ دحنہ کاتی مدا ۲ پر جناب ایرالمون کے مدا پر بجالہ درج کی المرائی کا ابکہ خطیہ درج کیا ہے جس سے مطلوب عبارت پرین خدمت ہئے۔

در اب اگر میں زود گور کوان مرکام کے پدیا کرد و بدعات سدے ترک کام ووں اور ان مسئن بویرکو امنی طرز پرجاری کروں جی با کر رمول الڈ می احت میں و مقد وی جاری تھیں تو میرے لئے کہ بور کے دقت بیں جاری تھیں تو میرے لئے کی جنوں سے میری فیشلت میرے لئے کی جنوں سے میری فیشلت اور فرض امام سے کوئی میں میں امراز درمین تنہ بویر سے مینی فی میں جاری فیشلت اور فرض امام سے کوئی سے میلیا ہے۔

فرز وفاح کا عان بوا مزکر مرته ائے دوا ز کے بعد یہ اسے دوا سے خرب شید کا پرت اسے دوا تھے خرب شید کا پرت جا تھے۔ دیا روضہ کا معامل تو کا ہم ہوا ہو ہے کہ بنج البلاغة کی عبارت سے تعارض کا معامل تو کا ہم ہے کہ بنج البلاغة کے ایس کی خرمی شیع ہیں کوئی کت سب بنیں اس بیے اس کو ہی تربیح ہوگی اور کہ ہا الموضہ والی روایت غلط اور نا قابل اغتبار اور میمرت علی مرتفی کا تقدس اور ایس کی شان ور معارف ورطالب دینا سیاستوان اور حوایت میں مرتب کو بالائے طاق دکھ کا اور معدن ولایت رضی الشرعنہ بھی مرتب کو بالائے طاق دکھ کو مرتب کو بالائے طاق دکھ کے مرتب کو بالائے مات دینا ہونہ بھی اور معدن ولایت رضی الشرعنہ بھی مرتب کو بالائے مات دینا ہونہ ہیں اور معدن ولایت رضی الشرعنہ بھی مرتب کو میں تو ۔ واقعی کوئ فرق باتی ہنیں ورصت ا

تنزيهه الاماميه \_\_\_\_ دْ صكوماحب

# فرقرابل السنت كانذكره

مذکوره بالاحقائق سے دوزردش کی طرح واضح داکشکار ہوگی کوفر قبر شیعرا شاعشریر
ایک فالص ذہبی تدیم فرقہ ہے البتراس سکے برعکس مؤلف رسالہ کا فرقہ ایک سیاسی ا درجد یہ
فرقہ ہے جن کا منگر بنیا دمعاویہ بن ابی مغیان سنے رکھا ہے جنانچہ فتح الباری نشرح بخاری و فرقہ کے یہ حدالات میں مذکور ہے کہ مسلح حن سے بہ حدالات میں مذکور ہے کہ مسلح حن سے بعد جب معاویہ تخت ا قدار پر قابنی جوا اور کوفر میں داخل ہوا اور لوگوں سنے اس کی بیعت کی قواس کا ایم سنۃ الجماحت اجماع حت والاسال ) دکھاگیا اور لبد میں مرورایام سے یہ لفظ بدل کر ابل السندوالجا وہ بن گیا اب تو یہ حقیقت کھل گئی کرم الچ دامعا و یہ کا کا شمۃ ہے۔ بانی اسلام کا اس کی تھیل میں کوئی دخل بنیں رح د اس)

# تحفر سبینیر سیاری الله السنت والجاعري فرا

تذبهب ابل السندة والجاعة وبى سينترس كى دعوت سمے سلتے پيغيراس ما مائڈ عليہ وم مبعومت بموست جمل كاعام نام مومنين اومسلين سنيرا ور دم گر مرابه به اور مختلف فرقول كم بردا بوست پرلطودانتیا زاس کوا،ل السنست وا لجناعیت کانام دیا گیا۔ کیوبکرسوائے ایکے كوتى جماعت مسلين ومومنين سكيمطابق ا ورسنت مصطفى صلى التُرعليريس كم مطابق عل يرا بنين بھى النداينام صدا قىت نىثان مرمت دن سىمے حقے ميں آيا۔

انهى دونوب اموركى تاكيداكيد بمعيشه نبى اكرم صلى الترعيروسم اورحفرست على مرَّحَىٰ رضى انترعه سنے فرمانی مبردرست ہم حضرمت علی رضی انٹر منہ کے فرمود آسٹ بیش کرسٹے براکتھا وکریں سے اور وہ بھی ہی البلاغرجیسی معتبرا ورمستند کتاب سسے۔ دروم جہاعت اورموا واعظم سے ما تقوالبترسين كاحكم ببد تظرفواز بويكاء المذموا المسواد الاعظم فان بداسه على الجداعة واياكعروالغرقة فان الشاذمن الجماعة للشيطان كماان الشياذمن ص الغخوللن تئي ر (ہنچ البلاغة معری میداول)

سوا داعظم کولازم کیم وکیونکرال تعالی کا دمست کرم ادر عنامت جما معست پرسینے۔ اور بما وست سے علیحدگی مست اختیار کروکیو بی جماعیت سے امک ہوستے والمالٹا شبطان کے تبعثہ و تعرفت بیں جلاجا کا سے حس طرح ر ہوڑ سسے انگ بہوستے والی مجعید طر بكرى بعيري يحضري كفنفرس فيلحانى بيئه اب بمائتزام سنست سكم معلق آب كا

فرمان بيش كرست بي ر

واتنتدوا بهداى ببيكعفا نه افضل الهدى واستدفي المستبتع فانته (بنيج البلاغة معرى جداول منوي) ا هدی الستن ـ

ا بینے بی ملی النّزعلیہ وسم کی میرن کو ایناؤکیونکر وہ سب سے افغیل میرت بے اور اب کی مغین میرمیو کیونکر وہ ہسب سنن اورطور طریقوں سے زیادہ موجب ہدایت اورموصل الی المقعود ہے۔

بر فالمزموا السن القائمة والاتارالبينة والعهد الفريب الذى عليه باتى النبوة واعلموا ان الشيطان انما يسنى لكمطرف للتنبعوا عقيرة واعلموا ان الشيطان انما يسنى لكمطرف لتنبعوا عقيرة -

(بملداول صياس)

ان قائم اور برقرار سنن واضح ادر ظاہرا ثار وافعال اور عهد قریب کو لمازم کرائد .
حبس بر نبوست و رسالت کی چھاپ ہے اورا چھی طرح جان توکہ شیطان تہا کہ
لئے نئے سنے داستے پر براکر تا ہے تاکہ تم اس سکے پہیچے جبول للبذا ہرگز ان نئ داہو
کی طرف داخیب نہ ہونا۔

الى مفكمون پرمشتل ارشاده مدا پهی موجود بنے عبارت الخطام وار ان الشیطان پسنی لکھ طرقه دید بیدان بجل دین کو عقل آو بعطیک دیا لجماعة الغرقة فاصد فواعن نزعاته و نفثانه دا تب لوا البنطیعة ممن اهداه البیکو واعقلوها علی انقس کی در الخ

ادراس طرح مديس پريون منقول سے.

فلا تكونواانصاب الفتن واعلام اليدع والزمواماعفن عليه حبل الجماعة وبتيت عليه اركان الطاعة \_

لین نتوں اور مدعامت کی علامت اورنشا نیاں نه نبوا وریما عتی اسی دحب امریہ قائم سبے ۔ اس کولازم کمچڑ وا ورجس پرارکان طاعت کی بنیاد سبے اس کوم عنبوطی سے قصامی۔

الغرض ان ادرثنا دامنت سيص نديث مصطفى صلى الشرط ليروسلم سنن اسلاف اورعب رمامنى

قریب کے اُٹاروا کال کو کل میں اسنے اور جماعت سنیں کے ساتھ والبتررہے کی تاکید
سندیدہ اور ایس اہل السنت والجماعت کا مذہب ہے ۔ اوراوی ہو کا میں کے سال اس نے کی لسنس اور تو اُڑے میں المرتعلی معدن وایت اور مرحتی ہوتی ہو وہ ایست سے بو کچھ کی اور تو اُڑے میں المرتعلی معدن وایت اور مرحتی و قاوری نقشبندی اور
سروردی اپنے وسا کھا اور وسائل کو شمروں میں محفوظ کئے ہوئے ہے اور اسے پرہئے کہ ملا دین کن ذرا کو سے ہم تک پہنچا ہے اور مولائے مرتعلی کا مذہب و مسمک کیا تھا۔ اور تمام جعم بیک وہندی تربی نی ذرا کو سے ہم تک پہنچا ہے اور مولائے مرتعلی کا مذہب و مسمک کیا تھا۔ اور تمام جعم باک وہندی تشریف لائے والے اور مولائے مرتعلی کا مذہب و مسمک کیا تھا۔ اور تمام جعم باک وہندی تربی تو اسے ساوات اس مذہب ہوئے والے اور معمل اور چ وہوب اور لاہور وغیروا و راگر ان میں کوئی شریب بہد بیا تھا۔ اور معمل کی خوری اور پندر دھوی صدی میں مشید نظر کا تا ہے ۔ تو مرف دو مری یا میری نہیت سے اور چ وہوب اور پندر دھوی صدی میں میں میں مدن وایت کی جی مذہب مسک کی دوای اور نیز مرف دو مری یا میر میں است ما ان ما ہے ۔ دوای کا درو حال درو حال اور جمالی حفرت مددی وایت کی جی مذہب میں اسے بڑھا کھوں اور درای تی تقی اصدافی اور میں ایس است وا نجاعت کا مذہب ہوں کی بورائی کی دوای کی دوای کی اور میں کی بورائی کی بورائی کی دوای کی دوای کی بورائی کی بورائی کی بورائی کی بورائی کی بورائی کی بورائی کی دوای کی دوای کی اسے بورائی کی بورائی کی بورائی کی دوای کی دوای کی کی دوای کی کھورائی کی بورائی کی دوای کی کورائی کی دوای کی کی دوای کی دوای کی دوای کی کورائی کی دوای کی دوای کی کی دوای کی دوای

تشبوم جان کوشیم بے کر حفرت مل دخی اور خوش اس وجرسے فروری اصل حاست دکر سکے کر ابنیں خدخا اس ابنین کے احکام میں تبدیل کرسے پراپنے نشکر سکے انگ ہوجاسے کا خواہ تھا اور متنی کر ابنیں خدخا اس ابنیت کا خواہ تھا اور و تقی تہارہ ہا جانے کا خواہ تھا کر بیت موجود تھی این السنست کی تھی ۔ ثابر دیگر مواصفات چر درمد ۔ اب جبی کوئی صاصب معظم دحوقا کومکا ہے ۔ کہ المی السنست قدیم بنیں یاان کا پر دا امیر معاور کا کا مشرب ہیں ۔ نیز بہاں سے ابن الب الحدید شیری محترف کا یہ دحویٰ کی محترف کا یہ دعویٰ کی محترف کا یہ دو گئی کہ اصل میں شیو کا لفظ حرصہ اس سے ہم خرب دوگوں پر بولاجا تا کھا دکرا ما بیر اثن اور پر بولاجا تا کھا دکرا ما بیر اثن اور پر بولاجا تا کھا دکرا ما بیر اثن اور پر بولاجا تا کھا دکرا ما بیر اثن اور پر بولاجا کی جم خرب سے ہم خرب دو تھا تر در کھنے والوں کی تھی اس سے عظیم اکر بیت اور بھا دی جم احت ہو جا سے کا حدیث سے محقا تر در کھنے والوں کی تھی اس سے سے میں کی معترف کے دورت امیرا لمومنین کو فقی کی معترف کا میں ہے کہ معترف کی معترف کی دورت امیر معترف کی دورت ہو کہ معترف کی دورت ہو کہ معترف کی دورت ہو کہ معترف کی دورت ہو تھی در سے پر المومنین کو فقی کا بات ہوا کہ کہ کی دورت و تحدر در فتی در سے پر الماری میں تا تھی کہ میں کہ کہ کو معترف کے دورت امیر کی دورت ہوا کہ کا تھی در سے پر الماری کے دورت ہوا کہ کی دورت ہوں بھی کے دورت ہوں کہ کی تعدرف کا معترف کی در در ختی در سے پر الماری کی دورت ہوں کا کہ کے دورت ہوں کی تعدرف کا انگر دیورت و تحدر در ختی در سے پر الماری کی دورت کی تعدرف کی دورت ہوں کی تعدرف کی تعدرف کی کا تھا تھیں کی دورت کی تعدرف کی تعدرف کا کا تعدرف کا تعدرف کا تعدرف کی تعدرف کی تعدرف کی تعدرف کی کے دورت کی کا تعدرف کی تعدرف کی دورت کی کا تعدرف کی کے دورت کی کا تعدرف کی کو کی کا تعدرف کی کو کو کی کا تعدرف کی کا تعدرف کی کے دورت کی کا تعدرف کی کا تعدرف کی کر کیا کی کے دورت کی کا تعدرف کی کے دورت کی کے دورت کی کا تعدرف کی کی کے دورت کی کا تعدرف کی کارک کی کے دورت کی کا تعدرف کی کی کو کی کی کے دورت کی کا تعدرف کی کی کو کی کا تعدرف کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کے دورت کی کارک کی کر کے کا تعدرف کی کر کی کی کے دورت کی کی کی کی کی کی کی کے دور

وہ ہم اہل المنت وا بجاعت کے مقتدا ہو بیتی استے اور اسی مذہب و مسلک پر گامزن۔
اور پہلجی واضح ہوگیا کہ منادی غیب ہرون بن شیعان علی رضی النّہ عنہ کے نوزونلاح کا علان کرتا ہے وہ ہی اہل السنت والجماعت ہیں کیونکر اُب سے سنن کے التزام اور جماعت ہیں کیونکر اُب سے سنن کے التزام اور جماعت ہیں کیونکر اُب سے مطابق عقیدہ وعل مرف جماعت کے ساتھ وابت کی کولازم اور خروری قرار دیا اور اس کے مطابق عقیدہ وعل مرف اہل السنت کا ہمذا وہی اکس بشارت سے بھی حقدار ہیں۔

مخضول نام بخور كرين كي جمر

پید توسیمی شیعان عی کم س نے تھے گر جب مختفت وبگول میں ان کا اصحاب جمل اورا صی معین کے ماتھ مقا بر ہوا ا ور لعدی تحکیم کا واقعہ بیش کیا تو اس دورا ن کچھ لوگ محا بر کوام سے بن میں طعن و تشنیع اور رکب و تشم سے کام بینے ملکے جو روافعن کم ہلائے اور کچھ لوگ خو دا میرا المؤمنین معزمت عی رضی ان کہ خات کو طعن و تشنیع کا نشا نر بنا نے سکے بیکر ان کو کا فرتک کہنے سے گریز نہ کیا ۔ اور کہ بے سکے میکو سے میں اور کہنا ہے المؤمنین میں اور اور کی اور جنیں الرقع الی نے افراط و تفر بیط سے محفوظ رکھا و و المهنت میں اوراط و تفر بیط سے محفوظ رکھا و و المهنت و المجاعت کی اور دیگر مخالف فرقوں سے امتیا رقائم ہوسکے ۔

نیز عبوالڈ بن سبا ہ ہودی سنے ہود اور محرس کوا ہل اسمام سے میران جنگ میں بیش آئے والی ذاتوں اور شواریوں کا بدلہ یہنے سے سنے بھیں بدل کواسلام میں داخل ہونے کی تھان اور جس طرح پوئٹی ہودی سنے عیسائی بن کر عیسائیت کوخم کی تھائی طرح اس سنے مسلمان بن کرخاکم بھرہن اسمام کوختم کرنے کی تھائی اور مختلف انداز میں مسئلہ یان مرتعیٰ رمنی الشرونہ میں شکوک و جنہا منت بیدا کرنے فروق سکے بنا بنجا ان جنگوں سنے اس کی ساذش کو تقویرت ہم بہنجا ئی اور موزیرہ باکھ والام کی تبل بعن وہ فو و تو معربت امیرا فرمین سکے باعثوں بعد اسینے محتصوص معافی مرتبی بائر عذر کے ساتھی اور معاول میں در ان من الٹر عذر کے ساتھی اور معاول کے مندر انسی میں انٹر عذر کے ساتھی اور معاول کے مندر انسی میں انٹر عذر کے ساتھی اور معاول کے مندر انسی میں انٹر عذر کے ساتھی اور معاول کے مندر انسی میں انٹر عذر کے ساتھی اور معاول کے مندر انسی میں انٹر عذر کے ساتھی اور معاول کی میں انٹر عذر کے ساتھی اور معاول کے مندر انسی میں انٹر عذر کے ساتھی اور معاول کے میں انٹر عذر کے ساتھی اور معاول کے مندر انسی میں دور میں انٹر عذر کے میں انٹر عذر کے میں انسی میں انسی میں انسی میں انسان میں انسی میں انسی میں انسی میں انسان میں انسی میں انسان میں انسان کے میں انسان کی انسان کی میں انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی میں انسان کی میں انسان کی کی انسان کی انسان کی کر میں انسان کی انسان کی کی کر میں کر میں کی کر میں انسان کی کو کر میں کی کر میں ک

مددگارچار جهاعتوں میں تعتیم ہوسگئے۔

محفرست شاه مبدالعرية محدست دملوى فرماست بيس،

پی نشکرامیز بببب ر دوتبول وسوسراین شیطان بین چهار فرقه شدند اول فرقه شدند اول فرقه شده و در شیده اولی وشیده محلی و شیده میسی مرتبی این ایل انسند و انجاعهٔ اند برر دش جاب مرتبی و در معرفت محقوق اصحاب کهار و از واج مطراقه پاسلی ایشان و دفا بر باطن با وصف و قوع مشاجرات و مقاتلات و صفائ سینه و برأت از فل و نفاق گذرانید ندوایی فرده ن افران شیده اولی دشیعان مخلصین نا مندوای گرده ن نفاق گذرانید ندوایی فرده ن ما ندند و نوست بیامی بالی ایشان از فرآن ا بلیمی پر تغییس محفوظ و معنو ن ما ندند و نوست برامن باک ایشان از نجاست آن شهیت نرسید و و باب مرتبی و درخطه خود مدح اینها فرمود ندورومش شهیت نرسید و و باب مرتبی و درخطه خود مدح اینها فرمود ندورومش گریبا دالید دید.

لین اس شیعات کے دسوسے کے دروقبول کے نتیج میں حفرت ا مرا لموشین کا الشکر جار فرق سیں بط کیا۔ بہلا فرق شیر اول اور شیر مخلصین کا ہے بہر کرا السنت کے بہشوا تھے اور خاب مرتفیٰ دمنی ا منٹر عذکی راہ حکی پر سقے بینی اصحاب کبارا وراز واج مطہرات کے حقوق کی معرفست اور ظاہر و باطن میں ان کی پار داری میں با وجود با ہم اختری فات بہر مقاقا کے دوئیا ہمونے کے ان کے حقیق میں علی وغش اور لغبین و نفاق سے ان کے سینے صاف اور بے عبار تھے ان کو شیر اولی اور شیران کو نسین ما ور بر جاعت فرمان باری تعالی ان عبادی لبیس لگ علیہ حد سسلسطان " کے مطابق اس شیرطان الین اور اسبیں رتبیس کے نوسے محفوظ اور ما مول دہت اور اس نجیت کی نجامت سے ان کا دائن طرف ما کورہ مرد و تنافر کا سے ان کا دائن اور مرد و کورہ نہ ہما ۔ جناب علی مرتفی دمنی الشرعین البین خطبات میں ان کی مدرج و تنافر کا سے اور ان کر میرت اور دور و ترائی کو لیند فرائے۔

دومرا وزشیدتفنسیدی عفاج که صفرت امیرا لمونین کوتمام محابر کرام عیبم ارمنوان پرنفنیدت دیشے تھے۔ یہ کروہ اس شیطان لیبن کا شاگرد تو بنا اورکسی حدیک اس کے

دمواس کو قبول بھی کیا رسکن اصحاب کہا را ورا زواج مطہرات سکے تی میں دریدہ دہمی سسے
گریز کرنے نے بناب مرتفیٰ رضی الٹرندائیکے حق میں تہدیدہ تشدید سے کام سینے اور فرائے
کراگر میں سنے کسی سکے متعلق سنا کہ وہ مجھے شخین رمنی الٹرعنہما پرفضیدست دیتا ہے توہی اس
کو صد تدف نینی ای کوڑے لگاؤں گا۔

تمیرا فرقر به یه کاپیدا برابن کو تباییه بهی کهاجا تابئی جرسب محابه کرام کوظالم و غاصیب بلکه کا فراور منافق جاسنتے تھے اور پرگروہ اس ضبیت کامتوسط ورج کا شاگرد تھی ہرا ۔ جب اس گروہ کی حرکات اور ناشا کست کھات حفرت امیرالمومنین رضی انٹر عندسکے مقدس کا نوں نکر یہ جیتے تو ایس ایس خطیات میں ان کی خرمت فرمات اور ان سے براءت اور بزاری کا عمان فرمات و دوان سے براءت اور بزاری کا عمان فرمات د

پونفا فرقہ شبعہ علاہ کا تھا ہواس خبیت سکے اضفی آ لخواص تلامذہ سے اِ اور ٹاگردانِ در شرا میں سے سفے بہوں نے حفرت می رضی الند عنہ کوالو بریٹ کے درج تک پہنچا دیا ۔ تعبی نے مراحت ادرحقیقت کے کیافلہ ادرائیم نے عیبائیوں کی طرح لا ہوت بلاس ناموت سے طراح ہے جمل بجث دیکھی ہو تو تحف اثنا عشریہ صدا ، ۵ ، ۲ طاحظ فریا ویں ۔

الغرض جب شیعان علی چار فرقوں میں تعتبیم ہوسکتے تو دومرسے فرق مخالفہ سے انتیا زخرور کی مخالفہ سے انتیا زخرور کی مجمراً البندا انہوں سنے اپنا نام اہل السنت والجماعت دکھا یہ نام گو بعد میں تجویز ہموالین عقائد و اعمال وہی بیلے ہے ہیں جس طرح ہما درے ہاں سے شیعہ نے ابیتے اب کو امامیہ اور اثناعتریہ کہا اور اس نام سے موموم کیا مال نکریہ نام بیلے موجود اور مسموس نہیں تھا ۔ فتا مل حتی النامل ۔

# طره كوصاحب كى انو كمى نطق:

ا مام حسن رمنی انٹرعنہ سنے جب ا میر معاویہ رمنی انٹرعنہ کے ساتھ صلے کرنی تواس سال کو سسنۃ الجاعۃ کہا گیا اور زمانہ گزرستے پراس کو اہل السنۃ والجماعت میں بدل دیا گیا۔
بہلی بات تو بیہ ہے کہ مروما یام سے برافظ بدل کو اہل السنت والجماعت بن گیا والی عبار السنت والجماعت بن گیا والی عبار السنت کی توں بی بنی ہے۔ یہ ڈھکو مما حب کا کشید مروم ہے۔ بہن تا تریہ دیا

گیاسے کرنتے الباری اصابہ وغیرہ کتب اہل اسنت میں یہ دچر مذکورسے مالانکر قطعاً اس طرح نہیں تربہال بھی اُبائی بینٹرا فنیا دکیا ہے ا در تعلیس سے کام لیا گیا ہے۔

قال ابن بطال سلم الحسن لمعاوية الامروبا يعدي اقامة كتاب الله دسنة نبيه و دخل معاوية الكونة بابعه الناس فسميت سنة الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب.

( فنخ البادي ميدم" صيره)

ال ببارست بن مون يرذكري أياست كراس سال كوجاوت كامال كما يكا كو نكو لوگ البس بن بخت بوسكة اورلا ال متقطع بوگئ - اب اس عبارت سے فود وجسميد گھولينا كهال كاديات بئة روج سميد كھول لينا كهال كاديات بئة روج سميدوه منتر بوسكتى بسته بواد باب مزمب نے فود بيان كا بو نزم دلكان كئ بهو تراس مقائد مع من عبر عمل مرتقازاتى نے اس كى وج بيان كرتے بوسئة فرايا ، ترك الا شعرى من هيد واشتغل هو وصن تبعيه بيان كرتے بوسئة فرايا ، ترك الا شعرى من هيد واشتغل هو وصن تبعيه بيا بطال دا ى المعتزلة واشيات ما ود د به المستة و صفى عليه الجماعة بيا بطال دا عالمه المحديث وا تباع الصمعا مية منه وا باهل السنة و الجماعة اى اهل الحديث وا تباع الصمعا مية دفعي ، الله عنه ه

تول وفعل سے ثابت اور جن برجا عن اصحاب رسول النّرصلى النّرعلي ولم قائم ربى 
اد سنة الجاعت كوسنت وجاعت سجمنا آخركس صاحب علم كے نزديك ورست بوسكا ہے يا اہل السنت بي وصحوما حب كے نزديك استے پر سے تھے لوگ بى بيرا بنى ہوئے جن كو مَسْفَت من مال اور مستّنة من قول وفعل ديول ملى النّرعلي ولم مي فرق معنوم ہو سئے ابنى أبر و جاتی ہے اور جگ ہنسائی ہوتی ہے لمندا مخلصان مشور سے کہ عرکے اس حصر میں برخور داران اور طغلان باتیں كرنا نزك كرديں ير اسب كوزيب بنس ديت سے ديور ماران اور طغلان باتیں كرنا نزك كرديں ير اسب كوزيب بنس ديت س

۷ و منکوما دیب فرماستے ہیں :

و مرس ملیب موسی می از می از می از می از معاوید کا کامشتر بئے ،بان اسلام " اب تو پرخیفت کھل گئی کہ یہ پودا معاوید کا کامشتر بئے ،بان اسلام کا اس کی تشکیل میں کوئی صعربہیں "

یربات نووج تسمیرسے بھی پڑھ کو جما قت اور جہالت پر بہنی ہے۔ کیونکہ اگرام مسلامی استرادان سے ہوا میں استرادان سے ہوا میں استرادان سے ہوا میں استرادان سے ہوا تھا ہوا است میں اسحاد واقعا ق میں ہوا کہ نے اور ان کو با ہمی گشت و خون سے محفوظ کر سنے کا ہمار صفرت امام میں رضی الٹرمن ہور ہے جہ اس قدر ایتار اور جود و سنے ہموستے ہوئے اور عظیم مک اسلام کا سربراہ ہوستے ہوستے اور عظیم مک اسلام کا سربراہ ہوستے ہوستے ہوستے اور عظیم مک اسلام کا سربراہ ہوستے علیہ کہ کم اس قدر ایتار اور جود و سنے کا مظاہرہ کیا اور اسینے نا ناجان سیدالا نہیا میں الشر علی الشر علیہ کا فیبی فرمان ان ان ابنی ھن اسبد لعل الله الدی یصل جو بعد بین فشت بن موست میں استراد ہوں تا تو فقتین من السیامی الشرائی الرامی میں معالحت اور اتفاق و این اکا دی ہو تا تو فقتین من السین کہ کہ اس دون کو اجل اسلام کی دون کو اجل اسلامی کا دون کا اتفاق ازر و سے مذر سے دراس سے معالحت پرخوشی اور مرت کا انجاد دون کو اجل اسلام کی دون کو جا میں ذخراسے ادراس سے معالحت پرخوشی اور مرت کا انجاد دون کا اجرائے تھا دو الا بودا محدر مول الشرائی الم الم میں کہ دون کو اجرائی والا بودا محدر مول الشرائی الشرائی کی کا شت کردہ ۔ اور مرت کا انجاد دون کو اجرائی دون کو دون کو اجرائی دون کو د

به به ابل السنت والجاءت شکے نام کی وج تسمیدا در یہ ہے اہلسنت کی قدامت میں اور یہ ہے اہلسنت کی قدامت میں اور یہ کرنہ نیز مرد و زمش وجیتم حیثم میں میشم کا قدا ہے ایک میں اور ایر کشب ہ

نوبث:

فتح الباری کا توالہ ڈھکوصا حب سے رسالہ پی ہی ہتر یرکیا گیا ہے جلد نبر 1 اور صداہ ہے۔ سے رسین ہم تو ہی کہیں سے کہ کا تبست مساہ کہ جب کر در حقیقت جدد بنرا اور صداہ ہنے رسین ہم تو ہی کہیں سے کہ کا تبست غلطا کھ ویا ہے کہ اس معبوع رسالہ کو بہر حال کا تب سنے مکھا ذکر ڈھکوھا حب سنے دیکن کیا ڈھکو مساحب کو بھی حضرت مشیخ الاسلام پر اس تیم سکے اعتراض کر سنے سے جبا و امن گر

حفريث يخ الاسلام



اب دہا قران کرم تواس کے متعلق با نیان ندم ب تشیع و رازواران فرقہ ندکورہ اس قران کیم
کام احت انکار کرنے نظر کستے ہیں ۔ بنونہ سکے طور پراسی اصول کا فی صابحہ پر یہ روایت دیکھیں کہ
اہم جھڑھا دی رمنی الشرند فرما تے ہیں کرجب حفرت علی قران کریم کو جھے کرنے اوراس کی گذابت
سے فاد متا ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ الشرع قرص کی گنا ہ یہ ہے جبیبا کہ الشرنعا لی سنے
محد میں اس کو اکٹر نازل فرمایا ہے اور میں سنے ہی اس کو اکتھا کیا ہے جس پر لوگوں نے
کہا کہ ہما رسے یاس قران شریف موجود ہے ہمیں کسی سنے قران کی کیا طرور ت ہے۔ اس پر
حفرت علی شنے فرمایا کہ الشر تعاسے کی قسم اُج سے ون سے بعد تم اس قران کو کہھی نہ دیکھو

اسی صغوریا مام جعفرصاوق صاحب سے منسوب ایک روایت اور بھی مداختط فوالیں کرج قرآن صفور کی استرائے تھے۔ کرج قرآن صفور می الشرائے تھے۔ کرج قرآن صفور می الشرائے ہوئے گئے ۔ اس کی مترون بڑار (۱۲۰۰۰) کی تیس تھیں اور عزیب اہل سنت والجماعت سے پاس تومرت جھی برار چھسو چھیا مشھ (۱۲۷۲) کیاست والا قرآن کرم سے ۔

اسی اصول کا بی سے صفح ۱۹۰۰ پر نظر ڈوا سلتے جا سیے اوراگراس قرآن کریم سے مراحۃ اُانکا کی تشان کسی حد تک نفصیل کے ساتھ و بچھنا چا ہیں نوا صول کا فی صد ۱۲۲ تا صد ۲۹۸ اور مذہ اور صفاح الدوم سال ۱۹۸۰ ورتفیر صافی حبارا ول صفاح الله اور مدا ۱۹۸۰ ورتفیر صافی حبارا ول صفاح الله اور مدا اور با نیان مذہر ب تشیع کی ب است کی واو دیں کرکس طرح حراصت اور وضاحت مرسے سے مرائ فرایش کا واو دیں کرکس طرح حراصت اور وضاحت کے ساتھ اس فرقہ نے مرسے میں کا زیان فرید کا انگار کیا ہے ۔ ( صد ۱۹۰۸)

باعت بطورتقية قرأن كريم كوخداك كلام كمتة بس تكربانيان مذمب تشيع ادر راز داران مذهب تستين كالمان قرأن كريم يربني واس قرأن كريم كواسى وجرست برصر ك هوت بوسكة وقت بجعث سىم برركددسيتے بس اوراليى حالىت بس هوت بوسلے بس . ذرہ برا برتا مل نہيں كرستے مسے کوئی مسمان جوٹ ہوستے وقست کوئی بندوی س کی ہے تھی دغیرہ مربر رکھ سے . شیعوں کے مذہبی مینوامطاعة قرآن کاانکارظا ہرکرنے بس بکہ ہو قراک کر محفرت اميرالمومنين سيدنا عثمان بن مفات رضى المترعذسية تمام محابه حفاظ كوطليب فرما كم جميع فرايا ہو ہمارے سینوں میں سینے اورسلمانوں کی ہر مسجد میں جس کو بیجے سے سے کو بوٹر ہے تک ر صفح ہیں اور پوسلمانوں ہے سامندسال می عمر سکے بچوں کو بیاد ہنے جس کو رمفان المبادک میں نماز تزاد یے بین ختم کیا جا ماہیے جس کے میں یارے بی ہوسور ہ فائٹر سے شروع ہو گا ہ اورمورة ناس يرحم مونا سے بانان مزميب سيعهد فياس كاانكار كيائي و درجب بھي ابنا ایمان قرأن به تابت کرستے ہی توانیا موہوم قران (متر کُز والاجس سے تیامت سے پہلے لوگوں کو ہدا بہت سے سلے مربس و کھا تا۔ ملال وہ ام کی تعلیم وت قیامت کودے گا) ہی مرادسیستے بی تو میرس قرآن بران کا ایمان بین اس کو ہزار دفعہ فعوٹ بوسلتے وقت مرب مرکمیں۔ ان سے مذہب کوکیا اغرابیٹہ ہوسکتا ہے۔ تراک کریم پر عربیان تو کی سے ایمان کا منون اصل عبارست بین بین کرتا بهون تاکرایل علم درگ تعدیق کرسکیں مااصول کا فی صل<sup>ی</sup> ) ١- ﴿ فَقَالَ الْوَعَيِدَ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَامِ رَالَى انْ قَالَ ) اخْرِيعِهُ عَلَى عليه السلام الى الناس حين خرغ منه وكتيه نقال لسهد هذاكتاب الله عزويعبل كما انزله الله على عمد رصلى

عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فعال لهده هذا كتاب الله عزوج لكما انزله الله على عمد رصل الله علي عمد رصل الله علي وسلو معته بين اللوحين فعالوا هو ذاعنه نا معتمد جامع فيه القرآن لاحاجة لنافيه فعال اما و الله مانزون بعد بومكم هذا البداً إنها كان على الخرك حد حين جمعته لتقراع و كالله

ینی حفرت امام جعفر مادق رضی النّر عند (کی طرف منسوب کرکے)
ہے ہیں کہ جب حفرت علی قرآن کریم کے جعے کرنے اور اس کی کتاب
سے فارغ ہوئے تو تو کوں سے کہا کہ یہ النّرعز وجل کی کتاب ہے جیسا کہ النّر تقالی نے محرصی النّر علیہ وقع پراس کو نا زل قرایا ہے ۔ اور میں نے دیوں میں سے اس کو اکترائی ایس ہے جب پر تو گوں نے کہا کہ یہ حافظ الو کہ جمارے یاس صحف مبادک جا مع موجود ہے جس میں قرآن ہی ہے ہیں میں آپ کے لائے ہوئے قرآن کی فرودت نہیں اس پر صفرت علی فی النہ میں آپ کے لائے ہوئے قرآن کی فرودت نہیں اس پر صفرت علی فی النہ کے فروی نا کہ النّد تعالیٰ کی قسم آئی کے لیدتم اس کو کھی نروی کھو گے۔ میر سے کے فروی کا کہ جب میں نے اس کو جھے کیا ہے تو تہ ہیں اس کی خبر دون تا کہ کے خود کے میں سے اس کو جھے کیا ہے تو تہ ہیں اس کی خبر دون تا کہ میں موجود کے میں سے اس کو جھے کیا ہے تو تہ ہیں اس کی خبر دون تا کہ میں موجود کے میں سے تاس کو جھے کیا ہے تو تہ ہیں اس کی خبر دون تا کہ میں موجود کے میں ہے تو تو ہیں اس کی جبر دون تا کہ میں موجود کے میں ہے تو تو ہیں اس کی خبر دون تا کہ میں موجود کے تو تو تا ہیں کو جھے کیا ہے تو تو ہیں اس کی خبر دون تا کہ میں موجود کے تیں ہے تو تو ہیں اس کی خبر دون تا کہ میں موجود کی تو تو تھے زا ہیں )

اب حسب روایت اصول کافی امام عالی مقام جعرما دق رضی النوند کی طرف منسوب تقر
اورا ام عالی مقام سید نافئ کرم النه وجهرالنه لین کافسم انتما ناکراً ج سے دن سے لید کہی تم اس
کور و مجھو کے قراس کے با وجود حجرقران اہل تنظیع و مجھتے ہیں اورا بل سنت سے سنتے ہیں جب
ابل سنت یا دکرستے ہیں ۔ تراویج میں خم کرتے ہیں جس کوامیرالمؤسنین عثمان بن عفان رضی النونر سنے بین من جی کوامیرالمؤسنین عثمان بن عفان رضی النونر سنے بین کار سند جو تیا ست سے بہلے ای بنیں کار سام منی کا ظمر منی النوعز سے دوایت ہے کہ ابب
امر اسی العول کا فی صف الرباط عالی تقام موسل کا ظمر منی النوعز سے دوایت ہے کہ ابب
ما دوایا اور فروایا کو فرول کرمت و بھن ہیں مجھا مام موسل کا ظمر منی النوعز سے معمون اللہ بن الحق من تومی سنے اس سورت ہیں قریش کے شرا دمیوں کے نام مجھا کو میں تومی سند اس سورت ہیں قریش کے شرا دمیوں کے نام مجھا کر ہے دوایس کردو ؛
مراقراکن مجھ والیس کردو ؛

یہ والبی کا قعد تو اس خودت سے مائخت گھڑنا ٹڑا کہ کوئی کبدسے کرامام صاحب کا محعا قرآن میں بھی دکھا کہ توفعا وری وہا خست قرآئ سے متی مبتی عبارت کہاں سے بدلا کی جاتی بیرده قرآن جس کی سورتا لسد سین الذین میں قرلین کے سر آدمیوں مے نام ہوں اوران سے اباء سے بہ قرآن اور ہی ہے جس براہل تشیع کا میمان ہے بہ قرآن میں ایران سے بہ قرآن کا میں ایران بالقرآن کا میں ایران بالقرآن کا میں ایران بالقرآن کا تھر ہی جم کر دماہے۔

٣٠ امول كافي صدا ٢٠ كى ابك اورروايت بعي الاخطركري بس كلفظ الفظ ترجرير. اكتفاكر تأبون - ابل علم حفرات منطبق فرمالين يه امام حعفر صادق دمني الترعنه فرمات بیں کر حوقراً ن حضورا کرم صلی اسٹرعلیہ وہم کی طریث حضریت بجبریل علیہ السیام ماستے فقصاس كى متره بزاراً يتي قصين يا درابل السنت والجاءت غريبون كے ياس توموت ١٩٦٦ أبات برشتل قرأن ريم سد اكركس قدرتفعيل كورا نفوابل تشيع كاقرأن كيمست انكار ويجعنا جابي تواصول كاتى صال۲۱ تا حد ۲۷ وصن۲ و صل۲۰ كامطاح فرائیں اورا بیان بالقران کی دادریں کہ ایک سے دومری روایت بڑھ پڑھ کر انکار تراك نبس واروسيئ رادركاب ناسخ التواريخ جلده متاوم وصامه ميرتوامس ترا ک کریم میں ر دوبدل اوراس کی تنقیص میں توایک سے ایک برط صوکر دوا بتوں کے ا بنار رنگا منت كئة بين . تغيير صافي عبد اول صلاحين قراك كريم كى مخريب اور اس مين رد ومبرل ثابت كرسنے سكے كما ل دكھا سے سكتے ہیں اور معنف كافئ تحرين يعتوب كلينى اور النسكهات وعلى بن ابرا بيم تمي كااس بارسي بي غلوبيان كياكيا بين ابل تشيع كي معير رِّين كَاب منهاج البراعة "حيدا ول مد٢٠٠ تاصر ٢٠٠٠ من تحريف قرأن وردومدل میں جررواتیں موجودیں ماخط فرائیں اور نور ہی نیسلم کری اور اہل تشیع کی یہ مایہ ناز ر دا بہت کراس قراً ن میں کورسے ستون صحابہ سنے قائم سکتے ہیں ۔ ڈاکروں سنے عزور الب تشیع كويا دكرا ق بوكي ورية نو دا بل تشيع كى كا بول مي ما خطر مالوا ورشيع مزبه كمطسف والول كاداد دوإ لاحول ولاقولا إلايا تشدالعلى العظيور

 مے نگ بھگ ایک مشتقل کن ب ہوگی گر اندک ولیل لیسیبا ر ممشنت نمون از خروار ہوتا ہے۔ ہو پیش کیا ہے ر

# تتمر مبحث تحرليث القراك:

حضرت بینی الاسلام فدس سرد العزیزسنے بہت اضفیا رست کام لیلہے لہذا ہم نرید چندروایا ت انہیں کٹ ہوں سے درج کرتے ہیں جن کا حوالہ آپ نے دیا ہے

تنسیمانی از ملامحس کانشانی . انہول نے اپنی تغییر کے پیھٹے مقدمہ بیں اس موضوع پر ملم المحایا اورعنوان یہ قائم کیا ہے۔

المقلامة السادسة فى نبدت مساحاء بى جمع القران و تغريف وزيادته ونعقمه و تاويل ذلك ر

بیمنا مقدمه قرآن مجید کے جمعے کرنے اوراس میں سخرلین کرسنے اور زیادتی اور نقص کے متعلق وار دحیٰد روایات کے بیان میں اوران کی تا ویل میں .

ا۔ پہی روایت کی بن ابرا ، بیم تی کے حوا ہے سے درج کی سے کہ امام حبع رصادت رفتی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ انحام حبع رصادت رفتی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ انحفرت میں اللہ علیہ و تم سنے فرایا ۔ اسے علی قران میرسے بچھونے کے سیجھے میں محیط میں در بین کی خود وں کی صورت میں موجود ہے اسے ہے اوادر جع کرواور میں کہ وادر میں گیر دواف کے کہ دیا نقا اسی طرح کہیں تم بھی اپنی کت ب کوف النے کر دیا نقا اسی طرح کہیں تم بھی اپنی کت ب کوف النے دکرونا۔

فانطلق عليه السلام فجمعه في ثوب اصفر لتوختم عليه في بيته وقال لاارت ي حتى اجمعه فكان الرجل لياتي البه في بيته وقال لا دراء معنى عَمَعَهُ ـ

ین بخر حفرت علی ہیں اس کو زرد رنگ کے کیراے میں جمع کیا بھر اس بر مہرلگان اور کہا ہیں اس دفت تک جا در بہیں اور تھوں کا جب نک اسے جمعے نہ کرلوں جنا نجرا دی اب کی ضربت میں صافر ہو تا توراب اس کی ما فات کیسلے

بغیرهادر سکے نگلتے متی کہ اس کو جمع کہ یا۔ ۲۰ مجوالم کا نی امام ابوالحسن سے منقول ہے کہ کہ سے عرض کیا گیا:۔ یانانسمع الایات نی القرآن لیبست عی عند تاکسا نسمع جہاولا غسست ان نقری عاکما بلغنا عنک حفه ل نا شعرفقال لا اقراوا

كما تعلم نفر فيجيئكون يعلمكواتؤل يعنى

صاحب الامرعليه السلامر

ہم قرآن سکے اندرائی کیات سنتے ہیں جو ہمارے ہاں ہی طرح بہتی جی طرح کہ ہم سنتے ہیں اور نہ ہم اس طرح دولوں کے سامنے ) درست کر کے برط ہو سکتے ہیں جسسے ہیں اور نہ ہم اس طرح دولوں کے سامنے ) درست کر کے برط ہو سکتے ہیں جسسے ہیں اُب سے پہنچی ہیں توکیا ہم گہرگار ہوتے ہیں تو اُب سنے فرمایا ہنیں فی الحال تم ان کوامی طرح برط صوص طرح تم سنے وگوں سے سکھی ہیں ۔ عنقر برب فی الحال تم ان کوامی طرح برط صوص طرح تم سنے وگوں سے سکھی ہیں ۔ عنقر برب فی الحد میں اُس کے ہم تم میں اس کے لینی صاحب الامر مہدی عیر السدم میں اسکھی ہیں۔ الامر مہدی عیر السدم بہت یاس اُسے کیا جو تم ہیں سکھی اس کے لینی صاحب الامر مہدی عیر السدم ۔

نوٹ،

اک دوایت سے واضح بوگیا حب ارتباد امام شیع معاجان مجوراً اس قران کو الصفے بی اور موسئے میں اور اس می برگیا حب ا بی اور مرمت گذارا مجاسنے سے لئے اکر کرتھا سے بھوسنے ہیں اور استی قراک سے المہور براس لگائے بوستے ہیں۔

اس بوالم کانی بی منقول ہے کرا بیک اُوی نے امام جعز ما دق رمنی انٹر عنہ کے سامنے قراست کی بواس کے مطابق سیس تی جس طرح کر توک پڑھتے ہیں توا ہے سے زایا،

مکھنے عن ھد کا القراع تی اقدع کہ ایک علی حد ہ ا
القاشم فاذا قامر القاشم قراک اب انڈہ علی حد ہ ا
اس قرات سے بازر وا ور فہور مہدی علیہ السوم تک اس طرح پڑھ ھو

یس طرح توک بڑھتے ہیں جب ان کا فہور ہوگا تو وہ کلام انٹر کو اس کے معدود سے مطابق کما حقہ بڑھیں سکے۔

مدود سے مطابق کما حقہ بڑھیں سکے۔

مجراک سے مقارت ملی دفران اور فرمایا یہ سے وہ معمون جمی کو حقرت ملی دفی انٹر عنہ خواس نے میں وہ معمون جمی کو حقرت ملی دفی انٹر عنہ خواس سے

، پنے ہاتھ سے مکھا اور جمع کر سکے ہوگوں سکے پاس سے سگنے اور ابہیں فرمایا : هذا اکتاب الله کمیا انزله الله علی محمد وقد جمع تند بہیں اللوصیوں ۔

یرانٹر تعالیٰ کی کاب ہے بیسے کہ اس نے محرصی السّرعر و کم ہیاڑل فرمائی اور میں سنے اس کو دولوس و تختیوں ، کے ورمیان جع کیا ہے۔ اُخری حقد بیہلے دسالہ مذہب شیومی ر دایت بزامیں مراحت مذکور ہے۔

ہم۔ تغیرطاشی سکے والمسے امام محربا قرمنی السّٰدعنہ سیے منقول ہنے : ۔ دولا امندہ زبیرنی کتاب اللّٰہ و نقص ماحقی حقناعلی ذی حجی لو قد قامرقا تمنا فنطق صدہ قدہ الفران ۔

اگر قرآن میں زیادتی اور کمی نہ کی کئی ہموتی تو ہما راحق کسی عقل مندر بی مخفی نزر ہتا اور اگر قرآن میں مقل مندین کرتا۔ اگر قائم کل محدظ ہم جوسنے اور کلام کرستے تو قرآت ان کی تنصدین کرتا۔ ۵۔ اسی تعلیم عیاشی سکے حوالے سے ہی امام با قرر منی الشرعنہ کی طرف ننسوب ہے :

العالقرآن قلاطرح منه آی کثیرة و لعربز دنبه الاحرون وفل اخطأت به الکته و توهه نها الرجال .

قراک سے بہت می ایات مذہ کردی گئی ہیں نیکن اک میں اضافہ موف چند تردون کاکیا گیا ہیے راولاس میں کا تبول کی طرف سے خطاع کا ارتکا سے بھی پاپا گیا ہے اور لوگوں کی طرف سے تو ہمات کا بھی ۔

ہ۔ کتاب الاحقیاج للشیخ احمد بن ابی طالب الطبوسی کے توالہ سے منقول ہے کہ ملحرف جاب ایرالمؤمنین رضی النّدہ ہے کہا یں سے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک کی کے مسلم النظر ابر نظیے جن پر مہر گلی ہوئی تی اور تم سے کہا اسے وگویں رمول فرامی اللّم عیر دسے میں معروت ومشغول رہا۔
عیر دسم کے فسل اور کفن کے بعد کتاب الشرسے جسے کرستے میں معروت ومشغول رہا۔
تاکی میں ستے اس کو جس کر لیا تو یہ ہے وہ کتاب میرسے یاس جسے مشدہ اس میں سے ایک حرف بھی محدسے سا قطاد رمذ و منہیں ہوا۔ حالا بحد میں سنے راس سے بعد سے ایک حرف بھی محدسے سا قطاد رمذ و منہیں ہوا۔ حالا بحد میں سنے راس سے بعد سے ایک میں منے دراس سے بعد سے ایک میں منے دراس سے بعد سے ایک میں منے دراس سے بعد سے ایک میں منہ در کھی اور جس کی تھی اور جس کے درکھی کہ ،

نمزن الخطاب رصی الشرعنه سے اُب کی طرف اُدمی بھیجا کہ اپنا معیمعت میرسے پاس بھیجوں کن تم نے انکار کیا چنا نچہ اہموں سنے ہوگوں کو بلا یا جب ان میں سسے دوا دمی ایک اُیٹ پیگواہی دینے تو اسے کوہ بہتے اور اگر مرف ایک اُدمی گواہی دیتا تواس کو موقوف مدکھتے ا در نہ مکھتے تو عمر بن الخطاب سنے کہا درا نمالیکر میں سن رہا تھا ۔

انه تد تتل يوم اليمامة توم كانوا يقر ون تسرآنا لابقرة عيرهم وقد ذهب وتد حاءت شاة الى محبفة وكتاب بكتبون فا كلتها و ذهب ما فيها والكاتب يوشن عمر واصعايه المن بين القواماكتبوا على عهد عسر واصعايه المن بين القواماكتبوا على عهد عمر وعلى عهد عمان يقولون ال الاحزاب كانت تعدل سورة البقرة وان النور نيف ومائة ابة والحبر نسعون و مائة فها هذا و ما يمنعك برحمك اللهان غزج كتاب الله الى الناس -

ار بے شک بیامہ کے دن ایک جماعت تہدیہ ہوگئی ہو قرکان کموہ پڑھتے ان کے علاوہ دومرا کو فی شخص اس مقرکی تلادت نرکر تا تقالمندا ان کی شہادت سے وہ معہ ضائع ہوگیا ، ۱۱ ورجب قرآن کی گذابت ہورہی تھی تو ہمری کئی اور ادراس نے ایک صحبے کو کھا لیا لڑ اہم کچھا سیس تھا وہ بھی فعائع ہوگیا اور اس دن کتا ہت کر سے واسے عثمان سے ای اس من الخطاب اوران کے مان متن ہوت ہوت واسے عثمان سے جہدیش اس کتا ہد کو جھے کیا جی ساتھیں ورمی ہوتی تھی دہ ہے تھے کہ مور قال تاہب سور ق بقرہ سے رہا جھی ادراس نے دور میں ہوتی تھی دہ ہے تھے کہ مور قال تاہب سور ق بقرہ سے رہا جھی ادراس سے دور میں ہوتی تھی دہ ہے تھے کہ مور قال تاہب سور ق بقرہ سے رہا دو تھی درمیں ہوتی تھی دہ ہے تھے کہ مور قال تاہب سور ق بقرہ سے رہا دو تھی درمی ہوتی تھی دور میں ہوتی تھی دہ ہوتی اور ہمرکی ایک سوخ تھا ہرکر سے میں کون کی پیز ما نیے ہے ۔

اور مثان بن عفان سنے اسپنے دور میں عربن الخطاب کی جمع کرائ ہوئی کی بسسے

نی کتاب تالیعت کی اور نوگوں کواکیت قرائت پر جمع کیا اوراس کے لیدا بی بن کعیب کے معصف کو بھاٹر دیا اور بھواگ سکے ساتھ صبادیا سکے معصفت کو بھاٹر دیا اور بھواگ سکے ساتھ صبادیا توحفرت می رفتی انٹر عزہ سنے فزایا اسے طلی: -

كل اية انزلها الله عزوجل على عهد صلى الله عليه وسلمعندى باملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط بدى و تا و ببل كل اية انزلها الله على عهد وكل حلال وحوام اوحد اوحكوا وشي يحتاج اليه الامة الى بوم الغنبامة هو مكتوب با ملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط بدى حتى ارش الحند ش ر

بر ابت بس کوالٹر تعانی نے محس الٹر ملیر و تم پہاندل فرمایا و ہمبر ہے باس موجو دہنے اللاء رسول علیہ السلام اور اسینے یا تھ کی گابت کے ذریعے اور برائیت کی تاویل بھی اور بر صلال وحوام یا حدیاتم اور مبردہ چیز جس کی طرت فیامت کما مت محتاج ہوگی وہ نی اکرم صی التر ملیہ ویم کے کھنا سنے اور میرے میرو تم کم کہنا سنے اور میرے میرو تم کم کہنا سنے کا ور میرے میرو تم کم کہنا دیا دان کھی ۔

> ان اخلاته مبانبه غوت حدمن النارد دخلتم الجنة نان نبه حبتنا دبيان حغنا و مرض طاعتنا قال طلحة حسبى

اما اذا کان نرآنا فحسبی ۔

جراس قرآن میں ہے۔ اگرتم اس سے ساتھ تسک کر واور عمل کر و تو اُنٹی ووزرخ سے نجات پاجا ڈسکے اور جنت میں واصل ہوجاؤ کے کیونکراس میں ہماری محبت. ہمارے تق اور ہماری اطاعت کی فرضیت کا بیان سے کھلے سنے کہا اگریر قرآن ہے تو مجھے کا فی سئے۔

پیر طلی سے دریانت کیا ہے ہے تو تواسینے کم توقر اُن تہادسے پاس ہے اوراس کی تا دیل اورصلال دیرام کاعلم اسے ترکس کے دواسے کرو سکے تو اُ بیب سنے فرایا میں حکم رسائدت کی انٹر علیہ ولم کے مطابق اس کو ابنے وہی سکے واسے کروں گا وروہ اسنے ومی سکے حواسے ر

ار اس روابت بر بشدا دیمام کے شہید موسے سے قرآن کا کچھ حقہ منا کنے ہونا پھرا کیہ اسے سے قرآن کا کچھ حقہ منا کنے ہونا پھرا کیہ صحیفہ کو کمری سکے کھا۔ جائے سے اسکا منا کئے ہوناا ور دومری مورتوں کی بہت ی اُرا کامنا گئے ہونا بھرا حست مذکور ہے جس پرا میرا لمؤمنین رمنی اوٹار منہ کی طرفت سے کوئی ا نکا رہنہ نہیں کہ گئی ۔ بنس کہا گئی ۔

ار جی قرآن کے متعن مرور مائم مل التر علیہ وسلم نے فریل کریں تہا دسے اندر تھید و کرمارہا ہوں اور وہ قرآن اور میری ال وعرست اسکھے دہیں سے اور تیام قبابت سے بعد مل جن کرمیوں کرمیوں کرمیوں کرمیوں کرمیوں کرمیوں کے وہ بھی حفرت عرب الخطاب اور حفرت معزمت مثان کا جمع کیا ہم انہیں جگر وہ تو مون اور مرف اور میا وا در آ مرک ہا کہ تھا۔ اور سینے کا اور سینے کا اور سینے کا اور سینے کا اور مرف اور کی گئی جر کھیاں دوایت میں تیں میں کی جو کھیاں دوایت میں تیں ہی گیا وہ بھی قرآن ہی سینے ۔ میں تیں گئی ہے وہ مون ادر مرف اس تدریب کر جو بی گیا وہ بھی قرآن ہی ہے۔

اس میں غیر قران داخل نہیں کی گیا اس امر کواجھی طرح ذہن نسٹین کرلیس تاکہ و صکو صاب کی ہمرا بھیری ادر تلبیس بوری طرح واضح بموجاسے ۔

ابر ذرغفاری کی روایت بین بئے کرجیب رسول ضراصی الشرعلیہ وتم کا وصال ہواتو علی رنفاری کی روایت بین بئے کرجیب رسول ضراصی الشرعلیم ارضوات سکے علی رنفی رضی الشرعنہ سنے قرات جمعے کیا اور بچھ مہاجرین وانسعار علیم الرضوات سکے پاس لاستے اور رسول ضراعلیہ دالتحدید، والثناء کی وصیبت کے مطابق ان پر بیش کیا۔ فلما فقے ہ ابو ریکر خدج ہی اول صفحة فقیما فضائے الفوم فو نشب عسر و پیا۔ فلما فقے ابور ریکر خدج ہی اول صفحة فقیما فضائے الفوم فو نشب عسر و

قال یاملی ادوده فلاحاجة لذا فیه ناخد لاعلی فانصوت و تو تو تی تی الر کم در منی الدی خزند اس کو کھولا تو کھوستے ہی صفح فلی پوم کی فشیمتیں ان کونظر اسی ملی اس کو دائیں سے جا وہیں اسی فردت بنیں ہے نوا ہے اسے بے کہ والیں جے سکے (تا) عمر بن الخطاب نے این فودت ہے دوران حفرت علی منی الدی الدی تاکم ملا لبرکیا تاکم اسی تحرای فودت کے دوران حفرت علی منی الدی منت الزیم ہے پاس لا سف تھے اس تر کو دیں اور کہا اسے الجافی تر فرائن حفرت الزیم ہے پاس لا سف تھے تو ہما سے پاس بھی اس پر متفق ہم جائی تو اُپ سے فرائی الدی سبیل اندا حیات به الی الی ب کو انتقاد می المدی الدی او تقو اوا ما جنت به الی الفر آن الفر آن الدی عندی لا عسه الا المطهرون والا وصب ع

افسوس برمطالبه ناما بل قبول سے اور نا مابل میں سے قرار حفرت الرم روہ قران اس سئے بیش کیا تھا تاکہ تم پر حجت فائم ہم جائے اور تا قائم ہم جائے اور تا قیامت سے ون ہر عذر نہ کو کہ ہم اس قران سے غافل تھے یا ہر فرکستو کہ تم اس قران سے غافل تھے یا ہر فرکستو کہ تم ہم اس قران جومیرے یاس ہے اس کو فرکستو کہ تم ہم اس کا مروم عبر واحق یا تھے لگا سکتے ہیں الدر میری اولا دیں سے میرسے وسی ۔

حضرت عرابن الخطاب نے دریافت کیا اس قرآن سے ظہور کا کوئی معین وقشت سبئ بجبى بانوح حرست على المرتعنى سنتے فرما يا نعير اذا قامرالفنا تشعرمان ولدى يبطهر كا ويجيل الناس عليه نعجرى السنة نبه إلى صيري دلاومي سي أنوى ومي بركا کاظہور ہوگاتودہ اس قرآن کولوگوں پرظام کرسے گاا ورلوگوں کواس سےمطابق عمل براکرسے گا ا دراس کے مطابق دین جاری ہوگا ۔

اس روایت سے صافت ظاہر سے کہ وہ قرأن اس سے مختلف ہئے ورنہ قیامت سکے دن مکز عذرا دربہاسنے ابر مکروع و غیرہما سکنم کرسنے کے سنے اسے وقی طور ہے بیش کر کے میں جھیا دسینے کی مزورت کی تھی بز ہد کے طہور ہاں کے مطابق عمل کیا جلسے گا ا در ترعی احدکام اس کے مطابق انجام پرریہ یا گے تواگر تفاوت بہیں نواس وقعت دین اس کے مطابق کیوں ہوگا ورموحودہ قرات کے مطابق کیول نہوگا۔

٠٠ حدرت على مرتعنى رضى المرتداني عنه كسك سا تقد ايك زنديق كم مباحظة اور قرأن كم متعلقاً من مجے مختلعت مشکوک وشبہانت اورصفرت علی سکے جوابات جواحد کین ابی طا طبرى سنے" الاحتیاج" میں مغصل طوربر صدہ ۲۵ تا مدید ۲۵ یعنی بورسے بچودہ صغیاست يرنقل سكئے بي ان كاخلاصه بيان كرستے بوسيے تغييرصا فى كے مقدم ميں المحسس

١٠ يرايرسوال كرانبيا وعليهم السعام كي تغريثون كوتوان كي نام سي كريان كيا كياكيا بكن دوم وگوں سےعظیم جزائم بیان کرستے د تنت ان کمی م ذکر بہیں سکتے سکتے اُنواںٹرتعالیٰ سے کلام يبى اتى عظيم مخلوق سكے ساتھ يرب يروابى اور ار ذل مخلوق كے ساتھ اس عايت كاكاموارسي ۽

الناالكنابية عن اسساء دوى الجرائر العظيمة من المنافيين في القرآك ليسبت من نعله تعالى واشامن تعل المغيّرين

والمبدلين الذين جعلوا القرآن عضين داعتاضواالدنيا من الدين وقد بين الله قصص المغيرين بقول ه تعالى النابين يكتبون الكتاب بإيديهم رالي) يعنى انهم اثلبتع ا في الكتاب مالم يبتله الله ليلبسوا على الخليقة فاعمى الله قلوبهميحتى تزكوانيه مادل على مااحدثوه نيه وحرفوه منه رالي) فالزبد في هذا الهوضع كلام المسلحد بين الذيت اثبيتوه فىالقاران فهويضمحل وببطل وتيلاشحب عندالمتحصيل والدنى يتنفع الناس نالتنزيل الحقيقى الذى لايا تنيه الباطلمن بين بد يه ولامن خلف و القلوب تغيله والارض تى هذ االموضع هى عمل العلم ونزارة دلبس يسوغ مع عمود التقية التصريح ماسهاء المبدلين وكاالزبادة نى اياته على مسا اخبتوه من تلقاءه حرتى الكتاب من تقوية ججراه للتعطيل والكغر والملل المنحرفة عت قيلتناوابطال حداالعلم الظاهر الدى نسد استبكان ليه الموانق والمغياليث بوقوع الإصطلاح على الإتيمار لهمرو الرضايه عدد كان اهل الباطل ني القديم والحديث اكثرعد دامن اهل الحق دكان الصبرعلى دلاة الامرمغروض لقوله تعالى فاصبركهاصبرا دلوالعزم من الرسل وايجاب مثتل ذلك على اولياء لا واهل طاعته بغوله نعالی بقد کان لکعربی رسول انگهاس حستة فحسبك من هذا الجداب عن هذا الموضع ماسمعت فان شريعة التقبة تحفل المتعسريج ماكثرمنه.

قرأن مجيد مي عظيم حرائم كے مركب منافقين كے اسماء كوم احتاً ذكر زكر ثا المرتعاسط کا خص بیس ہے بیکہ بیران ہوگوں کی کارستانی ہے جو قران میں تغیروتیدل کے مرتکب ہوسے اورقراً ن کوختعت حعوں میں بانٹ دیا اورون سے پرسے ونیا حاصل کی انٹرتعالی سنے ابیے الوكون كايروه بياك كرت بموست فرايا الدبن يكتبون الكناب ما بديهم الابة يعى جوبولگ اینے با تھوں سے کتاب کو تکھتے ہیں بھر کہتے ہیں کہ برانٹرتعالیٰ کی طرفت سے ہے رہا کہ اس کے ذریعے قبیل وٹیری مال حاصل کریں اورا جینے قول" واپ منہم بفریفیّا ہودی ایسنتہ بالکتاب " اور "داذیبیّت و صالایفی من<sub>ا</sub>لعَیل مناتعیا**ن کی نشاندی کی سین**ے بین ده این زبایز بورور میر کوابر کرستے بی کر و کھیے ہماری زبان پرجاری سے وہ النرتعالیٰ کی کماب ہے حالانکر حقیقت اس کے خلافت ہیںے اور رات کونا لِبند برہ امور سکے متعلق حلاق مشورہ کریسکے ان پڑل ہرا ہوستے ہیں۔ رسول گڑی ملی انٹرعلیہ وہمسکے وصال سے بعد ا سینے بپرا حداورکی کودرست تا بست کرسنے سکے سلنے جس طرح بہود ونعیاری سنے موسی اور تسبی تلیماانسام کے دیا سے رواین موسفے کے بعد تورات وانجیل میں تغیروتبدل سے کام لیا اور کلمات کوائی جگرسے ہڑا دیا اوراسی طرح اسینے اس فرمان سے ماتھ ان کی قلعی کھوئی ۔ ید بید ون ان پیطف ٹوا نورالله بانوا ههد دیا بی الله آگان بتم نوری بین این انون سے گاب الگر یں وہ کچھ درج کیا جوالٹرتعالیٰ سنے ہیں فرمایا تھا تاکہ محلوق بیاشتیاہ والتیاس پیدا کریں توالٹرتعالیٰ سفان سے دلوں کو اندھا کردیا حتی کہ اہوں سے کتاب الٹریس الیں کیاست رہنے دیں جوات سكه اصلات وتخربیت افك وتبیس اور كمتان حق برولالت كرتی قعین اسی سنے ان كوفرایا: مهم تلبسهون الحق بالباطل وتكمَّق الحق " تم حق كوباطل سكرما تق كيون ضعط مسط كرستة بو اور بن کوکیوں چھیاستے ہواوران کی بخریعث وتوبیر کی تمثیل بیان کر ستے موسے فرمایا :۔ اما الزيد نيد هب جفاء وإماما ينفع الناس فيمكث تى الاس خعب ـ ينى كوادر جاك توخيك بوماتى سد ادر بوجز وكون كونفع دي سد ده دين من برقرار ربهتى سبئة توكع اور جعالك سيصراد ملحدين كاكلام سبئه جوانبون سنة قرأن مين واخل كيا جوكم المملال: وزوال سَلے درسیے سبئے اور نبیت ونابود ہوکر رسبے گا ادربوگوں سے سلے ناقع جز

ے مرادوہ تنزیل حقیقی ہے جبکو سامنے اور بہتھے سے باطل لاحق ہیں ہوسکا اور فلوب اس کو قبول کرتے ہیں۔ اورارض سے اس مقام پر محل علم اور اسس کا مقام استقرار مراحہ۔ سیر

### تقير كي تقاسف اوراس كى ضرورت:

اورتعید کے عموم و شمول کے تحت اور شرع کے ہر پہلوکو محیط ہونے کی وجہ سے
بہاجا زیب بہیں کمیں قران میں تحریف کرنے دانوں کے ناموں کی تقریح کروں اور تران
زیادات کی جوانہوں نے کلام اسٹریس کی ہیں کیو بکہ اس بی ان توگوں کے وائل کی تائید و
تقویت لازم آئے گی جوائل تعطیل ہیں اورا بل کو وشرک اور ہما رہے قبلہ سے منخرف علادہ ازیں اس علم فاہر کی جبی خلاف ورزی لازم کی تعبدو بیمان کر دکھا ہے - اور
موافق نے اتفاق اورم معا لوے کر رکھی ہے اور رضامندی کا عبدو بیمان کر دکھا ہے - اور
بہری وجہ نام ظاہر نہ کرنے کی ہے ہے کہ مردوریں اہل باطل کی تعداد ابل تی سے ذیادہ رہی
بہری وجہ نام فلاہر نہ کرنے کی ہے ہے کہ مردوریں اہل باطل کی تعداد ابل تی سے ذیادہ رہی
یہ ہے کہ ولا ت الام اورا وصیا و بہر بہر کا لازم ہے کیونکم الٹر تعا کے کا فرمان ہے ، اور
ناصد بر کمیاصد الدورا وصیا و بہر میں الدورا موسولوں کی طرح مرکر و اورای طرح انکے
ناصد بر کمیاصد و دوریا ہے جب کہ دران باری تعالیٰ ہیں ، نعت کان دیکھر
فاصد کہا اللہ اسوۃ حسنة مہا ہے ہوں فراضلی الٹر علیہ وسلم کی ذات میں انجی افتداع
فی دسول اللہ اسوۃ حسنة مہا ہے ہوں فراضلی الٹر علیہ وسلم کی ذات میں انجی افتداع

سیروں ہے۔ تواس مقام پر تجھے ہی جواب کا فی ہے کیو بھر مذہب تقیہ اور شرع کتمان اس سے ذبادہ کی تھر سے مانیع سبئے۔

سوال

من ، دما نبرا بهموال که قرآن مجد میں بغیرامهام می انٹولیروسم کوخطاب کرستے ہوسے آپ کی عزمت دا بروکوملی ڈانئیں رکھاگیا ؟

جواب،

یہ جسے کریہاں بھی رسول ضراصلی الٹرعیبیرو ٹم سکے دشمنوں سنے اپنی وشمنی کا اظہار کرسنے ہموستے تغیرونبرل سسے کام لیا ہئے۔

رالي ولقد احضروا الكتاب مكملا مشتملاعلى التاويب والتنزبل والمحكووالمتشايه والناسخ والهنسوخ لسع يسقط صنه صرب العت ولالامر فلها و فنقوا على ما بيبنه الله تعالى من حق اسماء اهل الحق واهل الياطل و است ذلك ان ظهر نقض ماعف ولا خالوالا حاجة لنانيه نحن مستغنون عنه يماعند ناولذلك قال الله لغالي فتبداوه وداع ظهوره واشتروایه ثمتا قلیلا فبشس میایشنزون ۔ الخ ان کے پاس کلام الٹرکومکس طرلیقر بربیش کیا گیا جو آادیل و تنزیل اور محکم و متنشا براور ناسخ ومنسوخ برشتن شه دراس سي كوئى و تابين العن اورايام بهى ساقط اورمحذو نه نقعانین جب وہ نوگ اس میں الترتعالیٰ کی طرفت سے اہل جی اورا ہل یا طل کے اسماء پرمطلع ہوسنے ا وراہوں سنے محسوس کیا کہاس قراک سکے ذریعے ان کامپ کیاکا یا دھرسے کا دھرارہ جائے گا اور کا لعدم ہوجا سے گا تواہوں ستے اس سے استغناء ظاہر کرستے ہوسے کہا ہمیں اس کی خرورت نہیں ہے ہو ہمارے یاس ہے وہ ہمیں کا فی سہتے ۔ اسٹرتعالیٰ سنے ان سے اس فعل کی طرف اشارہ کرستے ہوئے فرايا : قذيدن وي وراعظهورهم الادية كم ابنون سني كلام مجيد كونس ليشت وال ویا ا وراس کے پیسے تعلیل و نموی مال حاصل کیا۔ نیس بڑا سیسے جودہ خریرے

بیرحببان پرمختعت مسائل وار د ہوئے بن کاعلمان سے پاس بنبی تھا نونا چار فراُن جمیہ کی ندوین و تالیعت کرنی ٹری ر

دتضمينده من تلقاء انفسهم ما يقيمون به دعائم كفرهم

فصرّخ من ديهم من كان عندلا شي من القرآن فليأ تنابه و وكلوا تاليفه و تظمه الى يعض من وافقهم على معا داة اولياء الله فالقه على اختيارهم -

ادراس برابی طرف سے ایسے مواد داخل کرسنے بڑے ہے بن کے ذریعے دہ ابنے کورکے کورکے تون کی طرف سے بیر توان کی طرف سے منادی نے اعلان کیا کرھیے بیر توان کی طرف سے منادی نے اعلان کیا کرھیے بیر توان کی طرف سے اسے ادراس کی الیف و تدوین بیاس نے ادراس کی الیف و تدوین اور نظر وزیر برکا کام الیسے تعمل سے برد کیا جوا دریا دالترکی عدادت بیران سے موانی مقاتواس نے ان کی بہندے مطابق قران جمع کر دیا۔

سوال،

الترتماني كي كالت عقد تعرار تقسطوا في البناي فانكواما فاب كم صالنساء "بي يماي كماقع مل فرك سكنى مورت بي ليرند بده كورتون كماقع فكاح كرن كالإختران المعلى من المعلى المرتب المعلى القول في البيتا مى و بين النكام من النساء من الخطاب والقصص اكترمن ثلث القرآن وهذا وما اشبه مماظه و حوادث المنافقين فيه لا هل النظم والمتأه مل و حب المعلون واهل الملن الهنا المنافق للاسلام مساغا الى المعلون واهل الملن الهنا لفي المنافق المناف

ر میں اس موال کا بواب بھی دہی ہے جربیدے میں سنے ذکر کیا ہے کہ ، منا فعین سنے

نان خفتم الا تقسطوا فی البتامی اور فا نکحوا ماطاب مکم من النساء به کے درمیانی خطابات ادرتصص کو صرف کر دیاجوا بک تهائی قران سے چی زیادہ ہے ۔ کے درمیانی خطابات ادرتصص کو صرف کر دیاجوا بک تهائی قران سے چی زیادہ ہے ۔ سے درمیانی خطابات ادرتصص کو صرف کر دیاجوا بیک تهائی قران سے چی زیادہ ہے ۔

مير مقام اوراس كى ما فندو در

منعامات کیٹرہ ہیں جن ہیں اہل نظرا ورار باب فکر و تامل کے لئے منافقین کی کا رستانیاں ہاہر ہوتی ہیں۔ اور معطد اور کا لفین اسلام جما عاست نے بن کی وجہسے قران میں ہرجہ ح و قدح کی راہ نکال بی ہئے اور اگر ہیں ان سب کی وضاحت کر ورس سکوسا قطاکیا گیا و رحب میں تحریف کی گئی یا تبدیقی نو کلام بہت طویل ہوجائے گا اور تقیداولیا والٹر کے جن مناقب یا اعداء الشر سے جن بھویب اور تباریخ سے بیان سے مانع ہے اس کا المہار لازم اے کا بذار

اس طویل نزین روایت بین فران مجدسک اندر کمی سکے ساتھ اپنی طرف سے اضافہ کرناہی تابیت ہوگیا اور پھراس کو مولاسئے مرتعنی جبیں شخصیت قران مجید کی متعدد کہ بات سکے ساتھ بھی تابت کرسے نو و و نوں سور نوں بیں ایمان لانا ان سکے ماسنے والوں پر لازم ہئے در نہ خود ملحدا ورسے دین ا ورمنافق بن جائیں سکے لہذا یہ دیوی کرشیعہ کا اس پرا جاسے ہے کہ اس میں قطعاً اصافہ اور زیاد ق ہیں بالی عملا ہوگیا ۔

اب چندا تتبال کبتی کے شخ کی بن ابلیم انتی کے مقدم تغییرسے بیش فدمت ہیں ج کا یہ دعوی کی کراس کا ب میں ہم وہ عب موجود ہے جو کسی کا بی مکن ہے ۔ کبیں بعدوالی ایات کو پہلے اور ہے والی کیانے کو لبد میں ذکر کیا گیا ہے کہیں ایک کلم کی جگر دور الحلم ذکر کر دوا گیا ہے جس سے معنی مقصو و مستور ہو کہ رہ گیا کہیں مبتداء و فیریں اس قدر فاصلہ ہے کم ارتباط باہم نظر سے اوجیل ہو کہ رہ گیا ہے ۔ اور طرفر تناشا یہ ہے کہ اس می تحریف و تبدیلی بھی ہے اور النظمانی کی تنزیل سے ضافت اور بر عکس بھی ، ہم مردرت مرف اوری دو و دوور سیراس کی قائم کر دہ دلیسی بیش کرتے ہیں ۔

ا- محرث أيات كابيان :

ادّ ل - قال الله تعالى و مكن الله يشهد بما الزل البيث في على انزل د

بعلمه والهلائكة بشهدون - دوم - قال الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انذل البك من ربك فى على فان لم تفعل فما بلغت رسالته سوم قوله تعالى ، ان الذين كفر وا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغففر لهم چهارم وسيعلم الذين ظلموا آل عمله حقهم حقهم الم منقلب ينقلبون ينجم قوله تعالى : ولو ترى الذين ظلموا ال عمدحقهم فى غمرات الموت - ومثله كثيرنذ كري فى مواضعه مقد مه القبى صال

یا نیخ آبات مذکورہ اوران سے علاوہ بہت سی آبات میں سخر لیٹ ہے اور علی اور المحد کی تعربیجات ہجرائٹرتا لی سے بازل کر وہ قرآن میں تقیق اس قرآن کو جمع کر سنے والوں سنے سخ لیف سے کوان کلمات مقدم کو صفوت کر و یا الولا دسولا بیدہ سے تحت کلین سنے اصول کا قیمیں اپنے روحان باپ کی تقاید میں مذر مربالا اوران سے علاوہ نیزہ روایا ت اس مضمون کی نقل کی ہیں جن میں اہل بہت ، ان کی ولایت وغیرہ کا ذکر ہئے مگران دوسے سخر لیف وہ مام مذوت کر دیئے سکئے ۔

ملاقط بهو كتاب المجينة باب النكت والندّعن من التنذيب في الولاية -مناسرة ميرية

مطبوعه تم صراب تا ۲۲۲

ہ وگوں کے سلنے لاہرکیا گیا ہے ویکھتے ہیں ہواس سے اُٹر میں الٹرتعالیٰ سنے ان کی کمس طرح مرح مرائی ک۔ ہے کہ تم بچی کا حکم دسیتے ہو ہوائی سسے منع کرستے ہوا ورا لٹرتعاسسلے ہرا بیان رکھتے ہو:

علی بن ابل بیم نمی سنے کہا و مثلہ کٹیر کہ اس قسم کی خلاف تنزیل اً یاست بعنی بن بیں اس قسم کے ستم اور خوابیاں ہیں اور مرادِ باری سکے بدعکس معنی بر دلالت کرتی ہیں وہ بہرت ہیں۔ مقدم تفریر نمی صدا

فانده: لبب الموسوى نے اس تغیر کے مقدمہ بر کہا- ان عذالتفساد کعندی

من التفاسير العتديدة يشته على دوايات مفارى ما المصعف الذى بين الدينا لموسيلم من التحديث والتغيير. بنيك يرتفير بيى ديرتفا ميرقديم كى مانندايسى دوايات برشتل من كامفا دومدلول برمن كرج معمون بمارے بالحقول مي منه دوم توريف و معمون بمارے بالحقول مي منه دوم توريف و معمون و معمون منانی ما وب تفرير منانی ما وب تفرير ما فى فير ما في

يدكها:

استفاد من مجهوع هذه الروايات والاخبار وغيرسا من الروايات سلوايات سلوية الهلامان الفتراز الذي بين اظهر فاليس بتمامه كما انزل على محمده ملى الله عليه وسلع بل منه ما هو خلات ما انزل الله ومنه ما هو مغير مصوت وانه قد حذت عنه اشياء كتيرة منها اسوعلى في كشير مون المهواضع ومنها لفظة الم محمده غير حسوة ومنها المنافقين في مواخ وانه ومنها البنافقين في مواخ وانه ليس اليضا على المترتيب المهرضى عند الله وعندار سوله ويه قال على بن ابراهه و

مقدمه التفسيرا صافى صياا

پسندیده سیے اور طی بن ابرائیم قمی اسی کے قائل ہی او تعنیر قمی سے جوم سنے روایات ورج کہیں۔ وہ می اوراسکے علاوہ می بیال ورد کی ہیں سائتھا ڈشائے بیان کرستے ہوسکے کہا ۔

## اعتفادمنا رئخ شيعه:

وإمااعتقاد منثائخنا في ذلك فالظاهر من تعةالاسلا محسد بان يعقوب الكلين اندكان يعتقد المتحربين و النقصان فى العترآن لائه روى دوايات فى هذا لمعنى فى الكافى ولم يقل فيها مع انه ذكر في أول الكتاب انه بيثق بدا رواه نيه وكذلك استأذنا على ابن ابراه بيوالقبى خان تفسيره مسلؤ مسته وله غلونيية وكذلك الشيخ احمد بن ابح طالب الطبرسى نامته ايصنانسيج على متوالهما فى كتاب الاحتجاع

مها بمارست منائخ سكاعتفاد كامعامل توثقة الاسلام محدين بيقوب كليني ك متعلق بغيني امربهى سبئه كم وه تخرليث اورنقصان قرآن مي تسليم كرتا بئے ركي كراہوں سنے اپنی کتاب الکافی میں اس مضمون کی روایات درج کی ہیں اوران پر جرح وقار بنیں کی باوجود کراس نے اپنی کی سے کے افار بس نصری کی سے کروہ اپنی اس كأب مير منقول ومروى مدايات كوقابل وتؤق اورقابل اعماد سمقاسيت راسي طرح ملیتی کے مشیح اورات او علی بن ابرا میم القمی کا عقیدہ میں ہی ہے کیونکہ ا بھی تغیرالیی روایاست سے بھری بڑی سبے اوروہ اس مئالمیں بہدت غوسے كام كين واست بب . ادراسى طرح يسط احدين إلى طالب الطبرى كا اعتقادعي مهی بیت اور وه ان دونوں کے نقش قدم پر سے ہیں۔

سامهرا بالموسوى سفاس زمره بس شامل لوگون ميس سعيد كي نشان دبي كرسة

: دستےکہا :

واماالخاصة نقلاتسالمواعلىعدم الزبادة فىالفترآن بل ادعى الاجماع عليه وإما النقيصة ذانه ذهب جماعية من العلمام الامامية الى عدمها ايضاً وانكروها غاية الانكار كالصدوق والسيد المرتضى وابى على الطبرسى في معجع البيان" والتيخ الطوسى في التبيان ولكن الظاهرون كلمات غيريهع من العلماء والمبعد ثين المتقده بن منهو والمتأخرين القول بالنقيصة كالكلين وابرتى والعياشى والنعباني وفرات بن ابراه يعوله من إلى طالب الطبرى صاحب الاحتماع والعلسي والسيد الجزائري والحوالعاملي والعلامة الفتوز والسيد البحوان -يكن شبعرسن إس يرتومسامت اوراتفاق كياسين كراس والمادي بس كائى راقول بین ف دا نع ہے جیسے کرائت اعتباج طبری کی زندلی والی طویل روابت سے واضح ہوجیکا ہے ، مرس راجماع کا دعویٰ بھی کیاگیا ہینے (اگرم غلطہ نے) ر با اس میں کمی اور نقص ن ور ما مار تواکر جی با وا ما میرک ایک جماعت قلبله اس کی انكارى بئے واوراس يرسخت ددكرسے و ليض طرح ستين صدوق السيدا مرفق ابوعلى الطبري ماحب مجمع البيان اورسيخ طوسى صاحب التبيان سكن النص ر صارعلماء) کے علاوہ متام میں مود محدثین متعدمین ومنا نزین کے کلمات سے جوامرتطى اورليتني فوريي ثابت بئے ودلفق اور كمى كا اس ميں يا ياجا نائے اور كليني، برقى رعياتني رنعما في مغرات بن الإسبم - احمد بن الي طالب طبرسي مجلسی مبیر جزا تری الرالعالی منامه نتون اور السیدالبحران اوراس تسم ا کا برا ورفول اس سے قائل ہیں ۔

وقد تسکوانی انبات مذھبہ حوالایات والروایات التی لایسکن الاعناض عنها۔ انہوں نے اپنے مذہب کوتا ہت کرنے کے لئے قرآن مجید کی الی آیات اور معلیات سے استدلال اور تمسک کیا جن سے انگھیں بذکر نامکن نہیں ہے۔

# كنزت روايات تخريف ادران كالمنبوروتواز بونا

اس ضمن بین ذرانعت النرانری اور دیگراکابرشیدکافران بھی سنتے جیس اورا ن دوایات کی تعداد کاانداز ہ بھی لگاستے جیس :

قال السيد الجزائرى فى بعض المؤلفات الاخبار الدالة على ذلك تزيد على الفي حديث وارى استفاضتها جماعة كالمفيد والحقق الداما دوا العلامة المجلس وغيره حربل الشيخ الينا حسر فى التبيان بحثرتها بل ادى توا ترها جماعة -

نعمت الترا لجزائری نے اپنی لبھی تالیفات بیں تقریح کی ہے کہ تحرایف قرآن پر دلالت کرنے والی روایات دو ہزار سے زیادہ ہیں اور علما وشیعر کی ایک جماعت نے جن بیں ایس شیخ مفید، محقق وامادا ور علام مجلی و فیر ہم واضل ہیں اہوں سنے ان روایات کے مستفیض اور شہور ہو سنے کا دعویٰ کیا ہے جکر کشیخ صدوق سنے نووان کی کمڑ مت کا عراف کیا ہے جکر کیا ہے جکر کیا ہے۔ کیا ہے جکر ایک جماعت علماء سنے ان کے قرآ زکا دعوی کیا ہے۔

( فعل الخطاب في مخربيت كثاب رب الادباب طي)

### روایات تحریف کاکتب معتبره ین منقول بهونا:

برامرجی ذبن نشن سب کرسخریین پرشش دوایات کوئی معولی اور غیر مستند کرتب بی منعول بنیں ہیں بکر بن کما بول پر غرب شیع کا وار ومدار سبت ان کی بول بی غرکور ومنعول بی رواعلوان تلک الاخبار مشعولة من الکت ب المعتبری السخت علیها معولی اصحاب نی اثبات الاحکا مراکشرعیدة والآثار النبوجیة ساله علیها معولی اصحاب المعتبری اثبات الاحکا مراکش عیده والآثار النبوجیة ساله می دور المناب صر ۲۵۷)

مروث اليك كما ب يعنى كتاب القرات بمصنعز احدبن محدسيارى كى دوايات بد

اعتراض ہوسکتا ہے۔ بیکن شیخ جیبل محد بن العباس بن ماہرا رکا اپنی تفیہ پی اس کی روایا ت نقل کرنا اسے معتمد علیہ بنا دیتا ہے اور کھیے نہ ہونو بعلور استنہا واس کی روایات کو بیش کرسنے ہم توکلام سی منہ مدر میں ا

نورطی، اس کے بعد حین بن محرتی نوری صاحب نعمل خطاب سنے ص<sup>ام ۱</sup>سے کے کر ماہ ۱ کی بینی ننانو سے صفی ت پر ہرسورت کے منعلق سخر لین بیمشنیل روایات درج کی بیں بحروہاں پر ہی طاخط فرا ویں ۔

افرار تحریف مزیرب شیعین ضرورت دنی سے ا

ما وب فعل الحظاب نے فائلین تحریف کی مردم نثار کرتے ہوئے کہا:
والشیخ الوالحسن الشویف جه شبیخناصاحب الجواهو جعله
فی تفسیری المسمی مرائ الانوائ من ضرور بات من هب
المنتفیع واکبرمفا سلاغصب المخلافة بعد نتیج الاخیاروتصفح الآثار
یین من جمان وگوں کے بوتح لیف کے فائل ہیں الشخ الوالحسن الترلیف بھی
ہیں جو ہمارے ما دب الجوام کے دادے ہیں انہوں نے اپنی تفیرم أة الانواد
میں مئو تحریف کو مذہب تشیع کے مزوریات سے قرار دیا ہے ، ورغفب ضد
میں مئو تحریف کو مذہب تشیع کے مزوریات سے قرار دیا ہیں محف دعوی اور خیال کم
نیس کے مفاصد میں سے رب سے بڑا مفعدہ قرار دیا بیکن محف دعوی اور خیال کم
نیس کی جکہ پوری طرح انجار در وایات اور این گا تیتے اور ان کی چھان کھیا
کونے کے لعد۔

مقام تورگرب عقیدة تحرلیت مذہب تشیع کے خروریات اور لازی تقاضوں سے اسے اور مقال کا عدوم ہے۔ افا شبت المبیئی شبت ملوان عب بین جب سنے ناب ہوتی ہے تو جمیع لوازم سمیت نابت ہوتی ہے اور انتخاع اللازم سمیت نابت ہوتی ہے اور انتخاع اللازم سینلا مرا انتخاع المدلاوم رہمی عندالعقلاء مسلم، قانون تو یہ بیجر سلیم کے تیم جارہ ہیں کر شیعر مذہب ہی بات وعقیدة مخرلیت ہی برح ہے اور عقیدہ تحرلیت باطل ہے توشیع مذہب ہی بات

# سالمينت فران از تحرفيت محالات عاديه سير بئه.

صاحب فعل الخطاب سنے آپئی کما ب سے ملا ایر فراُن سے تحرایت سے مامون اور پھونط پھوٹے کہ بعد زبن قرار دبیتے ہوئے جس زم فشانی کا منطا ہرہ کیا ہے اسے طوعاً ہسی تو کرہا ہی سنتے جیئے۔

> الحاصل من انصف من نقسه وامعن نظره في حال القرآن و كيفية نزوله منجها علىحسب حدوث المحوادث والوثائ فى طول بضع وعسترين سنة فى اماكن كثيرة متباعدة فى حال السفردالحضرونى الغزوات وغيرها سوا وعلاشة تتمسرح انظره واجال نكره في حال القوم المباشرين لجيع القراب الذين امنوا بالسنتهم ليحقنوا به دماء هم وهع بين جاهل عنى رمعان عوى ولا معن الدنياوتاه في شيع الأولين وخاوت همته فى ترديج كفرة وجبار بخان من مخالفة نهيه وإمره وليس فيهدمن بيرجى خيرة وبيمين سشره لايكاديشك انهراخس قدرا داعجزتد بيرا واضل سبيلا واخسء ملاواجهل مقا ما واشرمكانا واسفه وأيا وانتقى نطرة من ان يتدرو إ ديوفقواعلى تاليب تهام ما اسنول في تلك المدية على النعوالذي الادالله من غيران ينقص منه شئ ادبزیه فیه صرب ا دیوکینسر معتب بامر ويبعثب مميخ خر- فعل الخطاب صص

خلاص کال بربیک کرجوبی ا پینے نفس سے انعیاف کر سے اور قر اُن کی حالت اوراس کی کی بیست و بیلے جوتھ وٹرا تھوٹرا کرسے تیں مال اوراس کی کیفیت زول ہیں منظر نا کرسے و بیلے جوتھ وٹرا تھوٹرا کرسے تیں مال سکھوٹرل عرص بی مسیدوا دمش اور وقا کے نازل بوتار یا ہے اور وہ بی مختلف

مقامات میں اور تنبا عدم کا نات میں کہی سغریس کمجی حضریں کہنی میدان کارزار مي ادر كمي مقام امن واكتنى مين كبي علانيه اوركبي تفي طوربر. ادرساته ميان لوكول کے حالات برہبی نظرڈ اسے اور غوروفکر کمسے جواس قران کو جمع کرنے سکے دربیے ہوسے ہوالقول رافضی) محض زبانی ایمان سکے دعوسے وار خصے تاکہ ا ين فون كالتحفظ كربس اوران مي تعض جابل وغي بن توتعف معاندا ور كمراه - كيد وین سے غافل اور کھے بیلی اقوام کے عادات واطوار میں سر کرداں ۔ کئی ابنی ہمت كومرن الينے كغركى ترويج بيں شرون كرنے واسے ہيں اور كئى جا بر و فاہر تھے جن سے امروہنی کی مخالفت کمی کے سیے ممکن بنیں ہوتی تقی اوران میں ایسا كونى بي نبي تعارض سي خراور معبلائ كي توقع كى مباسك يااس سك شرسي محفظ دباجاسكے تواندریں حالات کسی کو كیسے ٹنک ہوسکتا ہے كریر لوگ اسے کم ترمرتبہ کے ہیں ا دراندو سے تدبیرعا تزترین اورم کان سے لحا فاسے بدترین، را سے پس مسب سے کم عقل اورفطرنٹ کے اعتبار<del>سے</del> مب سے مدسخت (العیاذ بالٹر) توان کویر قدرت کہاں نَصبب ا وراکیں برتونيق كهال ميركوده تمام منزل قرأن كو تحفورى مدست بس النوتعاسيط کے ادا د ہ سے مطابق جمعے کرلیں بَغیرکسی کمی وبیتی سے یا نقدیم مؤخر ا ور تا بغرمقدم ونیرہ کے اوراس نعس الخطاب کے صدیہ پر نوری طبرسی یوں ر تمطراز ہیں۔

الدليلاالثان ال كيفية جبع القرآن د تاليفه مستلزمة عادة نوقوع التغيير والتحريين نيه وتداشارالى ذلك العلامة المجلى في مرأة العقول حيث قال والعقل يعكومانه اذاكان القرآن متفرقا منتشرا عند المناس وتصدى غير المعصوم لجبعه يبتنع عادة ال يكون جبعه كاملاموافق اللواقع-

ینی تخرلیت کی دوسری دبیل یہ ہے کہ قرآن مجیدے والیعند کی میت ازرد نے عادت نغیر و تحریف ہے وق و تحقق کو مستزم ہے اوراس حقیقت کی طرف اشارہ کر سنے ہوئے علام مجلسی سنے مراۃ العقول میں کہا کہ عقل اس امراکا کم کم تن ہے کہ حب قرآن لوگوں کے باس متفرق اور منتظر طور پر موجو و ہوا ور مجیر فیر معموم اس کے جمع و ترتیب کے درہ کا اور محال ہے کہ وہ محالیت کا مل طور پر جمع ہوجا سے اور واقع کے مطابق مرتب ہو سکے ۔

العرض شدید کے نزویک مؤلفین کی مالت کونزول قرآن میں مقابات تعدد و تعالف کیش نظر اور مجرفران مجید کے نزویک مؤلفین کی مالت کونزول قرآن میں مقابات مورید کے عادتاً محال و اور مجرفران مجد کے اور محال ما دی عدم وقوع میں محال بالذات کے ما تقدمانی ہماکر تا ہے جس طرح محال مقدمانی موجود نہیں ہوتا محال عادی عدم وقوع میں محال بالذات کے ما تقدمانی ہماکر تا ہے جس طرح محال الذات موجود نہیں ہوتا محال عادی عدم وقوع میں محال بالذات مے ما تقدمانی ہماکر تا ہے جس طرح محال بالذات موجود نہیں ہوتا محال عادی عدم وقوع میں محال بالذات میں مقاب

#### خلاصه بحدث:

### ائمه کے بغیراصل قرآن کا جمع کرناممکن ہی نہیں ،

مذمهب اہل تشیع سے مطابق پوراقران حرف المرسے علم اور حافظ ہیں محفوظ تھا اور یا اپنی سے خصاتص سے ہے ہذا جوجع کیا گیا وہ پونکہ انٹر کا جمع کر وہ بہیں۔ ہمیزا کا مل مزمجوا اور جو ائر کا جمع کردہ سیے وہ اُجٹک امست کو دیکھنا تھیب ہی تہیں ہوا ہدڑا مذمہب شہیر کی رہے

موجوده قرائ كسى طرح كامل تصورينبي كياجاسكتا -

ا عن جابرتال سعت ابا حعفر عليه السلام يقول ما ادعى احد من الناس انه جيع القرآن كله كما انزل الاكذاب وما جيعه وما حفظه كها نزله الله الاعلى بن ابى طالب والائبة من بعد لا .

جابہ ہے مردی ہے کہ امام ابو حبط محد باقر کو میں نے فرما سے ہمو ئے سناکہ ہیں ۔ دعویٰ کیا کسی شخص ہے کہ اس نے نمام فران کو جیسے کہ اسٹر تعالیٰ نے نازل فرمایاس کے مطابق جمع کیا مگر کذاب اور چھو سے شخص سے اور اسے النہ تعالی کی تنزیل کے مطابق جمع کیا مگر کذاب اور جھو سے شخص سے اور ان کے بعد کی تنزیل کے مرطابق مرف ار رحرت حصر سے علی بن اب طالب اور ان کے بعد واسے اکترا

۲-عن ابی جعفرانه قال مالستطیع احدان به می ان عنداد جبیج الفرآن کله ظاهری و باطنه غیر الارصیاء۔
کوئی شخص به دعوی بنی کرمک اکراس کے باس تمام قران ظاہرا و رباطن کے لحاظ سے مفوظ ہنے ماسوا سے اوصیا ما و درائمہ سکے د

اصول کانی باراسی بید الفرآن کله الاالا نهد مطبوع تم مشکا عبراول جب دعویٰ بی کانی باراسی بیری کار بردے قرآن کوسواسے اندرکے کی سنے جی بہتیں کیا اور اس خدر دایات ذکری گئیں تو واضح ہوگیا کرعندالشیعہ اندرکے میں جو بھی قرآن جع کی کرعندالشیعہ اندر کے علاوہ جو بھی قرآن جع کر گئیں تو واضح ہوگیا کرعندالشیعہ اندر کے علاوہ جو بھی قرآن جع کر گئیں تو واضح ہوگیا کرعندالشیعہ اندراس قرآن کو کا مل انتا ہا ہم متناقض ہیں۔

## الرئشع كالخريف فرأن براجاع وأنفاق:

ناسخ التوار بمنح میں صفر منت عثمان رضی انٹرونہ سے سلسمہ ہمری میں قرآن مجبہ کو لغت قریش پر جھے کرنے کا تغیب کی حال مکھنے سے بعد معنف اپن عقبہ ہ بیان کر ستے ہوئے کا فی کلبنی اور دمگر کمتب سے چندروایات نقل کسنے سے بعد کھتا ہے۔

مردم تبسى جنان دانندكه در فرأن بعضه كياست داكه دلالست برنس خدافت على سعداشة و ا زفضائل ابل ببین می بوده الوبکر وعمر (رضی الشرعبنما) ساقط ساختند وازیں روسے ان قران کر علی فرابم أورده بودببذيرنتند وأب قرأت بزورزز فائم أل محدوبيره ننتو ووبيجنان عثمان يزازا بخي ا بوبكر وغردانشن نيز لخت بكارست - ناسخ التواريخ جلددوم كتاب دوم صريه ۱۹، ۱۸ ۲۹ شيعهوك الكاطرح جاسنة بب اورلقين رحضة بي كرفران مجيد كي تعفق البي أباست بوخلا على رضى الشرعن درينص حرسح تقبس اورفضائل إلى برينت سمے تبيل سيے تقيں ابو بكرا ورعهنے انكو ماقط كرديا اور مذون كياا ورببى ومربئ كمانهوں سنے حفرمت على ضى الرّعه كا لايا ہواً قرأن قبول مزكيا اوروه قرأن سواتا م العديم مي يا منبي ديها ماسكتا ا دراس طرح عثمان سف بعي اس قراک سے جوابو کم و عمر دسکھتے سفے م<sub>ی</sub>زمیر کمی کردی (گویا یک نشد دوشد- محداشروت<sub>)</sub> اس عبارست سعے برحقبفت کھل کر ساسمنے اکئی جرجی شیعہ سے وہ اس عقیدہ کا مامک ہے اور ميرخاص دسل بهي اس برمين كر دى كئ كرحفرت على كا قرأن الخرقيول مذكر سفى كيا وجربوسكي می ماسواء تحربیت سکے لرزایا سخرلیت تسلیم کرنی پڑسے گی او احضرست علی منی المترعند کے جمع كروه قراً ن من اضافه ما ننا يرسب كاورمزيد براك به كه نشيه مؤرخ سفے دوم رتبه سخر لبیت نابت

و معکوما حب کہتے ہیں کریم ہے اوران پوسف کاہم پر بہتان ہے۔ اب بہ کی کم ناسخ التواریخ بھی ہماری تکھی ہوں ہے ۔ اورلطف یہ ہے کہ اس نے بعض مروم شیبی بھی ہیں اورلطف یہ ہے کہ اس نے بعض مروم شیبی بھی ہیں کہ اس سے صاحب طابع ہے کہ جیتے تھے تا ہے ایکن کہا جس سے صاحب طابع ہے ہوتا ہے ایکن کے اور ہے کہ میں ہے کہ در کہا تھ ہی اور ہیں ہے کہ کہ اور ساتھ ہی میان اور ہیں ہے کہ کہ اور ساتھ ہی تواب میں ہے کہ کہ اور ساتھ ہی تواب میں ہمانے کہ اور ہیں ہے کہ کہا ور ساتھ ہی تواب میں ہمانے کہا ہے کہ اور ہیں ہمانے کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے

تنزيهه الاماميه \_\_\_\_محدامين وصكوصا

# مخربين القرآك

الجواب لعون الشرالوباب.

یه بات محاج بیان بنیں ہے کوشیان علی اسپے میٹیواؤں کی مقد تعلیم کی روشی بیں موجود قرآن مجید کو برقسم سے نقص دعیب سے پاک فراست فندوس کی اخرالہامی کتاب اور بنیم راسلام کا مجزہ خالدہ ماسنتے ہیں اور اسے پورے عالم امرکان کی دشد و ہدا بہت کے سلے خدا کا تجب دستورالعمل جا سنتے ہیں اور اس کی تعلم اور اس کے اکرام واحترام کو جنو والیان سمجھتے ہیں اور ہمار سے متعلق سخریف کا عقیدہ رکھنے کا محض برا دران یوسعت کی طرف سے الزام ہے ۔ رص: ۵۵)

فصل دوم

المرطابرين كے موجودہ قرآن كے متعلق ارتثادات:

ان اجالی حقائق کی ذیل میں قدرسے وضاحت کی جاتی ہیے :

ار نفسیرمانی ملا پرمطرت امپرالمؤمنین اورطائی کاایک مکالمه درج بئے جس سے اس مرعاکی رف مجرف تائید ہوتی ہئے جاب امیر ، طلح سے دریا فت کوستے ہیں : "مجھے یہ بناؤ ہو قرآن عروعتمان سنے محصوا یا ہئے آیا وہ پورے کا لپر را قرآن ہے بیا اس میں کچھ تراًن سکے علاوہ بھی ہئے ؟ طلح سنے کہا جملے قرآن کلا" جکہ وہ پر راقران ہے ۔ امنخاب سنے فرایا ، اگرتم اس قرائن پر عمل کر وسکے توجیم سے سنجات یا دُکے اور جنت ہیں داخل ہوجا دُکے کبو نکم ای قران میں ہماری
جمت، ہمارے حقوق اورا طاعت کے داجب ہونے کا بیان ہے ؟

یرسن کہ ملحر نے کہا جب پر قران ر پورا ہے قرمرے سئے کا نی ہے ۔

الم بنز تعنیرصائی مذا پر بحوالم امول کا فی باسناد مالم بن مسلم حفر سن الم جعز صادق علیہ السلام سے مروی ہئے اُ نجنا ہے سنے سالم سے فرمایا اس طرح قران پڑھوجس طرح عام لوگ پڑھتے ہیں۔

احر تعنیرصافی مدہ پر المام حسن عسکری سے مروی ہئے فرمایا - یعنیا پر قران ضوا کا واضح لؤر اور محکم رسی ہے - جرشخص اس کے مراقع تمسک کرے گا ضرا اسے دائش جہنم ) سے جوم اسے علیم کی اور جوشخص اس کے ماحکام سے علیمدگی بنین کرے گا ضرا اسے بند ی عطاکہ ہے گا در جوشخص اس کے احکام سے علیمدگی بنین کرے گا ضرا اسے بند ی عطاکہ ہے گا ۔ رس: ۲۵ ، ۲۷ )

تحفر سبنيه سيسس محدا شرف البالوي

فعل اول میں ڈھکوھا حب سنے عرف شاعری، تعلیوں اور کھو کھنے دعوؤں سسے کام لیا فعل دوم میں موجودہ قرآن ہرا پنا ابمان ثابت کرستے ہوسئے نین روایات ذکر کی بہر بم ذیل میں ان پر بحت کریں سئے اور قارئین کرام کرمعلوم ہوجائے گا کہ ہماں ڈھکوھا حب سنے آباؤا جا اور گا ور قارئین کرام کومعلوم ہوجائے گا کہ ہماں ڈھکوھا حب سنے آباؤا جا اور گا تا ہے گا افترا ہوکرے ہوسئے میں طور پر تعیّرا ور فریب کاری سے کام لیا ہنے اور صفائن کا مزیرِ ایا ہے اور نا قابل تر و بیرد لاکل سے مراسنے اپنی سے کہی کا انہا رکیا ہے ۔

### بهلی روایت اوراسکا جواب:

تعنیرصا فی سے حوالہ سے طلح اور صفرت علی دخی النزعہما کا مکا کم درج کیا ہے سیسے ہم تم تم مم مبحث میں بالتفعیل عرض کر چے ہی ذرا تکیفٹ فر ماکر و دبارہ نظر ال اواور ڈھکو ما دب کی دوہر سے ابندے میں اندھیر کری طاخط دم شاہرہ کر ہو۔ وعوی توکیکو ہودہ قر اکن ہر قیم سے مقص اور عب سے باک ہے۔ اور دلیل وہ بیش کی جواس دعوی سے مرا مرمخالفٹ یعنی تہددا سے بما مرسے باک

ج قر کان تھاد ومروں کے پاس نہیں تھا ان کے نہید ہونے سے بینے بہل تو وہ تھر ضا کھے ہو گیا بھر ایک صحیفہ کمری کھائی وہ بھی ضا کئے ہوگیا۔ سورہ احزاب، سورہ نوراور سورہ تجر کی بہت میں کیات بھی گئیں اوراصلی قرآن حفرت علی رضی النہ عذر کے پاس تھا وہ آب نے ظاہر نہ کیا اور طلا کے بارباراس قرآن کے ظاہر کرنے کے مطالبہ کو صفرت علی نے دیدہ دانسنڈ ٹال دیا اور بالا کو طلحہ سے دریانت کیا کہ ج کیوع و فنمان نے جمع کیا وہ قرآن ہے۔ یا اس میں اضافہ کیا گیا ہے تو اس نے کہا نہیں یہ تو قرآن ہے۔ یا اس میں اضافہ کیا گیا ہے تو اس نے کہا نہیں یہ تو قرآن ہے دار مرب سے اور مرب سے باک بھر کے بیار کا کو معالقت نہیں ۔

ا بنیز صاحب تغییرمانی نے اسی روایت کو مقدر سرساد سرسی اس دعوی کی دلیل ب بیا ہے کہ میں اس دعوی کی دلیل ب بیا ہے کہ قرآن کے جمعے کرنے وقت اس میں سخر بین کی گئی اور اس میں نقصان اور زیادتی بھی قرآن کے جمعے کرنے وقت اس میں سخر بین کی گئی اور اس میں نقصان اور زیادتی بھی

يا ئى گئى"

"اوراس کے اثبات میں جوروایات درج کی بیں۔ان میں سے یہ اُن میں سے یہ اُن میں سے یہ اُن میں سے یہ اُن میں دوایت سے اندرلال طحیک اُن میں میں میں میں میں دوایت سے اندرلال طحیک ہے تو وصلوں میں سے نفریب کا ری کا مرفا ہرہ کیا ہے اور اگراس کا استدلال تھیک ہے تو وصاوب تفیر سے جمالت کا یا ہے ایمانی کا مرفا ہرہ کیا ۔

مر اس دوایت کے خریں ہے کہ طلح نے دریا فت کیا کہ اُ ٹرنہا رہے پاس بوقران اور
اس کی نا، مل دفیرہ ہے تو وہ کس کے تواسے کہ وگے تواہیہ نے فرایا بیں ا پہنے بیٹے
سن کو دوں گاوہ ا بینے بھائی میں کو اور یسسلما وصیا ہیں جیتا رہے گا تا کہ مہدی موجود
اور قائم ال محد کے پاس پہنچے گا ور میے دہ اس کو سے کمر رمول فعراصی اللہ علیہ دلم سے
پاس حوض کو ٹر پر وار د ہوں گے مزوہ قران سے مبدا ہوں سے ادر نہ قران ان سے
مدامد کم

جد ہرہ ہر تو ن ہر ہے کہ مرور عالم ملی النّرعلیہ وہم نے مصفرت می کو جمعے کیسنے سکے سلنے دیا تھا اگر وہ قران اصلی ہے تو بہنہیں اور بیاصلی ہے تو وہ نبیں ۔وہ یا رگاہ رسالت بیں باریاب

ہونا ہئے توبہ ہیں اور یہ ہوتا ہے تو وہ ہیں ہر حال اس دوایت ہیں دونوں قرانوں کا ملیحدہ ہونا اور میں ہونا اور بارگاہ نیوت میں باریاب سے محروم ہونا تا بہت ہو تا ہوتہ ہونا تا بہت ہونا اور بارگاہ نیوت میں باریاب سے محروم ہونا تا بہت ہوتہ تونس کو لبطور جبت و دلیل میٹ کرنا مرام رسیبز ڈوری اور بدنزین وصو کہ دہی ۔ اور باری باری ہے ۔

موجودہ قرآن کے ساتھ تمتیک صرف مجبوری تحت ہے۔ موجودہ قرآن کے ساتھ تمتیک صرف مجبوری تحت ہے۔

اس طلحه کے حسبی اف کان قرآن کا ازروے ریاق و مباق مرف اور مرف یہ معنی ہے کراگراصی فی الحال دستیاب ہیں توجواس سے گزارہ چا تارہوں گاجی طرح انگریز کے لبدسے مرتوں اسی کے دستور اور اکین وقانون سے ہم ملک چلاستے رہے لیکن اسکایا مطلب تو نہیں کہ ہمارے عقیدہ میں یہ دستور ہر طرح سکے نقص اور عیب سے پاک مطلب تو نہیں کہ ہمارے عقیدہ میں یہ دستور ہر طرح سکے نقص اور عیب سے پاک ہے اور وصکو صاحب سے جو اقسراء کہا لیقر عالناس والی دوایت درج کی ہے اس کا کھی ہی منہوم ہے کہ اس قرآن سے گزارا چلاستے دہوا دراس قرآن کے قائین کے ساتھ موافقت کئے رکھو جب کے کہ مہدی اور قائم کا نہور نبیں ہو تا المنزاس قسم کی روایات کو بیش کرنا تقیہ کا عظیم ترین شاہکار ہیں ۔

دوسری روابیت اوراس کا جواب ر

آمام جیعنرصاد فی رضی السّرعنه سے مردی ہے کہ اُپ نے فرمایا اس طرح پرلے صوحب طرح لوگ بڑھتے ہیں۔ سجوالرتعنسرصا فی صنا ۔

یہاں بھی ڈھکوما دب سے مکمل بردیانتی کامظاہرہ کیا ہے ۔ تغیرمانی کے مقدمہ مادم دہ جہاں بی فرکور دوایات میں مادم دہ جہان سخرلیف اور نفق وزیا دن کے لئے مختص ہے ) اس بی فرکور دوایات میں سے یہ ہے کہ امام موصوف نے ابک شخص کو قراً سے کرستے ہوئے سنا ہو عام لوگوں کی قرائت سے یہ ہے کہ امام موصوف نے ابک شخص کو قراً سے کرستے ہوسئے سنا ہو عام لوگوں کی قرائت سے مختلفت نفتی توا ہے سے فرمایا کھٹ عن حد دالفراۃ اس قرائت سے بازر ہو اورم ہمری سے فہورسے پہلے لوگوں کی موافعت کرسکے وفت گزار و فاذا قا حالقا نعرق و کتاب انتہ

بر دوایت بم سنے تنزیم میگر برمفعل ذکر کی بئے اسے اچھ طرح مطالدکر لیں اور خود بی فیصل کریں کرکیا اس قرآن کواس روایت ہے کی منظریں ہے عیب اور سخریف و تغیر سیرمندہ ما ذنا کہ الدن تکرید درمہ نہ ہر

تغیرسے منزہ ما نناکہاں تک درست ہئے۔

۱۱ تغیر صافی سے ڈھکو صاحب اس کو نقل کر رہے ہیں ، ان نے عیب تنا بت کرنے کے لئے

۱۷ اس کو ذکر کیا اور ڈھکو صاحب نے موجودہ قرائ کو ہے عیب تنا بت کرسف کے لئے ذکر کیا

اور برحقیقت ڈھکی تھی بہنیں کہ ان و ٹو میں سے ، ایک سے بردیا تی اور تقیہ بازی

کامنا ہم ہم خود کیا ہئے بکرحقیقت یہ ہے کہ ڈھکو صاحب نے دن وہا ٹا ہے گان

کامنا نی پڑا کہ ڈالا اور اسے اپن ہو بچی سے محروم کرنے کی سی لا حاصل کی ۔

بہرحالی حقیقت حال ناظرین پر واضح ہئے کہ اس روایت میں دقت گزاری اور نومانہ

مازی کا درس سئے مدہ حیوتم ادھ کو ہوا ہو مدھ کی ۔ نریر کراصی قرآن یہ سے :

تىسرى روايت ا دراسكا جواب:

تغیرمافی مدہ سے امام صن مسکری سسے برد وایت نقل کی سیسے جس میں رسول فراصی النگر عیرہ سے متعول سیے کراکہ سنے فرایا۔

۱- کریر قرآن خدا کا واضع نورا و دمیم رسی بینی کین اس استدلال بین می یا مکل بریالت کا مفاہر است استدلال بین می یا مکل بریالت کا مفاہر است اور بیامکاری اور فریب کاری کا کیو بحدید فران جرب ہمارا کلام ہدیے یہ تو بہر حسال اس وقت موجرونہیں فضا است نو اساسی طور پر ابو بکر صدیق سے دو رہیں جمع و تد دین اور

زنب ذال ناموقد الاوروه بهی بنگ بمامرین کیرالتعداد قراع کے تہید مہوسے کے بعد اور دوبارہ قرائی ناموسی کی التعداد قراع کے تہید مہوست کا موقع مل توحفرت عمّان کے اور دوبارہ قرائی متعددہ کو صفرت عمّان کے ہاتھوں بلکہ حفرت دبیرین ثابت سکے ہاتھوں حفرت عمّان سکے حکم سے۔

اور جرقران دمول خداصی النه علیه و لم سکے پاک تھا وہ اکپ سنے دصال متربیت کے قرب سے حضال متربیت کے قرب حضرت علی مرتبہ تو وہ کلا ہر کیا گیا اور توم کے قبول نرکر نے جوئرت علی مرتبہ تو وہ کلا ہر کیا گیا اور ایس اسلام کے دور میں بہر دریا گیا اور اب اس کو صرف مہدی علیہ اسلام کے دور میں بہر دریا گیا اور اب اس کو صرف مہدی علیہ اسلام کے دور میں بہر دریا گیا اور اب اس کو صرف مہدی علیہ اسلام کے دور میں بہر دریا گیا اور اب اس کو صرف مہدی علیہ اسلام کے دور میں بہر دریا گیا ہو در گیا ۔

مر سخرلیف بنے باہیں ہے یہ افتان ہی ای قرآن یں ہے جو بعدیں تیارکیا گیالبذا زمانہ رسالت میں الٹرعدیہ ہے ہے جا اس رسالت میں الٹرعدیہ ہم ہم موجود قرآن کے اوصاف و کمالات اس تناز فرنسے پر کیے جہاں ہو سکتے ہیں بلکر شید صاحبان کے نزویک یہ امام فائی سکے پاس موجود قرآن سکے صفات ہم ۔ ماحب تغییر میانی نے موجودہ قرآن کے محرف ومبدل ہونے کا ابنات کو کے ان دوایات کا ہوا ب دیتے ہو تھ کہا جن میں قرآن سے تمک اور بداین صاصل کرنے وغیرہ وغیرہ کا کھم ہے جن سے اصی قرآن کا موجود میونالازی طور یہ نابت ہوتا ہے۔

اتول بیکنی فی وجود ه فی کل عصر دجو ده جمیعا که انزل الله محفوظا مند اهده و و جو دما احتبا الیه عند عدن و ان لعد فقد رعلی الب اتی کها ان الا مام کد لك خان النقابین سان فی ذلك مستمر مقدم تقییرصافی صده الله بین اس فرائ برز ایز بی موجود برد نے کا مطلب یہ بوسکتا بسے کم مکل طور پراور که اان ذل الله فر موجود بوا بنے اہل کے پاس اوراس کے اعمال کے بیلے فروری صفتہ ہما رہے پاس موجود بوا برخ اہل کے باس اوراس کے اعمال کے بیلے فروری صفتہ ہما رہے پاس موجود کر یار وصد پر ہم قدرت ذر کھنے ہوں جسے کم تو داما مصاحب زمان کا حال بھی ہی ہوت کو یا موجود کر یار وصد پر ہم قدرت ذر کھنے ہوں جسے کم تو داماس کے معزا وا وسنائین کے ذریعے کام چار ہے ہیں اور گزادا کر د ہے ہیں) کیونکہ حدیث دسول می الله علیہ و کم بی تعین ایک تو دائی سطح پر رکھتے ہوئے فرمایا گیلے اف تارك تا ب الله وعترتی احل بین تف لو اکتاب الله وعترتی احل بین

وانهمان بتفدف حتی بدداعلی الحوض شے شک تمهارے اندر و و تمین چزب جور سے جارہ ہوں جب تک تم ان کے دامن سے والبتہ رہوگ ہر گز گراہ نہیں ہوگے اور وہ بی کتاب الشرا ور میری عرب اللہ بیت اور وہ دونوں ہر کن جوانہ بی ہوں کے بہان تک کم المحظے میرے یاس وش کو تر یہ وار وہوں کے یہاں تک کم المحظے میرے یاس وش کو تر یہ وار وہوں کے ۔

اقول گویا حبیب امام مختی ہے تو قران اصلی جی مخفی ۔ صدیث نزییف کی مدسے قراک اور اہل بہت حدامہیں بوسکتے توجہاں امام وہیں قراک ادرس طرح اصلی امام کی موجودگ ہیں درس لوگوں کے ذریعے گزارا چلایا جا تا رہا ہے اس امید پر کرکھی توغار سرمن راکی سے نقیس سکے اس طرح موجودہ قراکن سے جی گزارا جیں یاجا تا رہا ہے ۔ اس توقع پر کرکھی توصاحب زمان اصلی قراکن لائیں گے ر

دب فرمایتے وصکوصاحب تہاری دلیل سسے تہارا دعویٰ کیسے نابت ہواجبکہ تہارے مفرسے رمول ہواصلی الٹرعلیہ وسلم سکے ہمارسے اندر چھیوٹرسے ہوسے تقلین اہمیت اور قران دونوں کو غارمی اکھا کرویا ہے۔ اُ ب کوتمام زابینے ذخیرہ کتب ہیں سے سرت تین مروایات بین کرنی ممکن مهر بی*ن اوران می بوار شیب بین سرار تنگیبیس واشتیاه اور معالیطه د*ی اور مزیب کاری سے کام لیاا وران کومحل نزاع سے دو درکامی واسط نبس تفارای بل بوشے بِينْدِينِ سَيْجِينِ كَا أَطْهِ اركِيا قِعا ورابني ولا مُل كى مخورى ميں شاعرى بدا راستے نفے مه مه نغنجرا شھے گا نر پیواران سسے ۔ بہبازو میسدسے اُزمائے ہوئے ہی ارعلام وطفكونساحب ست اپني كتابول كالبنورمطالعكيا بهؤنا نوالسي بجي كانرحركات نه كرست ادىد نداىسى دلىلى بيش كريست ، ان كمقدا امام اورمفسر عظم سن قول بارى تعالى : " بومر تبديض وحدة وتسود وحوه تشك تحتث في اكرم حلى السُّرعليروم كى طرفت منسوب، دوايت ان الفاظي درج كى سنت تغيرتمى صبراول مين بردعلى اصنى بوم القبيامة على على المس دایات دالی) نیقوبوی اماالاکبرفی فناه و تبدن نا د دراء ظهود نا الی الی اصاالا كبرفحر فناه وصرِّننا وحفا لفناء - فلاصريكرميري امن يا ينح اعلام ك يني إلي ا قائرین کی قیادت میں یا بخ گروہوں پرمنقسم ہو کرمیرے یاس بینے گی ایک عماس است کے

عجل (نعوذ بالله) (حفرت الجركم صديق رضى الشرعن) كرما تقد محرگامي اس جماعت سے دريات كروں گاميں سنے تمہار سے اندر دو قيم تيزيں جھو شرى تقيل منے ان كروں گاميں سنے تمہار سے اندر دو قيم تيزيں جھو شرى تقيل تم سنے ان كروں گاميں ہے جھيے بھينك ديا جو كہيں سكے تمثل اكبريعن قران ميں ہم نے تقريب كا دراس كو ابنى بيٹھوں سكے بيھيے بھينك ديا بھرد ورا جھنڈا اس امت سكے فرعون ولغوذ بالشراينى حفرت عرصى الشرعن كراس تقيم تو گاتو ميں اس كى قيادت بين اسنے دالى جماعت سے دريا فت كروں گاكہ ميرے تھو شاسے ہوسے تقلين كے ماتھ تم سنے كيا سلوك كيا تو دہ كہيں سكے ہم سنے تقل اكبر كو تحريف كا نشاح بنا يا اوراس كو جھا أ اادر اس كو جھا أ الدر اس كے احرام كى مخالفت كى ۔

م مرسد محمدین دھکو

# فصل مع نشيعه علمام اوراعنام كي نصريجا شيعه علمام اوراعنام كي نصريجا

اگرچرا نمه المهارسک ارشادات سے بعد مزیدسی ٹیوت کی خرورت توباتی ہنیں رہتی تاہم مزیدا طمینان قلب کی ضاطر معبن شیعہ اعلام کی تعریمات بیش کی بنان ہیں ۔

ا سرنمب المحدثين سنبخ مسروق عيه الرحمة آب من رماله اعتقاديه طبع الران مدر البرخرير خرد ماست ينير اسلام البرجة قرآن نازل فرايا و يس فران محدثين بمارا ايمان برست كه فعال و ندعالم سنة بغير اسلام البرجة قرآن نازل فرايا و ده يسى بن جرد و دفتيوں مے درميان توگوں مے باعقوں بن اس و تت موجو د ب اس کا ایک موجودہ قرآن ایک سوجودہ مورنبی بن جننفس بماری طرت بر بات منسوب كر سے كر بم موجودہ قرآن سے ذائد سے فائل بن وہ جموع اسے۔

۷۰ شیخ الطائفة شیخ طوسی سنے اپنی تغییر التبیان (۱) این الاس م عدامر طرس سنے ابنی تغییر الیان د۱) این الاس معدام طرس سنے ابنی تغییر التبیان د۱) افتخار المفترین علامر سید علی المحا کری سنے لوا معالم المنزی دران الفاسم المنز المن میں ان مختف الشرف سنے ابنی تغییر البیان سکے مغدم میں ۱۷) معلام رسید علی نقی سنے مقدر تغییر قران بی ان کسی علام درسین کو و م علی است این این کسی تعمل دہ سین کو و م میں اس حقیقت کا الجدار کیا ہے کہ موجودہ قران ممل سے اس می کسی قسم کی تحقیم لیٹ و نغیر واقع المن بوتی ۔ (ص، ۲۷)

قصل سوم کا چواسب: شخعت حسینیه محمدانشرون سیانوی ار ده محصوصا حب سے بیش کردہ ارشادات انری حقیقت تو ا ب معلوم کر جیے ادراسکے

مفابل در بزارست زیاده شبعه ساجان کی متبرا در متدا ول کتابول می صفرت علی اور دیگرائهست منقول دوایاست مشهوره اور متوانه ه کامنونه بھی ملخط کر جیکے تو اب دی چارعلما مرکانام گؤائے سے کیا فائدہ ہوسکتا ؛ اور جیار کوسینہ زوری سے سیکڑوں تک پہنچا ناکس طرح کا داکھ مہوسکتا ہے۔

ا شیخ صدوق ادر علم المرتفیٰ سے بہتے جتنے علما داکذرے بیں وہ سب تحریف اور تغیرو تربل سے تائل بوٹ اور تغیرو تربل سے تائل بوٹ کا انکار کیا تو تبلائے ان سے بہتے سخریف کا انکار کیا تو تبلائے ان سے نبل بن صدیوں تک جو تم ارامذ بہب تھا وہ غلط قصا اور موجودہ سیجے ہے یا موجود غلط علاجہ اور سابقہ مسجے نفا ؟

اگرکھیلا مذہب اورعقیدہ صبیح ہئے توسالیۃ صدلیں پر محیط مذہب کو باطل سیم کر نا بڑسے گا اورجب بہلی صدیوں کا باطل ہوگیا تو اکٹری صدیوں کا جوا ہیں متقدین کی روایات اورک بوں پر بنی سہنے وہ کیے صبیح ہو گا اور بھر قدامت کا دعویٰ بقائمی ہوش و حواس کیو نکر ہم سکے گا۔

ظاہرہے کہ مذہب کا تبوت روا یاست اورا حادیث سے ہی ہوسکہ ہے نہ کمسی عالم کے قول سے اورحفرت علی المرتفی کی طرف شوب روایات سے سے کرامام حمن عسکری عالم سکے قول سے اورحفرت علی المرتفی کی طرف شوب روایات سے ندندیق سکے موالات کا نکسکی روایات سخریعت پر دلالت کرتی ہیں۔ برکہ حفرت علی المرتفیٰ سنے ذندیق سکے موالاست کا جواب و بیتے ہوستے سخریعت کونفوص قرات سے ثابت کیا ۔ اور یا دان رمول حلی النہ علیہ وسلم کے جواب و بیتے ہوستے سخریعت کونفوص قرات سے ثابت کیا ۔ اور یا دان رمول حلی النہ علیہ وسلم کے

### بادرسس

مشیخ مسروق کی ولا دست نبن سوچیو میں شہنے اور وفاست سلاسی میں اور -ہی پہلاشخص ہے جس سنے تحریبت قران کا انکار کیا ہے۔

کے اعراض والکارسے بھی کہ جوبا رگاہ رسالتماب سے مجھے ملا اور بلا کم وکاسٹ میں سنے جمعے کبار وہ اہنوں سنے جمعے کبار وہ اہنوں سنے جمعے کبار وہ اہنوں سنے جمعے کباری کیا وہ ناقص خفا وغبرہ بقول برکیا جو اپنے مزعوم دعائم کفری ترویج سے ایک روایت میں ستحرلیون پراستدلال کیا گیا ملاخط ہوفعل الخصاب منکا

ار مدوق ماحب کہتے ہیں جی نے ہماری طوف موجودہ قرآن سے ذاکداً یات بیشل قرآن اوراملی مزل من الله کی نسبت کدہ کا ذب ہے توڈ فعکو صاحب ذرا ہوسش سے کام لو ہم نے سنوں کی کتابوں سے توروایات بیش نہیں کیں۔ یرسب کہ ہے برکز شخ صدوق اور علم المرتفی کے اکابر کی کنابیں ہیں ۔ اور المُرسے منقول ہیں توا بیٹ کا برک کنابیں ہیں ۔ اور المُرسے منقول ہیں توا بیٹ کا برک کنابیں ہیں ۔ اور المُرسے ہوئی برنے ہوئی ہوئی کے ایک کو موجودی ہے ہی تو معدق میں آور مجودے اور کرا میں ہوئی کا مرائے ہوئی کا مرائے ہوئی کی منتقل کتا ہیں تو لیے منتقل کی ہے دو کا ذب ہے تو سے معلق ہوں کہے دہ کا ذب ہے تو سے معالے بن کہ کہر دوجہ ہمارے معلق ہوں کہے دہ کا ذب ہے تو سے

ا تنی نراز مصابا کئی دا ماں کی حسکا بہت دامن کو ذرا دیجھ ذرا مبعر تیسا و بچھ

کیا شیده اجان اس حقیقت کا انکاد کرسکتے ہیں کہ مرود عالم می الشرطیہ و کم سے مرض الوماً

میں قرآن مجید حضرت می رض الشرعنہ کے تواسے فرما ہا اورا نہوں نے جنے کر سے صحابہ کرام کو دکھوں با

لیکن انہوں نے تبول کرسنے سے انکاد کر دیا۔ اگر زما نہ رسول می الشرعلیہ وسم ہیں مجموع ہوتا

قد بعدا زومال جی کرسنے کی خرد سے کیوں پڑتی اور جب میں آیات پرخشتی مجموعہ میں ساتھ اس می الشرعلیہ وسل می بنیں تعاصال تکہ کا تبان وحی

می الشرعلیہ وسے باس تعافور صفرت علی رضی الشرعنہ کے باس بھی بنیں تعاصال تکہ کا تبان وحی

مرواد نصح توکسی دوموسے بیاس بھی بقینا نہیں نفاق و خرید علی کا نبوی جموعہ سے جے کردہ قرآن میں مرواد نصح توکسی دوموں اس میں حضرت علی کوشامل ہی نہی گیا تھا بھرسا لبت کی کا فات و رسوائی اور دائی و لیل پرمبی نبیں بلکہ ذکر لت ورسوائی اور می جگ برنسائی سے بہتے کے سلنے مذہبی کرتی اور قدماد واسلان سے عقیدہ سے برنگس تواشدہ

وراخرای نول ہئے۔ ناکہ وگوں کے اس ملعن سے بری سکیں کرجب اسمان کتا ہے ہی ن

ان کے پاس نیس تویہ نرمب اسمانی کید ہوسکتا ہے ؟

البيرالجزائرى سنے كماان الاصحاب فداطبقواعى صحة البخيار المستعنيضة بل المتواش لم المتعلى المستعنيضة بل المتواش لم المتعلى المتعلى وقوع التخريف فى القوكان مادة وكلا ما واعدل المتعلى والتعددين بها نعد خالف فيها الموتفى والعدوق والتطبوسي ر

ما محن کا شان سے تغیرصانی کے چھٹے مقدمہ میں اورصاحب فعل المخطاب نے معدد ق وغیرہ سک خرکات اور مستندات پر کھن کر مجنت کی ہئے اور ان کے کارو پود کو اوصیر کرد کھ دیا ہئے فعل المخطاب کا دومرا باب ہو صد ۲۹ سے متر ورع ہو کر عد ۲۹۳ پر ختم ہوتا ہئے اس سنے ان تمام صفحات ہیں ا بینے معدو دے چند علماء کے ولائل کا رو بینی بوتا ہئے اتفاق بنیں ہوا تو ا ب اسکا اچھی طرح مطالعہ کر لو تاکم کم از کم ا بینے خرم ب کا بیتہ جل سکے۔

۵ به مشیخ صدوق ا درمشیخ مرتفی دفیره کی ذوات بھی قائلین متحربیت سکے نزدیکے شکوک اورمضطرب فیہ ہیں۔

الانفام وفعل الخطاب صلار

تمام عماء شید کاان مشہور دوایات بلکم متوا دّر دایات کی صحت براتفاق ہے ہو قرآن میں سخریف و تبدیلی برجراحت دلالت کرتی ہیں مادہ دکام سے کمی اطلب بھی ادر اعراب ہے کہا اور سے بھی اور سے اور سے کہا اور سمجی اور میں مواست مرتفی ، صددت اور طبری کے جب ایک طرف اتن عظیم اکثر بہت ہے ۔ تو مرف ان تین چا دعما و معقبرہ کے سے مذہب و تعقیدہ کا دار دحدار سمجی اور متوا قرر دایات پر ہو۔

# منع صدوق کی جنتیت؛

ذندیق دای دوایت جس کوطرس سنے احتجاج بین نقل کیا دولاس نے کتاب سے ان خان بیں اس امری تقریح کر دی کرم میں کتاب میں وہ دوایات در چ کریں گے جن برا جماع و اتفاق ہوگا یا عقول و درایات سے تقاضوں سے مطابق ہموں گی یا موافقین و مخالفین سے درمیان شہود و معردت ہموں گی مامواء ان روایات سے جو بی امام ابوم مرعلیہ السلم سے نقل کردں گا ۔ جب اسی دوایت کو شیخ صوری تھا پی کتاب انتوج بدیس نقل کیا تواس کا طیر بدگا در کھ دیا جس کی وجہ یا تو بر ہے کہ اس نے عرف اپنے مقد مدیے جمعہ پر اکتفاء کی اور ذوائد کو حذوی کردیا اور یا پردوایت اس کے مذہری سے مطابق بنا سے مقام کی اور اسے مذہری اس سے معالی کا سے مناب کی معالی کا سے مناب کے مذہری اور اسے مذہریہ سے مطابق بنا سے کہ سے کہ ماس کے دولا کے کا میں کی دولا سے مذہریہ سے مطابق بنا سے کہ سے کہ ماس کے دولا کے کہ سے کہ ماس کے دولا کے کہ سے کہ دی اور اسے مذہریہ سے مطابق بنا سے کہ سے کہ ماس کی ۔

اس طرح صاحب بحاری مدوق ک کتاب انتوی پیمی کلین سے منقول روایت
اپنی کتاب میں درج کی ہے اس میں بھی عجیب تغیرات و تبدلات ہیں۔ ( تو دیت سوء النفان المصدوق دامنه فعل ذلاہ لیبوافق حدہ هدب اهل العدل) جواس برطن کا بوب بینے ہیں کمعددت نے اس ہیرا بچھری اور کتر بیونت کا منظام و حریث اس کے کیا ہے کہ ان روایات کو مذہب اہل العدل کے مطابق کوسکیں یعنی معتزلہ کے و در دبھا طعن علیہ بعض المقد ماء بمثل ذلاہ فی حدیث رواہ فی العمل بالعدد و دھذا عجیب من مثل حدود بسا او قات قدما ہوئے ہی ای طرح کا طعن شیخ صدوق برکیا ہے۔۔۔ مثل صور مبالعدد سے متعلق وار دروایت ہیں اور مدوق جیسے اُ دی کے لئے یہ عجیب مثل صور مبالعدد سے متعلق وار دروایت ہیں اور مدوق جیسے اُ دی کے لئے یہ عجیب مثل صور مبالعدد سے متعلق وار دروایت ہیں اور مدوق جیسے اُ دی کے لئے یہ عجیب مثل صور عبالعدد سے متعلق وار دروایت ہیں اور مدوق جیسے اُ دی کے لئے یہ عجیب مثل صور عبالعدد سے متعلق وار دروایت ہیں اور مدوق جیسے اُ دی کے لئے یہ عجیب میں بات ہے کہ بی مفاتبے و شیخ امعال مثال کا کی بات ہے کہ دولا ہے۔

# شخ مرضی کے قول کا دار دمرار:

منوكس ثلك الاخباوا لمنقولسة من الكتب المعتبوة لخيرا وخبرين تفود بنقل ه المخالف معاليقفى مند العجسب رضيخ مرّلظ كان دوايات كوتزك كرناج

کتب معتبرہ سینے قول ہی محض ایک ایک دوالیی دوایات کی وجہ سے بن کی روایات اور لقل کے مائے منظر میں محل تعجب اور مقام جیرت ہے ۔ ما تقد نی لائے منظر زہیں محل تعجب اور مقام جیرت ہے ۔

الغرض ڈھکوھا دی سکے جو دوبڑے سے ستون ہیں علمار شیعہ کے نز دیک وہ مخدوش وہ کو اور مقام جبرت اور محل نعیب بن جیکے ہیں توان کا نام بیش کرسکے ڈھکوھا دب کو ن سی قابلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کس نیک نامی کی اُس دیگا سئے بیٹھے ہیں۔ اور اِن سکے اقوال سے لپر رہے مذہب کا رو کیسے کرسکتے ہیں ۔

### الم انصاف كود ورون غور وفكر:

ا - ابک طرف توصحا پرکام ہیاں سلنے تحربیث سے الزامات عائد سیے سکتے اورا ہل برست کی طرف سے شکوہ وشکا بات پرشمل ر وا یاست نقل کی گئیں کر انہوں سنے حرف آ ور مرمت غصب خل منت ا ورسلب ا ما مت کے کئے ا ور بھراس کارتانی پر بیدہ ہ ڈاسے کے سلنے حفرت کل کا قراک قبول ذکیا تاکہ وہ راز فاش نہ ہوجاستے اور اسپنے طور پر ابى لېسندكا قرأن امت رسول مىلى الىرىملىيە وسلم سكەساسىنى بېښى كې ا و سدوومرى طروت انېس غاصب اورظالم اورابل البيت سكرما تقوالعوم اورحفرست على المرتفئ سكے مساتھ مالخعوں بزعم شیبه لنبن رکھنے والوں سکے جمعے کروہ قراکن کو جبھے وسالم اور برویب وقعق سے مبرا تسليم كم ماكس قدرمف كم خيز وكنت سب اورمغيها زا ورمجونا نرديوى -اس بگڑستے ہوستے اور گرستے ، توسئے مزنزف اور علمع مثارہ محل اور بیخ و بن سے اکھو<sup>ل</sup> بحرن شیعه ندبهب کی بنیاد کا احساس کرستے بوسے صاحب فعل الخطاب سے اس ترکت پرسخت یوہی اورنا رامنگی کا اظہار کیا اور کہا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کہ جن لوگوں نے موجودہ قراک کو میجے وہا لم اورسب عبب ثابت كرسف سك سك كماكه نال وقنت استنبزا رصحابه تصے اورفلال ينگ بں استے ہزادا ور وہ بھی تغنط قراک پر ترلیس تقے اور اس کے ضبط پرمبر وہیر کرسے وا ہے وينره وغيره توكيكامت ان توكوں كے كلمات سے مشابہ ہيں جہنيں مباحث امامت كاكو ئى علم كبنب سبنے اورخ دیمیارت رسول صلی انٹرملیہ کہ امہی ہی صحابری صنوالیت وعوا بیت کی صالت

مسرم بين اور نه بعراز وفارت انتهى ما ادرنا نقله من الكلمات التى يشب بكلام من لاعهد له بعباحث الامامة وحال الاصحاب فى الضلالة والغوابية في حياته وبعد وقائله من النظاب من ٣٧٤)

ار نود و معکوصا حب بے جفرت عرض التّرعند کی ذات مقدس بطعن وطنز کرتے ہوئے

ہماکہ عرصا حب کے نام واعمال میں کوئی الیں جزئیں بوکسی عام مسلمان کے لئے موجب
رشک ہوج جائے کہ حضرت علی المرتعنی رضی التّرعند کے لئے تو اگر انہیں تسلیم ہے کہ بیراً ن

رشک ہوج جائے کہ حضرت علی المرتعنی رضی التّرعند کے لئے تو اگر انہیں تسلیم ہے کہ بیراً ن

المام کوکس کے نامیواعل میں شار کیا جائے گا دور وہ قابل رشک تمام البی اسلام کے

الئے بالعموم اور حضرت مرتفیٰ کے لئے بالحضوص ہے یانہیں ہئے ۔ کی بیرا یک کارنامہ ہی

الئے بالعموم اور حضرت مرتفیٰ کے لئے بالحضوص ہے یانہیں ہئے ۔ کی بیرا یک کارنامہ ہی

الم صفوا کی تلاوت نصیب ہوئی اور لاکھوں کو بہیں کروٹر در نہیں عکم اردوں کھروں

کوایک طوت اسے بغض وعناد کا اظہارا ور در در مری طوت آئی صاف گوئی اور سیجائی اگر

وہ کلام ضوا کی باری ایس بیں اور مرور عالم میں الشّر علیہ کہ کی وصیت پرعل کاحق ا داکر سے

والے تو اہم البیت کے معاطم میں بھی ہیں بھی نے کہ ناخروری ہوگا ۔ سے

والے قواہم البیت کے معاطم میں بھی ہیں بھین کہ ناخروری ہوگا ۔ سے

الجھا ہے ہاؤں یا دکار لف ورا ذمیں

والے قواہم البیت کے معاطم میں بھی سے درا ذمیں

والے قواہم البیت المی میں میا داکی ب

فانلبن شحرلف كانترى كم كباسهد:

ا چالمی پوٹری بوٹ کوجائے دیجے بن شیمی عماد ا عدام اور محدثین و مفرس متعدد و مانزین سے اللہ کا دورد کا کر محرایت ایست کی ہدہے توان کے متعلق کیا فتوئ ہے کہ بورکہ اوراس میں دیب و ترود کی جگرہ می جب بہت و کا نورکہ اوراس میں دیب و ترود کی جگرہ می جب بہت قال تعالی کا دیب فید " توجہوں سنے اسکوریب اور جب کا مقام و محل بنا نے کی کوشش کی ہے ان کا مقام و محل بنا نے کی کوشش کی ہے ان کا مقام و محل بنا نے کی کوشش کی ہے ان کا مقام و محل بنا ہے کی کو مشت کی کہ ہے کہ کا مقام و محل بنا ہے کی کو مشت کی ہے ان کا مقام و محل بنا ہے کی کو مشت کی ہے گیا وہ معی مون ہیں اور سے عبب ما سنے ما سے حالے کی ہے ہے گیا وہ معی مون ہیں اور سے عبب ما سنے ما سے

ہی ہون یا مرت ایک فریق می پر سینے اور دومرا بالل پر اسکا فیصلہ ہی ہم جا سے تو جی امنت کے لئے موجب فرزون ال حسب اور دیجھتے ہیں کہ کتنے بڑے اماطین مزم ب رفیق و تشیع کے دھڑام سے گرتے ہیں گرفتوی کون لگائے۔ ڈھکوھا حب دل وجا ن سے توانہیں کے مذمر ب پر فدا ہیں یہ ہاتھی کے وانت عرف و کھوا نے کے لئے ہی راور اگرفتوی صادر کریں تو ہیلی تین صدیوں میں اور چوٹھی کی کئی وہا ئیوں میں پیدا ہونے والے مب شہر کا فرقرار اپئیں گے بھر لید والوں سے ایمان کی ضمانت کیا ہوسکتی ہے۔



## فصلحام

تنزيهه الاماميه ---- طعكوصاحب

# 

شبعان على كا ايمان بالقران ايك البي كلي حقيقت بهد كربعن منصف مزاج المستدت منطع المستدت منطع المستدت منطع المستدت منطع المستدين ا

اسه جنا تجه فاضل رحمت الشّر بهندی این کماب المهادالتی <del>۱۶ ب</del>مبئی بر بعض اعلام شبعه کاکلام نقال بنتاری می مدر کورته برین

"ان مقائق کی روشنی مین طاہر ہوگیا کوفر دننیجہ انناءعشرید کے علما راعوام سے نزویک تابت نندہ نظریہ یہ ہے کہ وہ قران جو فداد ندعالم سنے اسینے بی خاتم اصلی استرعلیہ ولم) پینا زل فرایا دہ ہیں ہے جو کتا ہی صورت میں توگوں سے ہانخصوں میں موجود ہے ۔ اس

زیادہ نہیں ہے ۔

ما فظ محد اللم جراجيرري ابن كتاب " ماريخ القران" صيالا بديل موان شيدا در قران " ميلا مع المعروب المستريم و كرست بوست معلم منعلقه مسئله من بعض الادعم الماديم ما كلام القل كرست سك لبعداس يرتبعره كرست بوست المحقة بين " يمان علمار شيد بسك اقوال بين جوابل تشيع من مفول ومستند بين مول ما عبدالغنى كتفيري ابن كاب ما ومدال من ما عبدالغنى كتفيري ابن كتاب مزام ب اسلاميه من ملي طبع لا مور بر مكت بين المنارع شرير تران

## میں کمی دبینی کے قائل ہیں۔ رص: ۲۷)

## 

غلامه دحمت الشرصاحب سنع تبسائيول كحالزام كاجواب دينا تمطاكه اكر بمارى الجيلس محرف ومبدل بين تواخر تمبارا قرأن معى تواسى طرح بدء ديمو وشيع علماراس مي سخرلين كائل بي نواگر برقول تمهاري طرف سے نر بهوتا توعبيا ئيول كوا عتراص كى جرأمت بى كيسے برتى ميكن جب اس النزام كا جواب وسين سك سلئ بزار ول علمارس سبّ دوجيا د كا قول مل گيا تواس كوبي غنيمت جان کرمین کردیا ، نیز جو بھی شیعہ عالم قرأن بدا میان لاستے ہمیں نوتی ہو گی نوا ہ بچہ تنی صدی میں بدا بموسن والابو بابدر معوي مي اوراس كوحق ما سنة سه بم مخل سه كام مبني ليس سك مكن الت مرمت یوکرنا ہوگا کراس کا فول شیعی ندم سید اوراس سے اکابرین سے ندم سے سے مطابق بھی سے۔ ہیں تواس ندم ب اور اس کے بانیوں کے نظریہ ستحرایت اور اس کے ستحت گھڑی کئی موایات سرار فلطا ورضلات تحفین معلوم ہوتی ہیں بیکن ان کو تھیوٹ نے والاشید بنہیں رہ کا اور شبعر بها بست توسخر لیت کا دنکار بهی کرم کتا مین عبسائیوں کے ساتھ اس ہوا یی کاروا سسے جناب کا دامن تحرلیت قرآن سکے قول سے کیسے صاف ہوگیا۔ اُسی دکے مولوی صابجان سے توان علما رکوہی مٹنگوک قراد دسے و یا ۔ مافظ اسلمماسی سنے بھی تعبی علمار کی طرف سے ای قول کا سرز د ہوناتسیم کیا ہے۔ برین برا و محل انسكار بنين كن د بى قول شيعه كا غربيب قديم بيى سبئے وہ اس سے تا بت بنيں اور خدور سے شیدہ میں رہے اس قول کو قبول کی عبدالنی کشیری صاحب سے بو کہا ہوگا اس کولیک طرف رکھ کریہ تبلائیں کرجن گابوں کے تواسے ہم نے بیش سکے ہیں اور جن علمار کے نام ہم نے مجوالۂ کتب درج کئے ہیں وہ اہل السنت علی وہی اور ان کی گابیں ہیں تواجر رہان اور حدل مے مقتلا اور نئر بیت مرا داور تعقد الاسلام مم مے لوگوں کی گابیں ہیں تواجر رہان اور حدل مے طریقیوں میں سے یہ کونسا طریقہ ہے جواب کا جو آب سے اختیار کیا ہے۔ یہ تین شکے مرا کو اس معبور سے نہات نہیں دے سکتے اور نہ ہی ان کے اقوال اس محل نزاع میں کادا مرموسکتے ہیں آخر گاب وسنت کے دلائل اور دوایات المرک کا جواب مخالفین کے لاکھوں علمار ہیں سے تین کے قطع و برید کئے ہموئے اقوال سے بید عنی دارد۔





تنزيبهمالاماميه \_\_\_\_مملحسين ومكوما

## مضرت اميرمليالهم كي حقيقت

فرلیتن کی کتابوں سے جوجیز با پر شہرت تک ہینج بی ہے وہ بہ ہے کہ جو قرا ن جاب ایرعلیرانسام سنے جمع کیا تھا دہ ہی تھا جواس و تت لوگوں کے ہا تھوں میں موجر د ہے ہاں البتراس میں درج ذیل امورکو بیش نظر دکھا گیا تھا۔

العن ؛ اس ک ترتبب نزول قراک سے مطابق تھی تبی جوہورۃ بہلے ما زل ہوا تھا اسے پہلے درج فرما یا تھا اور لبدیں نازل ہوسنے واسلے سور (سورتوں) کو تعدیں جگر دی گئی تھی ۔ اس کی تا بُدمز پیرا صول کا نی صل الله کی روابت سے بھی ہوتی ہے تب حب میں مذکورہ ہے کہ حفزت امیم لیہ السلام سنے سقیفا ئی ور بارخلاف تدیں اپنا جع محددہ قراک بین کرستے ہوسے فرما یا :

" بر ہے دراک کا ب جواس طرح جمع کی گئی جس طرح خداسنے جناب

مرسول الرصلي السرعليه وهم) يدنان فرماني نخبي "

ب: اس معمد میں قرآن مجید کی مختفر تا ویل و تغییر بھی تھی ساکرسیو کمی سنے ابن میری سکے بوالہ سے نقل کیا ہیں کرانہوں سنے کہا :

"اگرخالب امبرعبیه اسلام کا جمع کرده قران"، آمانوعلم کا ذخیره باقعد اُ جا تا "

اس که تا ئیدمزیدتغبیرصافی صراکی روایت سے بھی ہوتی سینے کیس پی جناب ایر

اورطنى كالمددرج فرايا:

"ا سے طلح ابر دہ ایت جرفدادند عالم سنے جناب رسول خدا بہ نازل ذمائی دہ انخفر
کی اطار اور میر سے خط سے تھے ہوئی میر سے پاس موجود ہدے اور ہر بر آبیت کی تاویل و
تفیرادر ہرصلال دحرام کی تفعیل تھی میر سے پاس محفوظ ہے "
یہ ہدے وہ مصحف جراس وقت امام زمانہ کے پاس محفوظ ہے " یہ ہے وہ مصحف
جراس وقت امام زمانہ کے پاس ہئے ہے وہ دفت ناہور ا پہنے ہمراہ لائیں گے .
کر اتن سی بات تھی جسے افسانہ کہ دیا
کر اتن سی بات تھی جسے افسانہ کہ دیا
دص : ۲۸ - ۲۹)

فصل بنج كاحراب:

مخفرمسبنبه \_\_\_\_\_مخفرمسبنبه

قدا بب کا جع کرده قران درست نه بواشلا سوره علق کی ابتدائی ایات اغاز دی بین بازل
کیکیں اور آخری معد مبت بعد میں بوره مرشک ابتدائی کیات فرت دی کے بدر آول
ہو کمی اور دو قری بہت بعد میں علی صدالقیاس طویل سور توں کا زول مختلف مواقع پہ
ہو تاریا تو اس طرح موجوده ترتیب کے لحاظ سے جوایک سورة ہے ترتیب نزول
کے لحاظ سے وہ سورت بن چنہیں سکتی اللما شا والٹر تو کھے دونوں کو درست ت میم
کرنہیں سکتے بدا یہ دعوی کرنا کہ اب کا جمح کرده قرائن ہی سے مرت ترتیب نزول پہ
جع کیا تھاتو اس ترتیب نے دونوں میں زمین داسمان کا فرق بیماکر دیا محض سور قوں کی
تقدیم دتا فیرسے اس قدر تعادت نہیں الازم آتا لیکن جب ایات میں ترتیب نزول توظ
ہونو موجودہ قران کی ایک سورت کمتنی مجمہ پر متفرق اور منتشر ہو کر رہ جائے گا اسلام
بونا کمی ہوئن دھواس بدعوی نہیں کیا جاسم کا کم جو قران صفرت امیکڑ نے جمعے کیا تھا۔ دہ
بی قران ہے ۔

ا اصول کافی کی دوایت سے برتا بن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہ ایسے ہما بی سے اس قرائ کو ترتب زول کے مطابق جمع کیا حدا کہ کہ استا کہ استان استان کہ استان کہ استان کہ استان کو جمعے کیا ہے بیکم میں نے ترتب زول کے مطابق اس کو جمعے کیا ہے بیکم میں ما قطانی میں ہونے دیاا ورائعت وہ اس کے برا برکوئی تو مت بھی ما قطانی ہونے دیا جب کہ دومرے حوات کے جمع کردہ قران کے متعلق خود ایس نے بھی ما قطانی ہونے دیا جب کہ دومرے حوات کے جمع کردہ قران کے متعلق خود ایس نے بھی میں تو میں ہوان کے جمعے کہ دہ قران کے متعلق خود ایس نے بھی ہوان کے خلا میں ہونے کا میں جوان کے خلا فت و فیرہ کا جواز پیش کہ کسکیں اور مرمن فیان خفت والا تقسطوا فی البتا ہی اور فیا نکھوا معلی میں ہوئے کہ ایس سے ذندین کے ماطاب دکھ کے درمیان سے ایک تہائی قران کے خائب ہونے کا ایس سے ذندین کے ماصف مامن کا اور کیا ت قران کے خائب ہونے کا ایس سے ذندین کے ماصف البیت اور کیا جمانی ہوئی میں اس جمح کردہ قران کے متحد کا کیا درگیا ہوئی ہو میا ورفیا دی ہوئی جمانی ہو میت اس جمی کردہ قران کے کا کیا درگیا ہوئی جمانی ہو میت اس جمی میں میں جمانی مادی البیت اور کیا بیا ہوئی جمانی ہوئی میں میں جمانی میں میں جمانی میں میں جمانی میں میں جمانی میں میں کا کہ کہ اندا کہ مادی میں میں کہ کہ کا کیا دی کہ بھائی کہ کہ اندا کہ مادی میں میں کا کیا درگیا ہوئی ہوئی میں کا کہ کہ کہ اندا کہ میں میں کا کیا درگیا ہوئی ہوئی میں ہوئی میں کی کو کہ کو کہ کا کیا درگیا ہوئی ہوئی کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کو کہ کو

ادراب نے تواس طرح مبنا دیا اور دیگیشی علماء نے موجودہ قرائ کا کیات کا فلا ت ماازل الم ہونا المرابل البیت کی دوایات سے تابت کیا ہے ۔ اور متعدد آیات اس خمن میں گوائی ہیں۔ جیسے کہ میں سنے تم میں ان کومفصل طور بر ذکر کر دیا ہئے لہذا یہ دعویٰ بھی تقیہ ۔ دھوکہ دی اور فریب کاری پر مبنی ہے کہ آپ سنے اس کومون اس قدرافتلات سے ساتھ جمع کیا تھا کہ تہ تیب نزولی کوملوز کھا۔

سور حفرت ابوذررض الشرعندوالى روایت میں تعریح بسے که حفرت عمرے مطالبہ یہ بین کی جا سکت ۔

برحفرت علی رضی الشرعنہ نے کہا کہ اب وہ قرآن تہا رہے بیش بین کی جا سکت ۔

میں نے قبت قائم کرنی بھی وہ کردی اور قیا مت کے دن تہا رہے گئے عذر کی کوئی کہجا کش نہ جھوڑی کہ بھاس فرآن سے نمافل تھے یا یہ کہ علی مزتفی نے بہیں دکھلا یا بہیں تھا تا آئن نحز ملیا گہاب یہ قرآن مون بہدی سکے ذریعے لوگوں کے ساستے ظاہر کیا جائے گا اور دہ لوگوں کو اس کے مطابق جاری ہوگا ہیں مدنی ناواف کی بھی ظاہر اور واضح تو ڈوص کو صاحب کا یہ دعویٰ کہ دہ قرآن پر حفرت علی رضی الٹر معنی ناور ہوگا ہیں بی ہے۔ کس قدر مفتی کی خورہ سے اور جواب سے مکمل ہے ہی کامنہ بولٹا شوت موجوت بھے الماسلام ادر میری مفتی کی خورہ سے اور خواب اس کے معلق شیعی دعویٰ اور نود میں کو دو نود دو ایا ت کو محیر غور سے پڑھیں اور دوایا ت کو محیر غور کا بخر خاتر مطالع کریں ۔ اور مجہد صاحب کے اجتہا دی خواب سے مہدا فاری ہوتی و کھیں ۔

عفرت علی کی طرف خسموب دوایا سے کا بخر خاتر مطالع کریں ۔ اور محبہد صاحب سے مہدا فاری ہوتی و کھیں ۔

غمارے سے مہدا فاری ہوتی و کھیں ۔

منيهبر: 9 ـ

این روایات کو ہاتھ لگائے بیرا ہی السنت سے حواسے پیش کونا کس قدر مراک ہے ہیں کونا کس قدر مراک ہے ہیں ان روایات کا جواب دولع میں کوئی روایت معتربہا سطور تا یُرہ ش کرو تو ہجا ہے گئن اپنی روایات سے متعلق جب سا دول لینا توجواب ہیں کہیں سکتا۔ ہما رسے ز دبک نہ کوئی حفرت علی دخی اس متعلق جب سا دولی این ترجواب ہیں کہیں سکتا۔ ہما رسے نز دبک نہ کوئی حفرت علی دخی اس مقدیل ہوا ہے جس سے جا در نہی کوئی امام تھیلیا ہوا ہے جس سے جا در نہی کوئی امام تھیلیا ہوا ہے جس سے باس وہ محفوظ ہے اور نہی اور سنے قر اُن سے لہور کا سے لہور کا میں تبدیل اور سنے قر اُن سے لہور کا

امکان سب ، لہذا امام سیوطی و تیرہ کا حوالہ اس ضمن بیں بیش کرنا و صکوصاحب کے سلے تنطعاً کارا مرتبیں ۔

ب: جو قران ابسے جع فرا یا تھا اس وقت ہی اس کوایک علی خزان اس لما فاسے
قرار دیا گیا کراس سے اسنخ و منسوخ کا بوری طرح علم کجانا دیکی شسوخ السّا وہ کہا تہ جع
کئے جانے کی صورت میں اس مجوء کوقران اور وہ ہی اس کون کمرسکتا ہے بمجر جب حسب
اعراف علامہ وصوصاحب اس میں تفسیری نوٹ ہی ضفے نو وہ قران کم دانے کی مجائے ایک
علی اور تفیری نوز امر تھا جس طرح ویر اکا برنے تفامیر کھ کو امرت کی محبل کی اور فیرخوا ہی فوائی
علی اور تفیری نوز امر تھا جس طرح ویر اکا برنے تفامیر کھ کو امرت کی محبل کی اور فیرخوا ہی فوائی
میان قران بہرصال خالس طور پر جع بون ای جستے نھا یوس کا اعجاز دلیل نبوت بنتا اور مسلسل نظم
عبار سن کی تل درت نما ذو عیرہ بی کی جاسکتی ہے ۔ مشن اس دور میں قران مجید کوکوئی شخص
مجار سن کی تل درت نما نہ وعیرہ بی کہا سے بیٹھ ہو ہے کو دسے وعلی نم الفیاس تواسے
مائی جمع کر دسے نے خفلت رسالت پوشتی کیا ت عید ہو ہو کہ دسے وعلی نم الفیاس تواسے
علی کارنامہ تو خور نر اردیں گے بیکن قرآن تو نہیں کہیں سے امندام عابر کوام علیم الوضوان کی عظیم
اکٹر بیت کے ساتھ آپ سے بھی اتفاق فروایا اور ما بیا مجموعہ تھت موا دیا ہے۔

اتنىسى باشتكتى سيصيرا ضبائر كرديا

این بی اور اور سے اور اور سے اور اور سے معداق و هکو صاحب الما ایس افسا اللہ استے کا ذرد دار شعبر ارتب اور بی اور استی اور استی اللہ استے کا درد دار شعبر اور بی سے را کو نظر معلی کوئی ستے ہے یا نہیں ؟

اللہ کو ریرانسا نہ تیار کیا ہے ۔ اکو نظر معلی کوئی ستے ہے یا نہیں ؟

اللہ عند سے مولا سے مرتفیٰ کے دور اما مت میں ب نی سازش سے حضر ست ختمان دھی تو مند سے جمعی کی ان سے مولا سے مران کی تو مند سے بھر سے ہو سے معنان دھی اللہ میں اللہ عذر سے فرا یا کہ حفرت علی اللہ مند سے مند من اللہ عذر سے مولا یا کہ حفرت عنمان دھی اللہ مند سے مند من اللہ عذر سے منان دھی اللہ عذر سے مند کو کیونکہ جمھے انہوں سنے کہاوہ ہا دسے صلاح و مشودہ سے سے کا :

حفرت عنمان سے تر میں صوب خیرا ور محبل کی سے کھات کہو کمین کا انہوں سنے بہ سے مصاحف سے متعلق جو کچھو کیا وہ ہمارے مشودہ سے سے کیا انہوں سنے بہ سے مشودہ طلب کرستے ہوئے کہا اس قراُ ت سے متعلق تہادی داسئے کیا ہے کھونکہ مجھے پراطلاع کی سبئے کہ بعض لاگ دومروں کو کہتے ہیں کہ میری قراُ ت بیری کہا بھر تہادی داریہ بات تو کھڑ سے قریب ہنے جا کو گوں ہم نے کہا بھر تھیا دی داسئے کیا ہے اور یہ بات تو کھڑ ان خیال یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ہی مصحف پر جمعے کردیا جائے تاکہ اخترات دا فترات ختم ہوجا سئے کوا یک ہی مصحف پر جمعے کردیا جائے تاکہ اخترات خوب ہے۔ ہم نے کہا جر آب سے معرفیا ہے وہ بہت خوب ہے۔ ہم نے کہا جر آب سے معرفیا ہے وہ بہت خوب ہے۔ (الا تقان صلیداول صدفی )

اوراً بدکاارٹ اوگرامی ہے :

"لودلیت لعسلت بالدها حدن التی عدل عندان بها."
میزید اگر داس دقت می سبین کا والی موتا تومها حف سکرساته وی میلوک کرتا چرمنا می میرسین کا والی میرسی کا در می میلوک کرتا چرمنرست عنمان دمی الشرعندست کیا ر

امی سائے صفرت علی رض الر عنه کی ادلادامی داورابل بریت سے ہاں اس مصحفت کاکوئی مرائع نظر ملک علی استعمال تال ابن سیرین تطلبت ذلات الکتاب و کستبست فید الحالی مده) فید الحالی میشده فید الحدات دعلیه - (الاتقان میراول مده)

ابن برن فرما سنے ہیں میں سنے اس کتاب کو بہت کا ان کیا اور طبھون را عبما ال اور مربہ منورہ خطوط مجھے میکن میں اس کی تلاش میں ناکام ہی رہا

گریا دلوگوں نے صحابر کوام علیم الرضوان ہیں اختی من ونزاع ٹابت کوسنے کے لئے اورائیت محدیہ سے یہود و تصاری کی طرح کتا جدالٹریس یا ہم اختیا من کوٹنا بت کرسنے کے سے الشریس یا ہم اختیا من کوٹنا بت کرسنے کے سنے اس کو بھے امام غائب کر ویا اور یا رہ صدیا ں ہوسنے کوہیں کہ نرامت کواہم کا چہرہ و کھھنا نصیاب اور نراصلی قرائ کی صورت نظرائی ا ورانستا والٹرالعزید قیامت تک یہ حرست امی طرح باقی رہے گی۔!

## بهودگی انتقامی کاروانی .

## مگر ميم مجمى بسناله دېښ رېا .

و کھکو صاحب فرما تے ہیں تیس وہی قران جو فرا ترتیب ہی مختلف سہنے اس کواما) مہدی ہمراہ لائبں سکے ۔ اگر احکام سے لی افاسے اس قران میں ہو حفرت ہمدی کے یاس سہنے فرق بنیں اور مذاکیات سے لی افاسے تر بھیر ود بارہ اس کو فام کرسنے گا، مزودت

کیوں بڑے ہے گی ۔۔۔۔۔ رہے تفیری نوط تو مرامام دورسے انکہ کے علوم کا وارت ہتوا ہے ادر عالم امراری اور عالم ماکان ما یکون بی علاوہ ازیں جب انکہ کی روابات سے خشی ادر لمبی جوٹری تفامیری اور بہترین جھیائی ولیے اور عمدہ کا عدوں ولیے قرآن بی موجود ہی نوجود ، صعرال برائے تعلی اور انہائی میا دہ کا عذریہ مجھے موسئے قرآن کوامت سے مما سفے بیش کرسنے کی خردرت کی ہوئی کی مفرد رہ کی اور نیامقعود ہوگا۔

نیزیه قرآن اس دقت کا لعدم کردیا جائے گایا باقی رہے گاہ کی صورت میں مذہب شید پر ڈوالاجائے والا تلبیس کا پر دہ چاک ہوگی اور دو سری صورت بیں بیک ذفت دوقر اُن را نج کر نا لازم اُسے گا جو ترتیب وغیرہ میں بالعل ختفت قرکیا بر بہود کی نولات اور عیسائیوں کا انجیل والا معاطر بنیں ہوجائے گا۔ کو ک عام عقلندا دی بھی برصورت برداشت نہیں کرسکتا جہ جائے کہ امام اور آخری ایام اور اختیال ایم اور لقبول شیعہ امام اور آخری ایام اور دھی انتظار کراکراکرا کر با ہر تشریب لاسنے والا ایام اور لقبول شیعہ رسول معظم علی المرف اندر دھی اکٹر علیہ دسلم سے بڑھ کر انتظامی امور میں دسترس دھنے والا ایام ا

معوم ہوگی کہ بہ اہل السنت کی کوئی خصیر سنے بہتر ہیں قرآن شیعال حیرا کے سینہ ہا ہوگی کر بہا اہل السنت کی کوئی خصیر سنے بہتر ہیں قرآن شیعال حیرا کے سینہ ہا سے بینے ہیں جی کوج و ہنے اور بیما سے ہیں۔ ہماری مسا بداور ہمارے مدارس میں بچوں سے بوڑھوں تک اسے بڑے ہے اور بڑھا سے ہیں۔ ہمار سے علمارا عمل میں سے احکام شرعیہ کا استنباط کرستے ہیں اسی تعنیزیں عکھتے ہیں۔ اسی قرآن کوشجری رباطل میں سے احکام شرعیہ کا استنباط کرستے ہیں اسی معلوم کرسنے کا میسنز ان سجنے ہیں۔ کا معیار اور صبیح دور سعیم ا حادیث سے معلوم کرسنے کا میسنز ان سجنے ہیں۔ اس

تخرجبنيه \_\_\_\_\_محارثرت اليالوي

ا۔ ڈھکوسان فرما ستے ہیں ان حقائق کی روشی میں واضح ہوگیا کہ بیر صاحب کی رہز خوانی بید و مسکوسان بیر میں ان حقائق کی روشی میں واضح ہوگیا کہ بیر میان بیت توجہاں بیت جا ہے۔ مگر وہ حقائق بیت کہاں ادر اگراس فریب کا رسی کا نام حقائق بیت توجہاں میں باطل اور ناحق کا تو بھیرنام ونشان بہیں ہے۔

۱- ربایه دعوای که بماری مساجدا درمدارس میں بنجوں سے بو طعون نک ای کون ہے ہیں۔
بہیں نوکو کی علام تہا راہبی صحیح قرآن فیصنا نظانہیں آیا جافظ ہونا تو دور کی بات ہے۔
اور بورے نالم نشیع بیں جیب ایک جافظ بھی نرل سکے نوصطرت شیخ الا معلام کی رجز فواق
بالکل بجا ہے۔ ردہ گی تغیروں کامعا لرتو جب ابنیں بیں ہی اس کومحرت ومبدل ا ورضا
حاا خول نا بن کیا گیا ہے تو تفا میر تکھنے کا اصل مقدر بھی واضح ہوگیا۔

سر ڈھکوصاحب نے دعویٰ مزیا یا کرہی قراک شیعہ سے نزد کیسے ق وباطل کامعیار سے اور مسجے دستیم ا ما دین کومعلوم کر سنے کامیزان ۔

سبحان الترجبوں نے جمع کیا اور است بر بیاحیان عظیم فرمایا ان یہ تورب وشم اوران کے ایمان دعقیدہ اور عمل و کرداد پراعم اضادر ابنیں ہر فیرا ور نینی سے حروم سیم کی نرمن کی اوران کے عطاکرہ ہ قرآن کو اس قدر اہمیت دیں کیامیا صب فعمل الحفال کی نرمن کہ ایسے لوگوں سے میحے قرآن کا باتھ لگنا عادت متن اور کال ہے اگردہ فلات امامت جسے اہم امرد نی کو نظرا نداز کر سکتے ہیں توقران میں کم بیونت کیوں نہیں کریں گئی امامت سے اہم امرد نی کو نظرا نداز کر سکتے ہیں توقران میں کم بیونت کیوں نہیں کریں گئی تبرردایا سے معالم ہی اگراس کا میزان ہونا مسلم ہے۔ قرآس کی قلمی فضائل محا بر بی کمس جائے کہ جن دوایات کورد کیا جا بی کمس کی جن دوایات کورد کیا جا دیا ہی مسلک ہوگوں میں نظر نہسیں رہا ہے دہ قرآن کے مطابق ہیں یا جورد میں بیش کی جا د ہی ہیں الغرض یر محف کے کو ہے میں "اس کا نام ونشان بھی کی محصکوما حب اور ان سکے ہم مسلک ہوگوں میں نظر نہسیں کا تا۔

متربیدالانامیه زادی برعن عمرست:

ہاں البتہ ہم شیعان علی ٹیرریالوی کے ہم مسلک حفرات کی طرح ماہ دم خال میں نزاد کیے کے اندر قرآن ختم نہیں کہ سنتے کیونکہ یہ تما دسنت دسول نہیں بھر بدعت عمر ہت (طاخط ہو بخاری ترلیب علمہ بدعت عمر ہت (طاخط ہو بخاری ترلیب علم احداد میں اور بر بدعت گرائی ہے اور ہر گرائی کا دا سنتہ جہنم کی طرف جا تا ہئے۔ والد ہر گرائی کا دا سنتہ جہنم کی طرف جا تا ہئے۔ دانوں استہ جہنم کی طرف جا تا ہئے۔ دانوں میں اور بر بدعت گرائی ہے اور ہر گرائی کا دا سنتہ جہنم کی طرف جا تا ہے۔ دانوں سنتہ جہنم کی طرف جا تا ہے۔

تحقرصينيه

الجواب وبموالمون للصدق والصواب:

اورامام کے ساتھکسی اقیمی روش کامظاہرہ کیا ہے کو نگران کورشے ضا کہرکر اتا ہے بس نابت کرنا اوران کے ڈراورفون سے برادورمنزہ بہنے اور یق کی فاطر میں کچھ تربان کرویئے کے بار بار دعوے کرنے (بہنے الباغة میں بخرت توجود اصد باب التقیہ میں ان کا ذکر جمی بوجیکا) کے باوتو داہنی مصلحت کوش اور مفعقت اندلیش ثابت کہ نابدترین وشمیٰ جنے ۔ انہیں مسلحوں کی فرن توحفرت ابن عباس سے قوم دلائی تھی کوتی طور پر حفرت طلحداور حفرت زیر کو گور نری دے دواورا میرمعاویر دفی الٹرعنہ کو شام کا گور تر رہنے دو جب قدم جم جائیں تو بھران کو الک کردیا لیکن آب سے ضمیراور دل کی اواز سے ضل ون کرناگوارا نہ کیا اور ہرمشکل سے مقابلہ کرنے کی ٹھان کی توکیا تراو کیے کا معاملم آپ سے سلنے زیادہ مشکل تھا یا شکر ہوں سکے سلنے اتنا ابم تھا ہے ہیں۔





تنزميهه الاماميه

## 

ان روایات میں سے کوئی ایک بھی صبیح السندنیں ہے بیکہ وہ سب کی سب ضعیف ہی اس منقره ما قابل استدلال بي -

## ر در اجواب:

یه روایات اختلات قرأت په محول بی لعبی جن روایات میں وار وسیئے که فعلال اُ بیت اس طرح نازل مجرتی اورخلاں اس طرح ان کا مطلب یہ سہنے کہ دو مرسے قا رہیں سے بالمقابل ائرا ببیت کی *فرات یہ ہے۔* 

## تبيراجواب:

بر روا یامت نا دیل پرمحول بیریعنی من روا یامت بی بر وا ر د سیسے کرفوں ایت پول نازل بون سبے۔ اور فلاں یوں تربیاں نز بل سے مراد تا دیل سئے۔۔۔۔۔۔ بناب ی بن روایا مِرة كَ لَا التَّكُ تَعَالِم رَيَا وه مذكورسِتَ ال كامعلىب يرسب كرافران وضاحي بيا نات ت سے ساتھ شامل کی مست توان کی مقدار آئی بن جاتھ رس : ۲۶۱۱)

تخفر سبنیر مینیر مینید مینید و مینید مینید و مینید و

## به به لا يواس اوراس كارد:

برب کران دوایات بی سے کوئی ایک بی صیح بہتی ہئے بکر مب کی مب شیف بی سیک بھر میں ہے کہ ان دوایات اور وہ بھی اہلے میں سے موی بوئی ہوں اور دو بھی اہلے سے موی بول ہوں اور دو بھی اہلے سے موی بول ہوں اور دو بھی اہلے سے موی بول ہوں اور دو بھی ان قابل اعبار ہوں تو اکثر وہ نمیب کیسے ، قابل اعبار ہو مکتا ہے۔ صاحب فصل ان طاب سے کہا :

عندای ان الاخبار فی هذا الباب متوا تر قالمعنی وطر رح جدیعها بوجب دفع الاعتماد عن الاخبار است بل ظنی ان الاخبار فی هذا الباب الاخبار المعنی دوایات واد وہی اور ان میں الاخبار فی ہذا الباب الاتقصر عن المغبار الامة نکیف یہ بیت واد وہی اور ان میں میں نظر بر برہے کہ تحریف سے متعلق متوا تر المعنی دوایات واد وہی اور ان مسب کا نظر نداز کرنا روایا ہے سے بالکل ہی اعتماد کوختم کو دے گا اور ہے کہ متحریف سے معلی ہو تا ہو ہیں ہا ہو ایک امامت سے کم تعلق واد و اخبار و دوایات سے کم اور قام بہتیں ہیں ہندا اگر کم بین کے بیا بی ماک سے باب ہیں ان پر اعتماد کہتے کی جا مک

میکن اگرد صکوصاحب تخرلیت اورامامت دونوں کی روایات کو منعبعت اور ناقابل عبرا قرار دسے دیں توجمت بر سے سرسے بن سنند ، ن کو رشخ مدوق علم المرتفی اور محقی طوی سے بڑا محق تسیم کرسنے کوتیار ہیں ۔ بیک فرق کرسنے کی مورت میں منعمف سنید ہی اس کو

محقق تسيم *بين كمهسكة* 

کلینی مصرح کرجوروایات میں نے ذکری ہیں میراان کے متعلق وتوق سے اور مردر پرامام غائب معفرت مهری می مرتصدیت بھی ثبت " حدا کاف لشیعننا" یہ ہمار سے شیعہ کے لئے کافی ہنے مگرڈ عفکوصا حب کو وہ ضعیعت نظراً رہی ہیں اور ناقابل اعتبار توکہیں امام غانب بھی بے اعتبار وغیرمعتمد علیہ توہیں بن سکتے ۔ آخران کا مقصداس مہرتصدیق سے كيا تضايب كمارك شيدى بدايت ك التكافى بسي المرابى ك سنة م ۰ . مشیخ صدوق اور مشیخ مرتفیٰ سعے قبل تمام ترشیعه کا مزم یب ہی فقاا ورلعدیں ہی اکثری<sup>ت اس</sup> کی قائل رہی اورسہے۔ توحیب مذہب ہی رہا ہے توروا بات کونا قابل اعتبار کیسے قرار دیاجا مکتاب مے۔ روایات توبیع سے تقیں اور وہی اکامیران کوروایات کرسنے اور نقل كرسنة واسب منقق اوران كم مطالق عقيده ركھنے واسے لېذا واضح بوكباكه يرسب عنداكار من الدون المران كوصحت وسنفي كانيذ نبين من نواب كوكيد ترمل كيا به ماهد فعل الخطا سفان روایات می معمف کا قول کرسفوالوں کاردکرستے ہوستے کہا:

« نيه ان ناتلها في الكتب تنته الاسلام الكليني وشيخه على بنى ابراهير وتلمين كالنعماني والكثي وشيخه العياشي

والصفار وفرات بن إبراه يووالنيخ الطبرسى صاحب الاحتياج وابن شهراشوب والتقة محمد بن العباس الما هيأر و اضرابه ووهؤلاء احبل من ان يتنوه عرفيه عرسوء ني

العقيدة دضعت فىالددهب وفتورتى الدين وعليه حرتدود

رجى آثارالائمة الالمهار-"

اس قول اور توجیهی سقم اور شخافت برب ئے کدان روایا ت کے ابنی کتابوں میں نقل كرست واسد في تقالاً في محدين يقوب كليني اس كرشن على بن الراسم من اور شاگردنی نیمی درعلامهشی در اس سے سطح مفارا ورفرات بن ایرامیم رشیخ طيري صاحب الاحتجاج اورا بن تنهرالنوب اورتعة محدينَ عباس ما بريارا در

## دوسرا جواب اوراسکارد:

بردایات اختاف قرآت پربی پی اگریرمطلب بے کرالٹر توائی سنے قرآن مجید کوستد قراً توں میں پڑھنے کارخصت وی ہے تو شیع منرہ بسی بی قطعاً قابل تجول توجیم اس سے کیونکہ وہ حون ایک ہی قرات کے قائل ہی ۔

اس حصرت عبداللٹر بن مسعود رضی السرعة سے متعلق الم البوعبداللہ صفول ہتے۔
عدی طوف شووب دوایت اصول کاتی طیرعلے مکالا پریوں منقول ہتے۔
"ان کان ابن مسعود للا پقوا وعلی قواد تینا فیصو صفال نقال دبیعة منال افقال دبیعة منال نقال نعیم منال البوعبدالله اما غین منقوا معلی قراق اکبی کی منال افقال دبیعة شمال انتخاب میں درجہ ہے جمال ہی قرات پر قران جد بنیں پڑسصتے قردہ کرای کا شکار ہیں دبیعہ ہے جمان ہوکہ دریا فت کی گراہ ہیں واکہ ہے جمایاتی پڑھے وہ کراہ ہیں دبیعہ خوان ہوکہ دریا فت کی گراہ ہیں وہ گراہ ہیں دبیعہ خوان ہوکہ دریا فت کی گراہ میں وہ گراہ ہیں دبیعہ خوان ہوکہ دریا فت کی گراہ میں دبیعہ خوان ہوکہ دریا فت کی گرا مت سے معالیتی پڑھے وہ گراہ ہیں دبید البیال میں دبیعہ دان میں دبیعہ دبیال ہوگئی ہیں ۔

بنذاس محفلات صحابی اور تلمیذرسول می النزعلیروسلم پڑھے تو وہ بھی کمراہ تو دومروں کے سلنے مختلف ترات بر بڑھنے کی رخصت کیوں کر ہوسکتی ہے ، اس مضمون کی مزید روایات بھی مختلفت قرائت بر بڑھنے کی رخصت کیوں کر ہوسکتی ہے ، اس مضمون کی مزید روایات بھی ملا فنط کو سنے عیسی ر

ما مع رسمة بي سي المحتري من الم الإعبال مع مون كي الم الفواك المعلى المعلى المعتدة احرف " قران مات قرات بدنازل بواجه تواجه من قران مون ايك قرات بدنازل بواجه كذبوا اعداء الله و والترك و شمن هومة من عندالواحد".

ولكنه نزل على حروت واحدمن عندالواحد". سد زراره المم باقروض الترعنهسيراوى بيس كراب سنفرايا" ان الفرآن واحد نزل من عند واحدومكن الاختلاف يجيئ من قبل الرواة البيبنا قرآن مي الكيت، نازلىمى دات واحد كى طرف سيم واسلىكن اختلاف ناقلين كى طرف المين الكاف ميا المائى ما المائى ما المائى ما المائى معلدا معلب وانعے کہ اگر استراتی الی کی طریت سے یا بیسوٹ ندائشی استرعلیہ کوٹم کی طریت سسے متعدد تربت کی درت زودویوں کی طریت جمش مسوب دکیا جاتا اورقراب واحدہ کی بیردسی سے محل ہوکہ ر د باتی کم مجھیجے زیدوا صربہے ۔ بہذا قراً ن میں واحرہ ہے اس نتے برحواب گلوخلصی کا فا نعرہ نبیں وسے سکتا کیونکرشیعہ مذہریب پرمیتی نہیں ہئے ۔ م. اگر قراست مختلفه النشرنعالی کی طرف سے مرخص تفیں تو بھیر دوسری قرا توں کا خراق زاڑایا م تا اوران كوض من ما نزل الشرسك عنوان سك تحت ورج نزكيا جا ثا ركسته خيرامة کے متعلق کیسے تبھرہ کیا گیا کہ میرامست بھی خیر ہوسکتی ہے جس سنے اسپنے ائر کوشہید کیا اور واجعن المنتقبن اماما كم معل كما كي كرسوال بن صريعة تجاوز به اور معقات من بن بديه اور يحفظونه من اموالله يريمي اعرّاض كمعقب ساحتے سب بهوبي بني سكتا اور نران رکے امرسے کسی کی حفاظیت کی جاسکتی ہے تی سے صافت ظاہر بئے کریہاں قراکت کی تعالی منحوظ دكك ريبن كهاكيا ميكه موبودة قران كوان حل منعقل امود يرمشتل نابت كرسك اكس كماصل تنزيل كفلات بوسن كا دعوى كيا كيا سئ بهذا وصكوصا حب كاير جواب مذبهب ضيعرى

روسي قطعا غنط اورنا قابل اعتيارسيے۔

ىؤىك:

تعدد قرات کے مذہب شیعہ میں بطلان کی تفقیل الضطرکر فی ہوتو فصل الحظایہ مولفہ افران میں تعدد قرات کے مذہب شیعہ میں بطلان کی تفقیل الضطرک مندزوری میکا مندزوری کی وا د دیں کہنے کو تو تعییہ کو ختر کی طرح مرت موت سے خطرہ سے تحت استعمال کرستے ہیں مجر عمل اس کے یا تکل رعکس سے۔

## متيسراجواب اوراس كارد:

جهان بروارد سب کرفلان کرت بول نازل موئی تواسکامطلب برسد کرنا زل نز اسی طرح محرئی جیسے اہل السنست سے قران بی سبے مگراس کامنی بول سبئے۔ اسٹرائٹر کہتے تعلیم کرنازلائس طرح ہوئی اور مطلب موتا سبے کرمنی اس طرح ؟ اور پھراس کوخلے ارتا اور جا میں فران برالزام نیا لیستے ہیں اور کروب طعن وتشنیع ہی سہ

بسوخست عقل زجير كراس جيد بوالعجيست

ا صاحب فصل الخطاب سنے اس نا دیں اور آوجیہ پر بھی مفصل بحث کی ہے اور صحت کی ا بی تا دیل اور تغییری افوال یا احاد میٹ قدر میں کے اندیواج کار دکیا ہے۔ اس کا عنوا ن الدلیل الا بلے فائم کیا ہئے۔ اور صلاا تا صلاحا ان تو بمات سے ردیس بیاہ کئے ہیں اور مربی دوایات بھی بیش کی ہیں۔

ا۔ نودشیخ مددق سنے مقائد بن نقل کیا ہے کہ خرت علی رضی الٹرونہ سنے قران جمع کرکے مزویا" ها مناکت ب دیکو لعربیز دیاہ حدوث ولوینقص مند حروث اس قران میں نہ میں حرف کی زیادتی کئی ہے اور نہ ہی کمی ۔

ار سیم کی روایت میں ہے "هذاکت ب الله عندی مجموعاً لولیقط منه وی اوراک مضمون کی بہت سی موان کا ہرہد مضمون کی بہت سی روایات مختلف کتب سے مقاف کا ہرہد کر شہر کی سے معاف کا ہرہد کر شہر کا مزعوم مصحت جوماحی الزمان سے یاس موجود ہے وہی اصلی فران ہدے اوراس سے مختلفت اوراس میں ذلع بری نوٹ بیں نواعاد بیٹ قدرید اور نری قرار ست

مختودها ایقول کذا دیعتی کست ۱ سه والی توجیه جوده صکوما حب سنے ذکری سے نئیر میں اور اندین اندین اور اندین ان

اور معنی مرادی بس کوئی مناسبت تو میرنی جاست ہے۔

ر تاویل ندگوراس صورت می درست بهوسکی ضی جب اندابل بهت کوراس معین قرا سے را خواس محصی میں اختیات بو تا خلف را اللهٔ رصی الله عنم ایک معنی بیان کوئے اور اند کرام دو مرامعی جب خطعا اس طرح کاکوئی اختلات در میش نه تحقا توان بر تاویل کے ای ظامی مطعن ونشنیع کاکیا مطلب بهوسک نفاا درابہ بی ستحرلیت ادر تعنیہ و تبدیل کا مرتکب کیوں کر قرار دیا جاسک فقا اسی ضعیف اور کمزور بہو کو مرتبطر رکھتے ہوئے علام اور کے طبری نفسل الخطاب صدہ بر کہا:

«لوبعثرعلى التحريف المعنوى الذى نعله الخلفاء الناء ين نب المهم المتحريف فى تلك الاخبار في ايدة اواكثرو تفسيرهم لها لغير ما اداد الله منها ولووجل فالك كان فى غايدة القلة وانها شاع التحريف المعنوى والتفسير بالوأى والاهلوم فى الطبقات المتا خرة عنه عرد الخ»

ہم کی تخرلیب معنوی رمطلے بہیں ہوستے جران خلفار سنے کی ہوجن کی طرف ا<sup>ن</sup>
دُوایا مت بی تخرلیب کی نسبت کی گئے ہے نہ ایک اُبت میں اور نہ زبا وہ میں
اور نہ البی تغییر رہج انہوں سنے الٹر تعالیٰ کے ارادہ کے برعکس کی ہورا ور
اگر پائی جی گئی ہو تو وہ انہائی تنبیل ہے اور متحرلیت معنوی یا تغییر بالا ئے
خلفا رکے بعد داسے او وار میں نتائج ہمرئ ۔

علی بدالقباس ائد سکاقوال کو ان روایات می تغییری نوٹس پر محول کرنا اور کنرت نغداد کیا ت کامحل احادیث قدرمید کونا نامجی لعبیر سیسے اسی سلئے صاحب فصل الحفطاب سنے کہا،

لعبري كيعت بيجتريُن على المتكلفاً مث الركيكة في ثلك الاخبار

مثل ما قيل ان الديات الزائدة عارة عن الدخار القدسية (الى) في خبر لعريك ان الاساء كانت مكتوية على الهامش على التقسير وسهم وسهم الحريك ان دندگانى توسم منكرين شحرليف ان دوايات مي كبيل كركلفات دكي كارتكاب كرستے بي مثلًا بير كركايات وائره سع مراداحا ويث قد سبر بي باسوره له ويكن والى دوايت كامطلب بير بيت كران ناموں كوم صحف على كم باشير بيطور تفسير محفاكيا تحفاليني دوايات ائر قبطي البي تاويلات كي كم باكن وايات وائد وايات ائر قبطي البي تاويلات كي كم باكن بير بي محتيل م

تنزيهه الاماميه ----دهكوماس

الن روایات کے الزامی جوایات:

ایں گناہیست کردر مہم طاب ہیں ان کے ہاں ہیں موایات میں ہیں جودیم تحرایت ہیں دیسے ہی ان کے ہاں ہی می ای ہی جو کی میں دوایات میں ہیں جودیم تحرایت ان روایا ہے کا بیش کریں ہی کا ہیں ہیں کریے ہی کا ایک شمیم ذیل ہیں ہیں کریے ہی کہ اندا جوجواب پر حفرات ان روایا ہے کا بیش کریں ہی کا طریف سے سمجھ لیں اور اگر اس قسم کی روایا ہت سے با و سج و دان کے ابیان یا لفران بر کوئی فسل ہیں بیٹر مارو میں کرون فلل ہیں کیون فسل و اقع ہو مکتا ہے اس اجمال کی لیڈر مفردرت تفقیب لیرسنے کہ ۔

روایات ابلسند سیمطابی موجوده قران ناقص سینے: تنبراتقان مبع معرصد آصوہ اور طبع لا ہورصطاع پرعبرالٹر بن عرض کی زبا ف منقدل سینے کہا:

"لابقولن احدكوت، اخذ من الفتران كله وما بيدريد ما كله قد ذهب منه قران كثيرية

کوئی شخص بہند کہے کہ ہیں سنے بورا قرآن یا لیا ہے ۔ اسے کیا خرکہ بورا قرآن کا کہت کہ اسے کیا خرکہ بورا قرآن کا کسی قدر تھا۔ قرآن کا بہت سا حصہ لوصا کے ہو گیا۔
کس قدر تھا۔ قرآن کا بہت سا حصہ لوصا کے ہو گیا۔
لیص: اہم)

تعضرت ينبه ---- محداتنرن البالوي

محل نزاع كالبين اور حقيقت حال كى وضاحت بيني

تسخ بإسخرليف

ہو قرآن مجید دقتا فرق بن اکرم صی انٹر علیہ وسلم بیر نازل ہوتا رہا اور شکیس سال میں کم بیوادہ بیر سے کا پرا ایس اسلام سکے باسی موجود نہیں اس پر نشیعہ اور اہل السنت والجاعت کا اجماع واتفاق ہد میں نشیعہ سکے نزدیک اس قرآن مجید میں اصحاب رمول سی الٹرعلیہ کرم ہے ابی مرمنی سکے مطابق باستے سکے سلنے کچھ کہیں بڑھا دیا ابی طرف سے تعرف کیا اور اسے ابی مرمنی سکے مطابق بناستے سکے سلنے کچھ کہیں بڑھا دیا اور کہیں کھ کو ای اور اس وجہ سے ان کو مافق اور ملی دسکے القابات سے یاد کیا گیا ۔

لغوذ بالله من ذلك ـ

نین اہل السنة والجاعت کا مذہب ہے ہے کوالٹر تعالیٰ سے خود ہی بعض نازل شرہ آیات

کو بیض مصلحوں اور حکمتوں کے مین نظا نسوخ فرما دیا۔ اور نبی اکرم ملی النّرعلیہ وقع کے لوح قلب

سے محوفر مادی محکما قال تعالیٰ ماننسخ مین آیات او بنسھا نامت بحدید منہ ہے اس ہوایت

م بنسوخ کریں گے یا اس کو معلوائیں گے تو اس سے بہتر لائیں گے اورار شارماری تعالیٰ ہے ،

مستفقر الت خلا تنسیٰ الا ما شاء احلاہ ۔ '' عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو اس اسے بہتر لائیں کے اورار شارماری تعالیٰ ہے ،

ای بہنیں محمولو کے مگر جو اللّہ متا شاء احلام النرض ان آیات مبار کر سے اور قالان فعل اور آئین قدرت کو دیکھتے ہوئے یہ حقیقت نسیم کئے بغیر علی رہنیں کرالٹر تعالیٰ جی طرح پہلے

اور آئین قدرت کو دیکھتے ہوئے یہ حقیقت نسیم کئے بغیر علی رہنیں کرالٹر تعالیٰ جی طرح پہلے

انبیار ورسل کے ادوار میں اصلام کو حسب مصالح و حکم تبدیل کرتا جو اگر با ہے ۔ زمانز رسالتاً ب

طی اللہ علیہ و سلم میں کھی اس سے مختلف او وار اور مواقع پر تبدیلیاں فرائیں اور کلام مجید

می ایات کا نسخ اور ارنیا و بھی اس صن میں یا یاگیا ۔

کی آبات کا نسخ اور ارنیا و بھی اس صن میں یا یاگیا ۔

## افسام نسخ

ي رُايات مِاركه بِاعتبارسن حسك بين تسم بي ر

ار جن کی تلاوست اور حکم وولوں منبوخ کر وسے سکتے ہیں ۔

۲۔ صرفت نلاوست خسورخ کی گئی اور حکم یا تی رہا ۔

مور حکم منسوخ کردیا گیائین تل وست باقی رکھی گئی رجیب کرشیعہ مذہب میں منسوخ انسکا وہ ایرت کاکوئی نام ونشان بہنی سیئے ۔

اس بس منظریں برتیقت واضح ہوگئ کہ آیات کی مقداری کمی اہل السنۃ وا ہجاعت اور اہل تنبیع سے درمیان محل نزاع بنیں ہے بجرصی برام کاعل وکہ واراس تسخیم یا سے متعلق کیا عقا اس وقت ہجنت اس میں ہے جونکہ جو تر اُن ہما رسے یاس موجو دہیں ریفار ثلاث کا ترتیب ویا ہوا اور جع کیا ہوا ہے ہمذا اگر وہ محرلیٹ اور قبطے و بریدسے مرآسقے اورا فرا طوت تو بیط سے محفوظ سقے ۔ اور قران مجید ھی ان کوفرد اُفرد اُ یا مجموعی طور پر یا وقعا تو بھر یہ قران قابل اعماد

بے ور نہ نہیں ۔ جب کہ شبعہ ند بہب میں ان کو اس من بہ بہود وندھاری سے بڑھ کہ تحرایا اور تغیر و تربیل کامور دالزام تھ برا باگی ہئے ۔ اور ابل بہت کی دشمنی کی وجہ سے ان کے فعائل اور حقوق سے تعلق دار داکھا اس کا حذت کرنا بھی اصحاب رسول سی النزعلب و لم سے ذھے ہے ۔ اور اپنے جاسی کردہ ند بہب کی حقانیت پرشتل کیا ت کا اضافہ بھی ان کے ذھے لگا دیا گیا ہئے ۔ اسی صورت میں خوصکو صاحب کا مذہب تحراییت اور تغیر و تبدیل کا دیوگا کر تاکہ دیا گیا ہئے ۔ اسی صورت میں خوصکو صاحب کا مذہب تحراییت اللہ السنة میں اور مذہب ابل السنة میں اگر کوئی امر تا بت ہے تو وہ لیفن کیا بات کی کمی ہے ۔ اور وہ بھی ازر و سے نسخ و تلادت لب البناس سے مذہب ابل السنة میں ایر دوہ بھی ازر و سے نسخ و تلادت البناس سے مذہب ابل السنة میں ایر دوہ بھی ازر و سے نسخ و تلادت البناس سے مذہب ابل تشیع کا نتی فظ کیوں کر سہرسکا ہے۔

می قرآن مجیدی تعربین کرستے ہوتھ رہے فرمانی:

«العران هوالمنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول الينانقلامتواتوا ملاشبهة فيه . «

قران ان یاست مقدمه کا نام بید میورسول گرامی می السمنیه ولم بدنازل کگئیر م معاصف میں کھی گئیں اور بماری طوف توا تر سے ساتھ منتقل ہوئیں اور ان سے قران کا معم موسے میں کسی قسم کا خبرنہ یا یا گیا ہم۔

لهذا اخیاراً ما وجونعین حروت یا کیانت میں کی با زیاد تی بدد و سن کرنی بی ان سسے بیمارسے ندیری میں مخرلیت کا دخیل ہونا لازم بنیں کا

المجونگرده تو دلتی بین ان سے کسی کلرکا جزو قرآن ہو نا نیو نگر نابت، موسکتاہیے سے سال متعلقہ میں ان سے کسی کلرکا جزو قرآن ہو نا نیو نگر نابت، موسکتاہیے سے سے دیسے کر ہما رسے نز دیک تو دیک میں ان مجدیں سائے تو ایک مسلم ان بھی امہیں کو قرار دیا سے سالمندران علی سبحت احدیث میں مسلمات بھی امہیں کو قرار دیا

گیا ہے۔ اور قرار مبعۃ کی قرائت بطریق توا ترمردی اور منقول بھی ہیں ہندا ہما رہے مزرہ وصلک کی روسے تعدادین کی وجیح میکم اصل کلم توایک نازل ہوالین تعداد قرائت سے اس کومنعدو بنادیات لاسورہ فاسح ہی همانک بوره الدین کو ملا بوره الذب ہی رائس کومنعدو بنادیات لاسورہ فاسح میں طور پر تین آیا ت بن گئی اوراصل میں ایک اس بو الدبن بھی پڑھا گیا ہے ۔ لنذا مجموعی طور پر تین آیا ت بن گئی اوراصل میں ایک اس بو فارت با مدریں حالات و صکوف نرکر صحاب کے جوالا اس کوئی فائدہ ہے یہ سرامر دصل اور فریب کاری پر مینی ہے اور فریب باہل تشیع کواس سے کوئی فائدہ ہیں بہتے یہ سرامر دصل اور فریب کاری پر مینی ہے اور فریب باہل تشیع کواس سے کوئی فائدہ ہیں بہتے میں میں بہتے میں ایک تعدمہ میں فرایا :

«زعهرالنيعة انعثهان بل ابابكر وعهر البطأ حرفوه واسقطوا كثيرامن ايانته وسويرة فقد دوى الكلين - الخ

واسلامی اسیراسی یا می و موسولی می استراسی استران میدین مخرای استران کی اور اس کی بهرت می یا شده اور سورتوں کو صنوت کر ویا ہے جیسے کر کمینی سنے روا برت کی (اور کمینی می برندروا یا ب بیسے ذکری جا جی ہیں ۔ محادات میں الدی جا جد ان الذی جا جدی العسلمین الدی می رشوقا وغریا و هو و

كرة الاسلا رودائرة الإمكام سركزا وقطبا الله تحريفا عند هولاء من التوراة والانجيل واضعف ثاليفا منهما واجمع

روح المعانى مبداول مسرم

اماطيل رئيستى -

"وانت تعلموان هذالقول اوهى من بيت العنكبوت وانه لاوهن البيويت ولا اراك في مرية من حماقة مد عيه و مفاهة مفتريه ولما تقطن بعض علماء هم لمها به جعله تولالبعض المحاب".

مالانکر ہرایک شخص باتا ہے کریز فول اور مذمیب کمٹری کے جالاسے
جی ضعیف اور کمزور ہے۔ جب کہ وہ سب گھروں سے کمزور زین گھر
ہیں خیر منظارت
ہیں اور مکان ہئے اور السے مدعی کی ممانت اور السے مفتری کی شفاہت
ہر سٹخص پر واضح ہے اور جب بعض علمار شعیب نے اس فول اور مذہب
کی نتاعت وقباصت کو محسوس کی تواس کو اپنے بعض اصحاب کا قول قرار ترکی کہ دیا جیسے کہ طبری نے جمح البیان ہیں کہا اور علم المرتفی نے جی اس کونقل کیا۔
دیا جیسے کہ طبری نے جمح البیان ہیں کہا اور علم المرتفی نے جی اس کونقل کیا۔
اور چو بحطر ہی نے الب السنة والجماعة کی طرف بھی قرآن مجید میں نقض اور کمی کے
اعتراف کی نسبت کی تھی ارجیسے کہ اس کی افتدار میں ڈھکوھا حب نے جی البساہی کیا ہے کے
واس کارد کرتے ہوتے علام مالوسی نے فرمایا ا

\*

## طبرسي كامتناءغلط:

«نععراسقط ذمن الصديق مالع يتواتر وما نسخست ثلاوته وكان يقروى من لعرب لمغله النسخ ومالعريكن فى العرصنة الاخديرة - مسهم ميراول

بال صدیق اکروسی النزند کے ذما برا قدس میں وہ حصر ساقط کر دیا گیا ہو متواتر نہیں نفا اور وہ حصر سی تلاویت بنسوخ بوطی نفی سین جن کو نسخ کی اطلاع نہیں ہینی نفی وہ بھی اس کا نفا دیت کی کرستے اور انفادت کیا کرستے ہیں اور حصر بھی جو ارجبر سی ملیدائشلام) پداخری مرتبہ بیش کرستے اور باہم دور کر نے پرترک کر دیا گیا تھا تواس غیر متوا ترکو یا منسوخ التلادة کو باعر ضرا خرہ میں متو در در کام می الدر عبر سی الله علیہ کہ اور نفقیان نہیں میکروہ قران تھا بی ہیں یا تھا کہ کیا تو برقراک نمی میں میں اور نفقیان نہیں میکروہ قران تھا بی ہیں یا تھا کہ لوج نسخ قراک ندر ہا۔

## الن عرض النونها كي دوابيت اورد مكر دوابات كالواب:

وصکوصاصب کی بیش کرده روایت کا بواید دیست بوست علام اکوی نظرایا:
مر دعلیه بحمل ماروای ا بوعبید عن ابن عدر (الی) والروایات
نی هذا الباب اکثرمن ان بعضی الدانها محمولة علی ما ذکرنا -

واین ذلک مدایقوله المشیی الجسور ومن لویجیل الله له نولاناله من نور تنزیهه الامامیه \_\_\_\_\_ خصکوصاحب

## بحسب روایات اہسنت سورہ ہائے قرائی میں کمی

زمانه ببغیر برس سوره احزاب کی داوسو آتیس برصی جانی قفیل کین جب عثمان سنے جع کو اسئے تومرت وہ آیات دستیا ب بوئیں جواس وقت موجود ہیں۔ بنز" اتفان" سے ملام سے بروایت ابی بن کعب اس سورة کا لبندرسورہ بقوہ ہونا ثابت موتا ہے اس کی دوسو چھیا ہی کہ یا ت بیں بہاں نسخ والی ما دبلے بھی بنیں کی جاسکتی کیونکر نسخ عرف زمانه بنی کی دوسو چھیا ہی کہ اس کے لبداس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کمالا پخفی ۔ بیں مکن ہے۔ اس کے لبداس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کمالا پخفی ۔ والی مالی کے دوس برای )

مخد سبنيه \_\_\_\_محدا شرف السبالوي

برسب کچوڈ معکو صاحب کی پائیس عرائی ہئے اور محل زا سے سے خبری یا دیدہ دانستہ حبے خبری یا دیدہ دانستہ حبیب کام لیا ہئے کیونکر قران مجید کی آیا سن جسی کم ہوں یا نیا ڈ اس بی تو بحدث اس بیں ہئے ۔ کہ اس بی اصی ب رسول صلی الترعلی کو اس بی کردار کیا ہئے ؟ کیا حضرت صدلیتہ رضی الترتفائی عنہا ہے ذرایا کہ عثمان دھنے کی بات مذت کو دی ہیں ؟ جب نہیں ادر لیتنیا نہیں تو بھیراس کے بیش کرنے کا مقصد کیا رہا ہے ؟ علادہ ازی انہوں سنے یہ بھی بنی فرما یا کہ الو بکر وعرکے دور میں بڑھی جاتی تفیں ۔ اب معصوصا حب سے پر چھنے کر منسوخ التلاوت کی بات کر بیان کر نا ہو نو کیا کہیں سکے زمانر میں مصوری ہی بہائے مقلن کی در سے بہائے مقلن کی سے بہائے مقلن کی سے در اس کے نوانر میں الترمین کی بہائے مقلن کی سے در اس کی بیائے مقلن کی سے در اس کی بیائے مقلن کی سے در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی بیائے مقلن کی سے در اس کی در در بیا ہی فقیم سن ہونا ہے تھی در اس کی در در بیا ہی فقیم سن ہونا ہے کہ سے بیائے مقابلہ کی در در بیا ہی فقیم سن ہونا ہیں کی در اس کی در در بیا ہی فقیم سن ہونا ہے کہ در در بیا ہی فقیم سن ہونا ہے کہ سے بیائے کی بیا ہے تھی در در بیا ہی فقیم سن ہونا ہے کہ سن کی اس کی در در بیا ہی فقیم سن ہونا ہیں کی در اس کی در در بیا ہی فقیم سن ہونا ہے کہ سن کی در اس کی در در بیا ہی فقیم سن ہونا ہے کہ در کیا کہ در کی در کی در کی در اس کی در اس کی در در بیا ہی فقیم سن کی در کی در اس کی در کی سن کی در ک

بهلے اس کوسوٹیتے ہیں ۔ مدیسمہ ہ

صی النزعیرو می می عرض کیا کم مجھے جند کیا سے کلام مجید سے یا دیمھیں اور میں نماز تہجدیں ان کو بڑھا کہ تاخفا کے حالت تہجدے سے اعظانو وہ مجبول حجی تھیں اور محجہ سے بڑھی نہا سکب دومرسے صحابی سنے بھی اپنا وافعہ اس طرح بیان کیا ۔ تیسر سے سنے بھی اپنی مرگز مثنت اس طرح بیان کیا ۔ تیسر سے سنے بھی اپنی مرگز مثنت اس طرح بیان کی فومرد رعا کم صلی المنڈ علیہ وسلم سنے فرطایا جا سنے ہواسکا سبب کیا ہے انہوں سنے موف کیا النہ ورسولها علم کہ ہے سنے فرطایا ایں ہجہت کا نست کمت تعالی اگرا السیخ فر مودوم مرکاہ کیتے را نسیخ عماید کا دوموم کاہ کیت کا النہ والے اللہ کا دارا دیا و مرد مال ہرد۔

طپری نے نسوخ اسّ وہ گوبان کرتے ہوئے کہا : " قدی جاء مت اخبا دکھیں جان اشیاء کا نت نی القرآن ننسخ تلاد تھا فہنھا ما دوی عن ابی موسی انھو کا نوا بھرؤن " لوان لابن آ دمر وادین من المال لا تبغی الیہا ٹا لٹاولایہ لاء جویت ابن آ دمر الا التراب ویتوب الله علی من تنامب تثعر د فع وعن انسی ان السبعین من الانصار الذین قت لوا بہار معومت تا

ترأنه نيه مركت بالمغواعنا قومنا انالقينا ربنا فرضى عنا وارضانا شوان ذلك رنع -

(صدما)

بہت ہی روایات اس مغمون کی وار وہیں کہ جیندا یات قراک مجید میں تقیں بعدازال ان کی تلاورت منسوخ ہوگئی ۔

ا۔ حفزت ابوہمئی سے مردی ہے کہ صحابہ قرآن مجید ہیں بڑھا کرتے تھے" لوان لا بن اگد ہر" بینی اگران اُدم کے لئے دووادیاں مال سے بھری ہوں تو وہ خور تمہری وادی کا طلبگار ہو گا اوران اُدم کے بیٹ کوم ہن مٹی ہی بھرتی ہئے اوران ٹرتعائی ان پرنظر رحمت فرما تا ہے ۔ جو توبہ کہ بی بعد اذاں اس کی تلاوت منسوخ ہوگئی اسی طرح حضرت انس رضی النڈ عنہ سے مردی ہے کہ وہ متر قاری جو بتر معونہ میں شہید ہوئے ہم سنے ان سے حق میں ٹازل منٹرہ برکلمات تلاوت کئے مہدندہ اور بھی منسوخ ہوگئی سے ملاقات کی بھر اور بھی منسوخ ہوگئی ۔

## سوره احزاب ادر معی مسرد

سورة احزاب سے منعلق خصوص الور بہطری سنے ابوعلی کی گیا ب المحجۃ سے یہ روایت نقل کی ہے ادراس سے اکر شرحصہ کو خسوخ انسل و زہ قرار ویا سہنے ،

كى بهادراس كائز معركونسوخ التلاوة قرار ويابئه : دوى عن زربن حبيش ان إبيا قال له كوتقرم ون الاحزاب قال بضعا وسبعين آية قال قد قرأ تها دغن مع رسول الله ملى الله عليه دسلواطول من سورة البقرة اورجة ابوعلى في كتاب الحجة -

یعی زرب جیش سے مروی ہے کہ حفرت الدرض اللّہ تعالیٰ عذ سنے مجھ سے وریا نست
کیا کرمورۃ الزاب کی کتنی ایات بڑھے ہوتو ہیں سے کہا اکترکیج زیادہ آیات اکب سنے کہا ہیں نے
رسول اکرم ملی اللّہ علیہ وسم سے ساتھواس کی تلاوت اس حالت میں جبی کی ہے کہ یہ سورۃ نقرہ سے
جی زیادہ تھی۔

دونون بی فیم و اید می کون کی که اس میں نسخ وار دہوا یا بہیں اور یہ نسخ زمانہ دہو اسکا دائر دہو اسکا دائر دہو ا سی الشرطیر در میں ہوا یا بعد میں کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ دشی النرعنہ اور حضرت ابی رہنی النرعنہ دونوں بی فیم حوسول الله اور فی فرمن المنبی میکہ کرایک ہی مضمون کوادا کیا ہے کے -ہمیں افسوس ہے کہ علامہ ڈھکو صاحب کا مطالعہ محدود ہئے اور اپنی کتابوں کی بھی خرزیں ا یا بھردیدہ دانستہ الجھا و اور التیاس واشتہا ہ بربدا کہنے سکے درسے ہیں اور تقیم کا حقے اداکر رہے ہیں۔

لۆرىك:

ابوالقاسم النوق نے نے اپنی تفریر البیان سے مقدم ہی منسوخ التوادة آیات کا انکا رکیا سے مادراس کو سخر بھٹ قرار دیا ہے جس کار دکرتے ہوئے ابوالحن بن محدالشعرانی سنے کہا کہ نود صاحب کتاب اپنی کا ب کے بعض مصوں کو قلم ذوکہ دے نواس کو سخرلیٹ بنیں ہے ہے مخرلیٹ میرلیٹ میرلیٹ میرلیٹ میرلیٹ میرلیٹ میرلیٹ میرلیٹ میرائی کرتے ہم سے کہا۔

بهتراً ب بودکه میگفت که نبوت منسوخ انتا دست منجر صیح ثابت نشره است حامشید منهج مسایم جلدادل به بهتر پرمهر تاکداس طرح کهتاکدالبی آیاست بن کی تلا وست منسوخ کی گئی تاکسی میچ حدیث اور روایات سےان کا نبوت نبیل طمتاگویا نسخ تلاوت ممکن ہے ۔ لیکن پایم تنجوت تک نبی بہنچا اور طبیری اور کا نشانی سے اس سے نبوت کا بھی اعتراف کرلیا اس سے شیمی عمل مرکا اضعار اور ہے لیتنی اور سے اعتمادی آمٹنکا را ہے۔

یاد رہے اسی ابوالقاسم المؤتی اور اس کی تغیر کا توالم ڈھکومیا حب نے انکاد مخریف میں دیا ہے اوراس سے نسخ تلا وست کو تخریف قرار و سینے کا قول ننوانی سنے نقل کیا ہے جس سنے وصکومیا حیب کی دیا نت والمان عالم انشکار مجرجا تی ہیں بہر صال شیعی علمار کا قبی معاملہ بخر بھی ہوئی سنے بہاں حوث بیت یا تا تھا کہ الجسسنت سے ندویک نسخ کا ابک قسم نسخ تلاوت بھی ہے اورانبی دوایات کا مفاو و مدلول ا ورصی و مقتصا ہی ہدے کہ ان کی تلاوت منسون ہوگئی بعض اورانبی دوایات کا مفاو و مدلول ا ورصی و مقتصا ہی ہدے کہ ان کی تلاوت منسون ہوگئی بعض ہما ورانسی مکما ورانسین میں بلانسیخ کھی ہذا و المحداد ہیں۔

| دھکوماحی          | تنزيهه الاماميه  |
|-------------------|------------------|
| في كمطابق قرال سي | ر والمصالك السنت |
| i e               | لعض سو           |
|                   | می سو            |

علام حبال الدین میوطی نے تغیر انقان عبد اصل المسل معرب کی ای این کنیب کے معرب میں اسور سے میں اکبور کر اس سے اخری میں معرب میں اسور سے میں اکبور کر اس سے اخری میں معرب ان میں مورہ حفد اور سورہ خلع بھی درج تھیں مگر اُج وہ سور سے ندار دہیں ۔ ہیرب الوی صاحب یاان سے مربیان باصفات نیں کروہ د وسور تیں کدھ کریں ۔ (ص: ۲۳)

تحضرت بنير \_\_\_\_\_محمراننرت السيالوي

ا۔ علام طعطوصا حب کا دوسورتوں کے غائب ہوسنے وجسے غصرتھنڈ ابن ہورہا افررہ بی توسی خصرتھنڈ ابن ہورہا افررہ بی توسی کا تربی ہی تاہد ہوتی وہ سور تیں ہی ابنی صحابہ کام کی ہر بانی سے ہاتھ اُئیں تھول اپ سے کے توجول سے کے توجول سے سے توجول ایل بیت سے مرسے سے قرائ ہی غاب کر دیا اورا یک سورت بھی امریت مصطفیٰ صلی الشرعلیہ کم عطانہ کی کہیں اتنا توصلہ اور بربادی کر سبھی قرائ نا ترب ہونے بریمی کا فاحوشی مبکر دا دیتے بین اور کہیں اس قدر بر ہمی افرانسان کو سبھی قرائ نا ترب ہوئے بامران را نرصیر ہی اندانسان مرکبی کو انسان میں سیے بامران را نرصیر ہی اندھیں ہے۔

ار میربوره خذرا درسوره فطیع کمی اگر ایل بیت کرام ک امامت و ولایت کابیان ہوتا یاان کے فضائل وضعالف کا یا دگرامی ب دسول صلی الشرعلیہ وسم کے منطالم وثمالب کا العیاذ با منز تو محیر بھی ان کی طرف سے ان کو چھیا سنے کاتخیل فاسر ایپ کو جوسکا تھا یعنی تونی محص مصحف این سفو داور صحف ای و عیره می فرانت مرسط بوسموار مین کیونکه جرمنوارین ده قرآن بنی تبین راوراس می تائیداسی انقان سکے ای صفحریر منفول روایات سعی بهوتی سیدے جن میں اس کا دعا قنوست سکھوریر نازل بونا ثابت سید:

عن خالدبن إلى عدران ان جبرئيل نزل بذلك على النبى على الله عليه وسلم وهو في الصلوع مع قوله تعالى ليس الت من الامرشيئ الاية لما قنت يدعوعلى مضرر وصده وجلد اقل)

نبی اکرم می النّد علیہ وسلم نما زمین شنول تھے کہ جرئیل امین صفداور خلع سے کلمات کے مات کی مات کے ما

کے اجماع والفاق کے مطابق ایک سوجورہ ہیں کم یا بیش ہوسنے کے متعلق اقوال یاروایا کی نفی بنیں کی بین ان اتوال کومعتدر پر صفرات سے اجماع کا خل حت قرار ویا ہے۔

۷. حضرت عيدال رق مسعوور من المسترعن سكيم صعف مين نرسورة قلق عنى اور نرسوره ماس تواس طرح ايك موياره ببوكتين توكيا إن كى طرفت سيراصحاب رسول صلى الترعير وسسلم كوقرأن بي اضاسف كامرتكب وارديا جاست كا ورسخر تيف كا بقطعاً بني كميونكم ان دولول مح الكرتعالى كاطرت سيصنازل ببوسن يملام بني سبسے جمہور صحابراكرام سنے ال كوہمين كيے سنے بطور قرأن برقرار دركها اوراك كانيال بينها كريبطور تعوّز اورا زالهُ سحرك ما زل موتى بي مربحيثيت قرأن بوسنصك

ربهى موال الويم حضرى سنص حفرست امام محد ما قررضى النترعنه سسه كميا تواسب ف نرايا كان الى يقول المافعل فلك ابن مسبعود سائيه وهما من القرآن "ميرسه والر گرامی فرماستے شقے یہ عبدالٹرن مسعود کی واتی راسے تھی حقیہ ست میں بیروونوں سمور تبیسے

قران مجيدسسے ہيں ر

الفرض حجرجواسيدات دونوں أنمركام محسسدباقر،زين العابدين رضى الشرعنهما سنصطيرت بن معود رضی النزعنه والی روایت کی طرف سیے دیا ہے وہی جواب ہماری طرف سیے الی بن

تبلیهمد: طعنکوها دید بوشینه بیران دونول سورتوں کوحفرت عائمتری کماکئ با نزراتش د تندید بهوکئیں ران کی عباریت اور کلمیات توکتیب تغامپریں کوجود بیں اور یم صدیوں سے اسلور تنویت ان کو دلیے عصے ہیں اور ڈھکوصاحب سنے وہ عبارست بھی ہوتی اپنی اُنگھوں سسے بھی دیجی ہوگ اس مے با وجود برسوال کتناعجیب سیے اور مشمک خیر میج مجاب ہی لیناہیے توہم عرض کمہ دستة بس جویزمصحت بلی دینی اصر ترکیک گئی دیم ان و ونوں کویمی سلے گئی ہوگی وہی ہر ولاش كريسًا جهال وه صحفت لي سلك كاريه مي انشاء المشرورس جانس كى ر

عجيبه إر

وہ میں ہوائیں۔ وہ میں کہ فران مرت اور مرت وہ ہوتا ہے جوکا غذات دفیرہ پر برقوم ہواور دہ ہم ہو جائیں۔ نیز اس کے اور اپنی المنا ہے جو ایک کا مرا ہے جا ایس المنا ہے جو جا ہے کا مرا ہے جا ایس المنا ہے جو جا ہے ہو گیا۔ کین اہلت کوا ہے اور چیاس کہ نا تعلام میں ہے جو کیا گین اہلت کوا ہے اور چیاس کہ نا تعلام میں ہم کو کھا جو کیو کھا اس اگر شید صاحبان مل کر صحا کو تھا جی کو کھا اور کی تعدا و میں ما فرط ہیں کہ ماکا کی کا مندو کھونا ہو تا اور ایک بھری کیا لا کھوں بھر مایں اس کام پر ما مور کر دیں تو جو کا کا می کا مندو کھونا ہوں کے کا کیونکر قرآن مجمد حقیقت میں ان ایات کا نام ہے سے جو اہل ایمان اور اہل علی کا مندو کھونا ہیں۔ اس کا می کو مندول میں محفوظ ہیں۔ اس کا می کا مندول میں محفوظ ہیں۔ اس کا می کا مندول میں محفوظ ہیں۔ اس کا می کا مندول میں مور کا میں کا میں کو مندول میں محفوظ ہیں۔ اس کا می کا میں کو مندول میں محفوظ ہیں۔ اس کا می کا میں کو مندول میں محفوظ ہیں۔ اس کا می کا مندول میں کو مندول میں کھونا ہیں۔ اس کی کا میں کو مندول میں کو مندول میں کھونا ہیں۔ اس کی کا میں کو مندول میں کی کی کو مندول میں کو مندو

ا در بحدہ تعالیٰ اس دور میں بھی اہل اسنت کے مقتدا، وہیٹواسیکڑ وں کی تعدادی پورے قرآن کے حافظ نے اور بھرہ تعالی قرآن کے حافظ نے اورام حاب رمول ملی انڈ علیہ وسلم میں سسے ہرائیک متعدد مورتوں کاحتی کم ہڑ ہورت اور بورافزان ان حفارت کی بدولت ہم تک نواز کے ساتھ ہنچا لمبذا مزکم لوں کے

کھاسنے سسے وہ فرائع ہم دمکتاسیے اور ندمیا سنے جاسنے سے۔

د باحفرت عثمان رمنی التری سے محفات المہار نبض و عاد تواس کی مزاتو الشامال وردونہ مختا ملک کی مزاتو الشامال وردونہ مختا میں الدین کے مخالف ہے اور است مبائے و سے تواملی مردمت اتناء من کر سے دالا کون ہے اور جائے شیعرصا جان کا بھی مہمارا بنا ہو اسے موہ کس و سے توہمیں فران و سے دالا کون ہے میں مصحف بھی نصیب نر ہوتا تو اک اب کرا ہے کہ ماسے کے معالی دہ ہے اگران کی ہمر بانی سے میں صحفت بھی نصیب نر ہوتا تو اکب ابل کرا ہے کہ ماسے سے معرفی میں دار در سموست میں جائے کہ اہل قران ۔

لمحةفكربيرا

مورت اب بن کوپ کازا کرسود توں برشتن مصحت اور حفرت عبدالنز بن مسود کا کم مودول برشق مسحف اصحاب سے مساسنے آگیا اور جمتے کرسنے والوں پرکو کی بیا منت نافر آل اور ناابوں سن کسی کافرف سے ڈرا درخوف کی فاطران کو جھیا یا لیکن شبیعہ برادری کو صرف محفرت علی المرتعی رضی انٹرمت ہی استنے کمزورا وربزول نظر کسے نعوذ بالٹر کہ دومرسے صحابہ کرام سکے خوف سسے اس کو غائب کو دیا اور امرت کو اصلی قراک سسے محروم کردیا۔

# مه بوسے تم دوست سے دشمن اسکا اُسکا اُسکا

# وه و احب کی غلط بیانی ،

دساله خرب شیعی ایک جگرگابت کی غلطی سے سرہ کی " با " رہ گئی اسی طرح شرہ بار دو اور کامر برار بن گیائین اس سے قبل در اله خرب شیع کر ڈھکو صاحب نے اس کو تو شیر ما در ہم کر مرصل عبارت کا ترجم ار دو اور ہم کر مرصل میں مرح مرم کم کی اس کو تو شیر ما در معمور مرم کم کر اور جہاں کا تب کی غلطی سے حارہ گئی اس کو تو الفت کی غلطی کا عنوان دے کر لاگ ی دھوم دھام سے بین کیا اسی سے تر ہم شیعی تقیم کار دکر تے ہیں کیو کر دہ خرد دن اور مجوری کے دھوم دھام سے بین کیا اسی سے تر ہم سے تھے ہیں کہ کو کردہ خرد دن اور مجوری کے دھوت نے بر کی کو کردہ خرد دن اور مجوری کے دھوم دھام سے بین کیا اسی سے تر ہم کہتے ہیں گئر کا تب کی غلطی کو تو لدے اور مصنف پر تطور اعتران و کمام یعنے کے لئے اس کواستوال کرتے ہیں۔ اگر کا تب کی غلطی کو تو لدے اور مصنف پر تطور اعتران و منظم دھور دیں اور مصنف پر تطور اعتران و منظم دھور دیں اور مصنف پر تطور اعتران و منظم دھور دیں اور مصنف پر تطور اعتران و منظم دھور کرتے ہیں اور محمد استالام کو باغی شراجیت کہا۔

# وهاوب كانبى ارم فى السوم المراعي نزلوبت كمنا:

ل سے حول ایمان فی مما جیس ہی سلب تری جائی۔

دین ہم توابی الزام نہیں لگا سے کیونکہ صاف ظاہرہ کہ یہ کا تب کی علی ہے۔ مگروبا و
اما تت مزموتو اوری اس طرح کا قول کرتا ہے جیسے وصحوصا حب نے کیا ہے اور کا تب کا غلطی کو حضرت سنے کیا ہے اور کا تب کا غلطی کو حضرت سنے تا الاسلام قدس مرو کے ذہبے لگادیا۔

تنزييه الاماميه \_\_\_\_\_ دھكوماحب

# سوره لونې:

تفرور من ورمن ورمن ورمن و معرب حفرت مذلینه سے مردی ہے فرایا جس سور ہ کو تم سور ہ تو ہے معرب کے جم سور ہ کو تم سور ہ تو ہو ہے ہو یہ دراصل سور ہ عذا ہے ہے۔ سخد اس نے ہم میں سے کسی ایک کی بھی مدر سنت سکتے بغیر بنیں ہے وہ اس کی طبی مقدار ہم عہد درسالت میں بڑھے تھے اس کا صرب مرد خوا ہے ہو۔ پوتفا حقد اس کا حرب ہم جوتفا حقد اس تم یہ سے ہو۔

اسی سورہ سکے متعلق عمرصاحب کیاکہ نے تھے یہ اس وفنت تک سورہ براً سے زول کا سلاختم بنیں ہوا جب تک ہمیں یہ کمان بنیں موگیا کہ ہم میں سسے کسی ایک کوہنی فیھوڈسے گئی مگر پر کم اس کسی ایک کوہنی فیھوڈسے گئی مگر پر کم اس کی خرمت میں کچھ نہ کچھ خرد زماز ل ہوگا اسی واسطے اس مورست کا نام فاصنی ( رموا کنندہ) رکھا جا تا تھا ہے تعزیرات تان صدہ حبلہ سا

سر بریالوی اوران کے پہوالہ وہم بیالہ صفرات بتائیں کہ اس مورہ کے ہرا مصفے کہ صرکے کے اوران کے پہرا مستھے کہ صرکے اوران کے پہرا مستھے کہ صرکے اور جن جن توگوں کی مذمت ہیں اُرہی نازل ہوئی تھیں ان سکے نام کہاں غائب کر د سے کئے ؟ اور جن جن توگوں کی مذمت ہیں اُرہی نازل ہوئی تھیں ان سکے نام کہاں غائب کر د سے کئے ؟

تخفر سيبنيه -----محراشرت البالوي

اصولی اور تخقینی بواب ان روایات کابھی اورائ شم کی دومری روایات کابھی ذکر کیاجا کیا سہتے۔ یہاں مرف ڈوسکو حاسب ک اک روٹن دمانی کا کیز ہوگوں کو دکھیں ناہے کم سورہ ہوات پی ہوگوں کامحاسبہ اوران سے لیعن افغال بہت ختید کا تقاض بہہتے کہ اس میں ہوگوں سکے نام موجود شقے اور ایب وہ نام غائب کر دہتے گئے مال نکہ یہ مرام خود فریبی سہنے اور اپنی غلیط فہمی مثل بقول فیدماجان انداولیکوالله ورسوله والدین امنوالدین یقیدون الصلوی دیوتون المذکوی و هدو داکھون حفرت می رضی الرعز کے تی می نازل ہوئ کی تار کوئ می اندا ہوئ کی اندا ہوئ کی اندا ہوئ کی کا ام اقدس تو بہاں فرکورنہیں اور نری شیعرصاحبان نے ہی اس جگر صحابہ کوام کا طرت این اکھی منطق ہدے کہ نام میوں کے تام مذون کرنے اور مجربی کرنے کی نسبت کی ہے۔ البذا یوانوکھی منطق ہدے کہ نام ہوں کے قان دوگوں پر تنقید در درست ہوگی ور مزہنیں ۔

حقیقت حال یہ ہے کر قرآن مجید ہے تکر ابدی گاب ہے اور صحیفا کمانی ای سے اک بی ابعن اشخاص کے رافقہ بی محقوص اوکام کا ذکر نہیں ہو گا ملکہ عام احکام ہوں گے الا ماشا والٹر انکر قیامت تک بدا ہونے والے لوگ ایسے افعال سے اجتنا ب اوراحتراز کریں اس سے افعال سے اجتنا ب اوراحتراز کریں اس سے افعال میں مرفز میں اس فاص شخص کا نام ذکر کرئے سے عام ذکر کیا "المسارق الساری الساری الساری الساری السالی الیت مرفز میں اس فاص میں بیان کرتے ہوئے محدود کی شخصیص کی فکر عام الفاظ استعمال کئے الد اند جہد کا الذائی فاجلد واکل واحد منهدا ما شخص سبال کا توکیا جن کو گوں سے مرتے یا زنا کا فعل مرز د ہوا تھا ان کے تامی بیان کہ موجود نیس نیا بی السنہ کے زدیک اور نہی شیعہ نے ان کھوص مقابات کو موجوب فضیعت بنیں کہ امامتی بیہاں یہ موجود نیس نیا بی السنہ کے زدیک اور نہی شیعہ نے ان کھوص مقابات

یں گریون و مزوکا و موی کیا ہئے۔

رہ گیا بین چوتھائی کا معاملہ تو مذہب اہل السنت بیان کر کے ہم نے اس قسم کی تمام روایا کا اصولی جواب ہم نے و بیسے اور تقیقی محل بیان کر دیا ہئے۔ و مسکوت ہیں کرنزاع کا داروالہ مدا بیت و مسکوت ہیں کرنزاع کا داروالہ مدا بیت کے موجود مونے اور نہ ہونے پر ہئے عالان نکی محل نزاع پر ہنیں ہے۔ بیکر فریقین کے خرم بسب کی روشنی میں ان روایات کا فیصلہ کیا جا کے گا شیع مفرات تو لیف کے قائل ہیں لمذا ان کی مذہبی سے میں موجود روایات ای برمول می اور اہل السنت سخرلین کے قائل ہیں سنان نسخ کے تاک ہیں لمذا ان کی مذہبی تھے گئے تاک ہیں۔ اور تعدو تو رائل اس قسم کی روایات ان کے نز دیک منسوخ انتا او تو آبا ہے۔ کہ دوالت کرتی ہیں یا قرات کے تعدو راور یا اخبارا عا و محرب مان موسف کی وجہ سے پہدولالت کرتی ہیں یا قرات کے تعدو راور یا اخبارا عا و محرب مان موسف کی وجہ سے پہدولالت کرتی ہیں یا قرات کے تعدو راور یا اخبارا عا و محرب مان موسف کی وجہ سے بہدولالت کرتی ہیں یا قرات کے تعدو راور یا اخبارا عا و محرب مان موسف کی وجہ سے

ا البات قرائیت مسے قام میں مذاان سے کسی برالزام عالیمبنی مہوسکتا اور نقراک میں کی دیشی البات قرائیت مسے قام میں منا مسنے تحریب کا تول مہیں کیا ، الازم اُسکتی ہے اسی سلے کسی شنی عالم سنے تحریب کا تول مہیں کیا ، تنزيهة الامامية \_\_\_\_\_ خهكوماحي

# المات فرانيك تعدادين اختلاف كي حقيقت

مؤلف رساله سف بارباراس بات کانگرارکیا ہے کہ موجودہ قران کی کیاست ۱۹۹۹ ہیں یہ حقیقت سے بالکن خلاف باربار باراس بات کانگرارکیا ہے کہ موجودہ قران کی کیاست ۱۹۹۹ ہیں ۔ تفییراتقان جدرآ صیار مقیقت سے بالکن خلاف ہدرآ میار کا میں مقداد بغیر بسم الٹر ۱۳۵ اور بسم الٹر تمییت ۱۳۵۰ مین رص ۲۲۱ اور بسم الٹر تمییت ۱۳۵۰ ہے دس بات کہ موجودہ قران کی ایجوں کی تقداد بغیر بسم الٹر ۲۲۳ اور بسم الٹر تمییت ۱۳۵۰ ہے دس بیاری

تخفرحبينيه \_\_\_\_\_مراننرن البالي

شنخ الاست في قدر سراه

مذمب شبعه

# بال فضال صحابرام صوان التديم عنن

اب فقیرجا به تا ہے کدا بل شیع کی فدمت بی ان قدرس بستیوں کی تفریحات بیش کرسے جوال شین کے دیوی کے طابق بھی بیشوا اورا ام ہی جن تصریبی ات کے لاحظ کرتے کے بدابن كروموش هزات خود بي في وراسكين كدائم اوريت وايال امت كے بالمفابل موجوده واكرول ماكرول كالحجيه وقعت تهين اورائمه كرام كى نفريجات سے مفابلہ میں ان ذاکروں سے تخیفے اور ٹوئل سخنت تنواا ورہیودہ ہیں یہ بات بھی فایل کزارش سے کہ جن مقدس بستيول في المطرا وراس كه سيم رسول ملى الشرعلير والم كى خوشنودى اور رضاء مے سیدایا تن من دصن قربان کیا اور اسیسے وقت ہیں جیوب کبریا صلی املی علیہ وسلم کے سبا تقرایان لاسنے کہ جیب حضور ملی استرعلی وسلم کے مساتھ ایمان لا نا ورکا شاست عالم ک وسمن مول ليناايك معنى ركمتنا تقااورايس وفن بي حضور كاسا تقريا حس دقت لمين كم صنور اسا تقروسين بين مستقبل كي تمام د نيوى منزلول بين عزيت ا ودمعائب وآلام الور كاليف كيسواعا لم اسباب من وركونظرنه التا تعاتوابي عالات مي إن مقدس بمتيون نيتمام تردنيوى كالبعث كوبطيب فاطربر دانشت كيا ا درامسر كے سيھے رسول می ادلترعبیر وسلم کے نام بر گھربار ، بال سیے ، عزنت و ناموس قربان سکتے ا ور مفا محفورمسی دنتر علی کوسلم کاسیا تھرندھیوٹیا تواہیی مقدس ہستیوں کے خلومی ، ان کے مستق ان مے ایمان وتعدیق کے متعلق کی اشد ہوسکتا ہے ،ایسے مالات ہی دوسراکونسا واعبه وسكنا غنط يسسك زيرنظران توكول سندا منترا وراس كيرسول ملى المتعاريم کے ماعقواس فدرد کھ مرداشت کئے وجرایسے جانٹاروں اور وفا داروں کی ر جانثاری در قربا نی مما برارجوا مطرارحم الراحبین می جناب سیے مزوری ا ورلازی سبے

اس کی کیفیت اور کمیت بھی مرتظرر کھنا چاہیے۔ فرآن کی بیسیوں آیات ادمیر کے رسول ملی ایٹر عیرونم کے ساتھ ہجرت کرسنے والول اورایضار وجا پرین کے حق میں نارں ہوئی ہیں ۔ کہ ا مظران سے راضی ہوگیا اوروہ انٹرسے رامنی ہوسکتے ان کے سیے جنت کے اعلی وارفع مراتب اورتمتبين مهيابي ان كويجي ساسف ركمنا عاسيدا وراس بان كويجي يورسه نظروفكر كے ساتھ ديكھنا چلہيے كراد ٹرتنا لئ ہے ہے رسول ملى ا مٹرعير كوسم كوفرما ياسہے ۔ يَااَيُّهُا النِّبِيُّ حَاهِدِ الْكُتَّارَوَ الْمُنَافِقِينَ وَاغْلُطُ عَلَيْهِمُ. بعنى است المسرتعالي كي بريارست بي أب كا فرون ا ورمنا فقول كيے خل ف جها و فرما فرا دران بریخی کروراس محمسکے برجن مقدس ستیوں کو انٹر کے بیارسے نی سنے اینا بمراز ودمساز قرار دیا به مفروح خربی ترب وجها دیرمعاطه اور سرحالت پس اینامشیرو وزر مقرر فرمایا ا دراین اسائتی درفنق قرار بها-ان بهستیون کی شان بین گسته خی کرنادمعا ذا دمین ا *دران بسببوں* کی طرفت کفردنغاق کی نسبست کرناکوشی دیا نت سبے اورکونسا ایمان ر ہے۔ ذراسوچوتوان مفدس ہمیتوں کے مدق ومفاکا انکاربرا ہ داست مبط و حی۔ عبهالصلوة والسلام كمصننان افدس بي كمستائ كومستلزم نبيس إيفيناكسب رميزا أسيا ممراشرف البالوي

۱ - جس وقت سردیمالم می انشرعید کو کم سنداعان نبویت فرایار اس وقت سسے مسے مسیم کردیک برریک کے واقعامت تاریخ کے ایکنزیس ماحظ فرا ویس کرخود سے کردیک برریک کمے واقعامت تاریخ کے ایکنزیس ماحظ فرا ویس کرخود

سخفرت می ادار می موری مرادری کارچمل کمیا تھا۔ ابولہب بھی جیا تھا لیکن قریم میں سب سے بیش بیش رحتی کے بوری مورت اس کی ندمست میں نازل ہوئی حضرت جاس ضى الترتعالى عنه جيابي مگر حبگ بررمي كفاركي طرف سي برمريكي ربو مفيرست على الرتضى رمنى الطوعنه كے سنگے بهائی حصرت عقب من اس حبال میں کفار کاساتھ دے رہے تھے۔ بالاخرگرفارموسے اور فدیہ دسے کرد ہامجوسے رجب اس قد قریبی برادری مال به تما تومن مفرات نے اس دفت آب کاساتھ دیا اور ان شکل مالات بیں آپ کے دامن نبوت سے والسنتہ دسے حب کہ آپ حود اسیف دلیس میں اجنبی سمھے جاستے نفے اور آب کا وجود الل کر اور فریش کے ين اقاب برداشت عقاد در الأخراب كويمرت كرنا يرى اس وقت أب ك طوق على مى كليدى المان اور كوفرى لها غوتى لها قتنو*ل كيه برجبر واكراه ا* در لهم وشند د كوبرداشت كمزاكسي مي لايح اوردينوى فن كيے تحت نهيں بوسكت تھا نهيد سيدعالم ملى وللرعزير ولم محية ياس نظام والمال وزر وتفاا ورنة محومت وسلطنت نه ۱ ورکوئی جائیدا د تومچران لوگول کوان کالیعت کے بردا شست کرنے اور مصائب ماً لهم کوسینے سے لگانے برکون سی چیزا ما دہ ا ورداعنب کرسکتی تفی سواستے اعتراب حق اعتقاد بمداعت اورا ذعان خفانيت رسول ملى الشرعليه وسلم کے اور کوئی تھی عقلمنداس تفیقت کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سمنا اور اگر کوئی ازرة تحكم اورسيندزوري سيساس كالمكاركمرسي توكم ازكم اسسه الببى كوئى نظير بیش کرنی ماسے اور تاریخ انسا نیت کے کسی دور کی مرف ایک شال بیش کمرنا جائے ہیں کے مقتدا وہ پیشوا نبطا ہرسکین *اورنقبر ہو ، ال ومثال ، و ولیت وثروت* اورجاه وحشمست بيخوممت وللطننث دغيره ونيوكمششش كاكوني سابان بمبي اسس کے یاس نہولیکن ارباب وولمت ،امعاب جا ہ وشمست کسی ونیوی لا بریح میں -اس كے علقه بگوش سينے بول اورا يناسىب كھان برنشار كرديا بوا درخوريمى . ان كى فا طرور ديش و دفقر بهو كيئة بهون ا ورجب ايسى كوئى مثال تاريخ آ دميت و

انسائیت بیش کرنے سے عاجزا در قاهر سے تو بچر مهاجرین رمنوان انساعیم آمین کے حق بین اس بزلمی ا در برگانی کا کیا جواز بچرسکت ہے اور انصار کے حق بیں اس بزلمی اور برگانی کا کیا جواز بچرسکت ہے ۔
اس فتم کے غلط مفروضوں کا تصور کس طرح کیا جاسکت ہے ۔

ر اس گزارش کوارباب عقل و دانش اور اصحاب فتم و فراست کی مسائب رائے برھیجو ڈرتے ہوئے اب خالق عقل و دانش اور موجر فتم و فراست کے کام حق ترجا برھیجو ڈرتے ہوئے اب خالق عقل و دانش اور موجر فتم و فراست کے کام حق ترجا ہے۔
سے ان مقدس برسیوں کے شعلق و ریافت کرتے ہیں ۔

### شهادست قرالت فجيد ء

اس آیت کریمین مه جربی کامظلوم بونا ادر ناحق گرول سے تکالا جانا اور اسی تکالا جانا اور اسی تکالا جانا اور در کاراور رسی کار در در کاراور رسی کی در تسییم کیا ، اوراس کے بدران کوفتال وجها دکا افدن ویا جانا ثابت سہے ۔ تو اس قرانی شما دست کے بدران کی مظلوم پست اوران کے افلام برکونسی شما دست کے درکار بوسکتی سہتے ؛ اور پھراس میں کمسی فاص فرد کا ذکر تسیس بلکہ علی العوم ال حزات کو درکار کوسکتی سہتے ؛ اور پھراس میں کمسی فاص فرد کا ذکر تسیس بلکہ علی العوم ال حزات کا ذکر کیا گیا ۔ سے جن سے کا فرائست ہیں اور جن کو اسینے گروں سے تکالاگیا اور مام کا اسینے عوم بررکمن لازم ہوتا سے المذاسب مهاجرین کا افلام یہ ال سے فاجر ادر واضح ہوگیا ۔

را الغير الماجرين الناين اخرجوا من دياره هواموالهم يبتغون ومن الله عن الله و المناف و المن

موالصادقون - (سوره عشر: ۲۸)

ان فقر پجرت کریت والول کے بیے جوابیت گھروں اور الول سے کا ان فقر پجرت کریت والول سے دوالوں سے کا دیر ان اور النظر اور در میں ایسے بھرا دالنے اور النظر اور

رسول کی مردکرتے ہیں وہی سیھیں -

رس والمدين تبرّوء االداروالايان من فبله معيون من هاجر

اليهم ولايب ون في صدوره وساحة مسا اوتواويورد

على انفسهم ولوكان بهم خصاصة وصن يوق شعر نفسه

فأولئك مم المفلحون. (ميورة حشر ٢٨)

اور حبوں نے پیدے اس شہرا ورایان بی گربنالیا ، دوست ر کھتے ہیں انہیں جوان کی طرف ہجرت کر کے کئے اور اپنے دلوں میں کوئی ما جت نہیں ہاتے اس چیز کی جو دسیئے گئے اور ابن ، جانوں پران کو ترجی دسیتے ہیں اگر چرانہیں شرید متاجی ہوا ورجہ اسٹے نغش کے لا بھے سے بھا یا گیا تو وہی کامیاب ہیں ۔

اسٹے نفس کے لا بھے سے کیا گئی تو وہی کامیاب ہیں۔
اس آیت کریم ہیں انھا کہا افلامی ، مها جرین سے مبت اوران کو اپنی ۔
فدات براوران کی ماجات کو اپنی حاجات پر ترجیح دینا خواہ خود ممتاح ہی کیوں نہ ۔
بوں ، بیان کیا کیا ہے جس سے ان کا اعزاز داکرام نمایاں سے اور بنیرکسی لارقی کے

کے اسام ، بانی اسلام اور شیدائیاں اسلام کی خدمات سرانجام دینا تا بہت اور کا الفتوں مراج بین سے جست کرناروشن اور بھرانی ضائفس کی بدولت فلاح پا ناا ور کا میاب ، مونا ثابت ، جب خدا الموسی اور ان کی یہ خایاں ضومیات بیان فرا دیں اور ان کی فلاح کا اعلان واجب الا ذعان بھی فرا دیا توانیں کسی دومر سے تحص سے اخلاص اور کمالی ایمان کی مسئر بین کے رائے جبت، ان کی فلاح کی ضامن سے تو ہا کہ جب ان کی عبت موجب فلاح سے تو ان کی مسئر اور تعبوط فرایو ہوسکتا ہے ؛ بکر جب ان کی عبت موجب فلاح سے تو ان کی مسئر اور تعبوط فرایو ہوسکتا ہے ؛ بکر جب ان کی عبت موجب فلاح سے تو ان کی و شمئی یقینا موجب فلاح ہے تو ان کی میت موجب فلاح سے تو ان کی و شمئی یقینا موجب فلاح ہے تو ان کی و شمئی یقینا موجب فلاح اور رسوائی ہوگی اور باعث مذاب و عقاب ۔ و شمئی یقینا موجب فلاح اور رسول اللہ والدین معد استداء علی اسکونا درجہ اعبد میں موجب فلاح سے دو احد و رکھا سے داید بین معد ایستان و فعد در میں اللہ و دخوان اللہ و دول و دول

محداطند کے دسول ہیں اوران کے ساتھ واسے کافروں پرسخت ہیں۔ اورا ہیں ہیں نرم دل توانہیں دیکھے کا رکوع کرستے سجدہ کرستے احظر کافعنل اور دمنا چاہیتے۔

مع مدیمیر کے موقع پر بندرہ سوکے قریب مماجرین والقدار بی المبارسی المبارسی میں معلیہ ملے مساخت میں است کریمدان کے کفار پر شخت ہونے اور آ لیس ہیں۔

نرم دل اور مربان ہونے اوراہ شرن کائی مباوت ہیں معروف وشنول ہونے اور انہیں اس کے فقال اور نرمائے ملیب کار ہونے کی گواہ ہے علادہ اذبی تورات وائی ق اس کے فقل اور فرات وائی اسی تمثیل ربک ہیں مذکور ہونے پر شاہر ہے ۔ ذلک مشلکھ و فی الدینیدل ، پھڑان پر ابی خوشی اور لین مشلکھ میں فی الدینیدل ، پھڑان پر ابی خوشی اور لین موسے مسلکھ میں ان کی حبسے مشلکھ و فی الدینیوں کی خوشی کا جہا ہے کہ اور ایم ان کا میں مقدم میں اور ایم و مسلکی آگر بھڑا کے کا برای لینیظ ہم الکفتار الغرض ان کا مات مقدم مقدم اور ایمیازی شان کا ور

ا قلام ما مل كولورى لاح اجا كركرد ياسي -

آرة) قال الله تعالى: فالدين هاجروا واو دوافي سبيلي و قاتلوا وقتلوا لاكنرن عنهم سيئا تهم ولادخلنهم جنات تجرى من نختها الانهار ثوابامن عند الله والله عند لا

حسن المتواب . رسوره أل عمران: ۲۲) من من المراب من من من من المراب الأراب

پس بن لوگوں نے ہجرت کی اور میری ماہ بیں ان کولیز الونہائی گئی اور الطریب اور ماری ماہ بیں ان کولیز الونہائی گئی اور الطریب اور ماریس کے سب گئا ہ دور کر دول کا اور منزور انہیں باغات ہیں داخل کرول گاجن کے بیٹے نہریں ہتی ہیں۔ بطور تواب کے ادفیر تعالیٰ کے باس سے اور ادفیر تعالیٰ کے باس ہی

اجما تواب ہے۔

### اصحاب برراورتهادت قرال ،

ر ۲) قال الله تعالى: اختستغينون ربكوفا سنا به ني في و مدن كورا الله تعالى: اختستغينون ربكوفا سنا النفرالاس مدن كورا النفرالاس المدنكة صروفين (الي) وما النفرالاس

عنداللهان الله عزیز حکیم رسوره انفال: ۹)
جبتم اسیف رسس مزیا دکر منف شخص تواس نه تمهاری سن لا که بین تمین مددریف والا بون سائق برار فرشت کے توقال درقال بول سائق برار فرشت کے توقال درقال بول سائق برار فرشت کے توقال درقال بول سائق بران فرش کوکیا ،اس کے دیمات دل جی با بین اور مدد منین گراد الر تعالی کا فرف سے بیشک ادلانا ال

اس آیت مبارکہ بن تومنین کی فریاد سننا در فرشنے ایدا دکو بھیمنا آبات ہے۔
اجا بہت دعاان کی کرامت ہے۔ اور الاکر کاان کے سائھ شامل ہو کریٹنگ ارانا ان کا
ابتیازی نشان ہے اوراد طرتعالی رس کرام اورائل ایمان کی نفرت فرا کا ہے اور اللہ لمین
اور کفار کے خلاف اسے اوراد طرت اور مقبولین کی دعا کمی فبول فرا آ اہے۔ النزا ان مقرس
کھات سے اہل بررکامؤمن کامل ہونا و رعنداد طرح بوب اور مزز و کرم ہونا وا بھنے۔
سرمین

(٤) تال تعالى واذ يوحى رباعه الى الملائكة انى معكم نتبتوا الذين آمنوا (سوره انفال : ٩)

حیب اسے مجوب ہما را رب فرشتوں کو دی بھیجنا تھاکہ ہیں ہمارے ما تھ ہوں ہم سلا نول کو تا بہت قدم رکھو ،
اس اختر ہوں ہم سلا نول کو تا بہت قدم رکھو ،
اس ارشا و فداونری سے بھی ما ون کا برسید کو افشار تعالی ا ور ان کر بردی معابر کے ساتھ سنے اوران کی ڈمعارس نبر معاف والے بہب کراس نے نفرت فاہر کیا ویدہ مرف رس کو ام اور خلص اہل ایمان کے ساتھ کر رکھا ہے ۔ قال الشرق الی اد نا المنظم روس کو رس و کو الحدید و تا کہ اور خلوں کا اور ساتھ اور اور کو اور تا ہم ہوں گے ۔ اور الله نا والوں کی و نیا کی زیر کی ہیں بھی اور جب کرشا ہرا و رکوا ہ قائم ہوں گے ۔ اونی والف ارکوا ہ قائم ہوں گے ۔ اونی قیامت کے دن ، المذا اہل برد ما جرین والف ارکے افلام اور ایمان کا مل بران ، قیامت کے دن ، المذا اہل برد ما جرین والف ارکے افلام اور ایمان کا مل بران ، قیامت کے دن ، المذا اہل برد ما جرین والف ارکے افلام اور ایمان کا مل بران ، قیامت کے دن ، المذا اہل برد ما جرین والف ارکے افلام اور ایمان کا مل بران ، قیامت کے دن ، المذا اہل برد ما جرین والف ارکے افلام ساور ایمان کا مل بران ، والف اور کو اور کی اور کی اور کی می کو میں کا میں کھوں کے دن ، المذا اہل برد ما جرین والف ارکے افلام ساور ایمان کا مل بران ، والف اور کو کو کھوں کے دن ، المذا اہل برد ما جرین والف ارکو کو کے دن ، المذا اہل برد ما جرین والف ارکو کو کا کھوں کے دن ، المذا اہل برد ما جرین والف ارکوں کے دن ، المذا اہل برد میں جو کو کھوں کے دی اور کو کھوں کے دی ، المذا اہل برد میں جو کو کھوں کے دی ، المذا اہل برد میں جو کو کھوں کے دی ، المذا اہل کو کھوں کے دی ، المذا اہل کو کھوں کے دی ، المذا اہل کو کھوں کی کھوں کے دی ، المذا اہل کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دی کھوں کے دی ، المؤلوں کے دی کھوں کے دی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دی کھوں کو کھوں کو کھوں کے دی کھوں کے دی کھوں کو کھوں کے کھوں کو ک

كلات قدسى في سند مرتصديق ككادى -

(۸) قال الله تعالى ، اذ يقول المنافقون والدن ف قد قد به و من يتوكل على قد و من يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم رسوره انفال ، ۹۹) حب كتة بيض منافق اوروه بن ك ولول بن آزارا وربيارى ب كريم منان البين دين برمزور بن اورجواد سرير بمردس كريسان البين وين برمزور بن اورجواد سرير بمردس كريسان البين ولا بين برمزور بن اورجواد سرير بمردس كريسان البين ولا بين برمزور بن اورجواد سرير بمردس كريسان البين ولا بين برمزور بن اورجواد سرير بمردس كريسان البين ولالبين ولا بين برمزور بن المرجواد سرير بمردس كريسان البين ولا بين برمزور بن المرجواد سرير بمردس كريسان ولا بين ولا بين برمزور بن المرجواد سرير بمردس كريسان ولا بين برمزور بن المربواد سرير بمردس كريسان ولا بين برمزور بن برمزور بن المرجواد سرير برمزور بن برمزور بن برمزور بن المربواد سرير برمزور بن برمزور

میدان بردین ام اسلامی قین تنداد دی که کوان لوگول نے که یہ لوگ اپنے
اس دین کی وجہ سے مزور ہو گئے ہیں در نہ اس قدر قلیل تندا دا ور ب مروبیا انی
کی حالت ہیں اس قدر کھرا تنعدا وا ورسافردسا ان سے آرائستر لشکر کے مقابل صن
بستدنہ ہونے ۔ اس فران صدافت نشان سے واضح ہوگیا کہ منا فقین ا در مربین القلب
لوگوں نے میں امحاب برر کے کمال دتون اور یقین کا مل گوائی دی اور دین کے نشر
بیں ان کو نمور شیم کیا ۔ اگر منافق اور مربین القلیب ہی اس تقیقت کیا، نتراف کے بنیر
میں تومو شین کے بیے تک و ترد دا در اصطراب و تذبیر ساکھی اسکالی اسکال باقی

## عزده اعدا ورشها دست قراک ء

(۹) دمااصابهم بوم التق الجمعان فياذن الله وليعسلم المؤمنين وليعلوا لن بن تافعوا وفيل لهم نعالوا تاتلوا في المؤمنين وليعلوا لن بن تافعوا وفيل لهم نعالم المكفر في المناه الأدفعوا عن الفسلم قالوالو نعلم فتا الرّد تبعنا كم المكفر بو ملت المائل في منهم للا بمان رسورة آل عمران : م) اوروه معيبت جوم براً في حسن دن وولول فوجين في تعييل وه ادارال المرادال المرا

ا دراس کے کہ بیجان کرا دسے ان کی جومنافق ہوسے اوران منافقین سے کہ بیجان کر اور سے اوران منافقین سے کہ بیجان کی دو ہیں جہا در کرو۔ یا دہمن کوہٹا و کو کہا اگر ہم اور ای کہ کہا گئی کا وہ بی جہا در کرو۔ یا دہمن کوہٹا و کو کہا اگر ہم اور ای کی موجہ کا میری ایمان کی ہمت کو ہے تا ہم میں ایمان کی نسبت کفر کھے ذیا وہ قریب ہیں ۔

ان کام تن فیبات میں بنگ احد کے دن الب ایمان اور منا فقاین کے درمیان
ا تیا زر اف کا علان ہے اور ان کی زبان سے نکلے واسے کامت بیان کرکے اور
ان کام کی دکوروار واضح کر کے بٹادیا کی خلص محن کوئی ہیں اور منافی کوئ ۔اگراس کے
بعرمی کوئی بی اکرم ملی اشرعلیہ و علم کا علی طور سا تقریب نے والوں اور آ ہے کی فاطریر
قیم کی مصیبات کو برواشت کرنے والول کومومن تسیم میں کرتا بھی متر زب اور
مشرد و ہے کو اسے امشر تعالی کے اس فران برایمان تقییب نہیں اور وہ خود اس
دولت سے محروم ہے کیو کر وہ المشر تعالی کو اپنے ادا وہ اور مقصد میں ناکام مبھے والا
میں مقدمی میں کے خصت اس نے الل ایمان اور کفار کو آ ہے سامنے لاکرو کی ایمان خوش کا ماری اور کفار کو آ ہے سامنے لاکرو کی ایمان خوش کو ایک اور کفار کو آ ہے سامنے لاکرو کی ایمان خوش کو اس کے خصت اس نے الل ایمان اور کفار کو آ ہے سامنے لاکرو کی اور کا ایمان خوش کو اس کو آ ہے سامنے لاکرو کی اور کو اس کو آ ہے سامنے لاکرو کی اور کو اس کو اس کو آ ہے سامنے لاکرو کی اور کو اس کو آ ہے سامنے لاکرو کی اور کو اس کو اس کو اس کو آ ہے سامنے لاکرو کی اور کو کو کو اس کا کا دولین مقصد ہی ہی تھا۔
میان نوالی ادائی تعالی حدادہ اور کی مال کا دولین مقصد ہی ہی تھا۔

(۱۰) قال الله تعالى بولى الله الإيضية إخواله و منها والذين استجابوا الله والرسول من بعد ما اصابم القرح لله بين احسنوا منهم وا تقوا اجرعظيم اله بن قال لهم الناس ان الناس قدم عوالكم فاختوهم فزادهم ايما ناونا لواحسه نا الله ونعم الوكيل فانغلبوا بنعة من الله وفضل لم يسسم سوع وابت عوارض والما الله وفضل عظيم من عظيم من عظيم من عظيم من عظيم من عظيم من الله عليم من عظيم من عظيم من الله عليم من عظيم من الله عليم من الله عليم من عظيم من عظيم من الله عليم من الله عليم من عظيم من الله عليم من الله عليم من عن الله عليم من الله عليم من عن الله عليم من الله عليم الله عليم من الله عليم من الله عليم من الله عليم من الله عليم الله

ا دربیشک او نزدتالی نئیں منا نئے کرتا اجرمؤمنین کا جنوں نے ادار تا اللہ مقالی اور رسول گرا میں مشقست اور رسول گرا می کے کہ انہیں مشقست بہتری اور زخم کے سے ۔ ان میں سے مستین کے بیدا ورشقین کے بہتری اور زخم کے سے ۔ ان میں سے مستین کے بیدا ورشقین کے بیدا برخلیم سے جنہیں لوگوں سنے کہا کہ لوگوں دکھاری سنے تہیا رسے سے اجماعی میں لوگوں دکھاری سنے تہیا رسے

سے بڑائشکر تیار کررکھا ہے ہیں ان سے ڈرو توان کا ایمان اور زیادہ ہوا ا درا نہوں نے کہ ایمیں انظر تعالیٰ کا فی سبے اور کیا ہی ایھا کا دساز سبے تو والیں ہوئے انظر تعالیٰ کی نفست اور اس کے فقل سکے ساتھ انہیں کوئی تکلیف نہ ہونچی اورا مٹرکی مرضی پر ہیلے اورا دس تعالیٰ بڑے نفسل مالی ہے۔ فقل مالی ہے۔

جنگ امدیں ترکیب ابن کسلام ا و دمیدالن کا زداریس شکیف ا ورشقت ، ش نے وائیں کا خوالیں کا خوالیں کا معدین ترکیب والوں کی وادوسیون ا کا جما اسے کران کیمیے تعاقب یہ سیلے آئے ہے تکم کی تعمین میں شکت والوں کی وادوسیون ا

ا دران کی قومت ایمانی اقدان کے اخروی درجاست کوان کماست لمیباست بس بیان مراکیاسے اورکفار کی تیاری کی خبرسن کراس حالمت در د وکریب بیں بھی ان کاخوفز دونہ

بونا بكران كرايان والقان كالرمنا بيان كياكي جوان حفرات كريان كال

المدسيستل اخلاص كي عظيم وليل سبه-

(۱۱) الماللة بين تولوامتكم بوم التهنى الجمعان انما استزلهم الشيطان بعض ماكسبوا ولعند عنا الله عنم الالله غفورمليم. وآل عران )

بیشک وه لوگ جو لوسنے تم بیں سے جس دان دونوں فوجیں کمیں ر انبین مرف شیطان نے ان کے لبعث انجال کی وجہ سسے بیسلایا اور لقد آلان و الار دوناند رودان کے ایس میں انداز کا در

يقينا المشرتنا للسنه والمنس معات كرديا بيشك المشرتعالى بخشف وإلا

اس آیت مبارکہ میں تیراندازوں کے اس خیال پرمرکز کوچھوٹر دسینے کی وجہ مسے کہ اب دشمن بھاگ گیا ہے۔ اللہ اچلو مال عنیمت حامل کر وجومورت مال رہم کہ اسے کہ اب دشمن بھاگ گیا ہے۔ اللہ اچلو مال عنیمت حامل کر وجومورت مال کہ جیش آئی ا ورمیدان جنگ ہے۔ بعض مجا ہدین بھرکئے تو ان کرے تنعلق بھی عنوا و رودگرام ماا علان کیا گیا ہے اورکسی بھی تنعص کے بیادان کرے تی میں لمعن وسٹیرینے کے بیاد

کوئی گنجائش نہیں چیوٹری جس سے انٹرتغالی کے ہاں ان کی معذوری بھی واضح ہوتی سے اوٹ رہی ان کی معذوری بھی واضح ہوتی سے اوٹ رہول صلی اصلا علیہ وسلم کی مہر بانی بھی ۔
سے اوران براد نشرتغالی اور اس کے رسول صلی اصلا علیہ وسلم کی مہر بانی بھی ۔
میں معزوج ترقی اور شہرا ورسے قرائی :

(۱۲) قال الله تعالى ؛ ولمارأى المؤمنون الاحزاب فالواهذا ماوعد ناالله ورسوله وصد ق الله ورسوله وماذادهم الاا يماناو تسليما.

(سورهٔ احزاب: ۲۱)

اورجب بومنوں نے کفار کے بھٹکر دیکھے توکھا یہ ہے وہ جس کا ہمسیں اسٹرتنائی ورسے فرایا اسٹرتنائی ۔ اسٹرتنائی اور اس کے رسول نے وعدہ ویا اور سے فرایا اسٹرتنائی ۔ نے اوراس کے رسول سنے اوراشکر اسٹے کفار دیکھ کرنہ بڑھا گھر ان کا ایمان اور کی فدا وند بررمنامندی والحا عنت

(۱۳) خال تعالی، و د دانشه الده ین کفر وا بغیظه لم ببنا لوا خبیراً
د کفی الله المؤمنین القتال و کان الله قویا عزیزاً ا دراد شرت الله نفارکوان کے قبی فیطا و رمین کے سائق لولمایا ، و ه
پیم می بمبلائی اور کامیا بی ماصل ذکر سکے اوراد شرت الل نے مؤمنین کو
دوائی میں کفایت فرائی اوراد شرت کالی قوی اور خالب سے
ان آیات مقدسہ میں بمی جنگ افراپ اور افراو و خندق میں شامل مهاجرین و
انسار کی ایمانی پنتی اور مزرج او و میر فروشی کا بیان سے اوراد الشرت الی کے ان پرخومی کم

معانده صيبها ورشها دست قرانء

پوسے دیا ۔

(١٢) قال الله تعالى: لقد رضى الله عن المؤمنين ازيبا يعونك

تحت المشجرة فعلم مانى قلومه وفائزل السكينة عليه وانتابه وفقا قريدا الآية (سورة فتح ٢٦) ابرتقيق الله لنائل داخى بوامومنين سے بب كدوه درخت كے ينجے تمار سے ساتھ بيت كرتے عقے بس جانا جوان كے دلول بي ب توان برالمينان وسكون آثارا ا درانسي ملد آينوالى فتح كا انعام ديا اوربست سى غيمتوں كومامل كريں گے اورائل تفتح كا انعام ديا اوربست سى غيمتوں كومامل كريں گے اورائلر تعالى لا يرخكت والاسے -

اس آیت مقدسہ بی صفرت عمّان رضی الله عذبے سید کیے جانے کی الحل ع بر جوبیت کی گئی تھی اس میں محابر کرام کا خلوص ا دران سے اللہ تنائی کے داخی ہونے کا اعلان ہے اوران برخصوصی تسکین ا وربر دباری کے نزول کا اور عبد ہی فتح ا در اموال غذیمت کے حصول کا جس میں مها جرین دانصا رکی بھاری تعداد تھی ا ور بندرہ سو کے قریب جان ران مصطفے ملی اللہ علیہ کہ جاشا ہی ہے انداان کے کمال ایمان ا در مدنا برت بہ دامیل افحاص برائے تعالی کی اس کواہی کے بدر کسی مؤمن کے لیے مدنا برت بہ دامیل افحاص برائے تعالی کی اس کواہی کے بدر کسی مؤمن کے لیے شک و ترو دکی کوئی گئی کشش باتی نہیں رہی

(١٥) قال تعالى - ان النابين بيابعونك المابيا يعون الله

یدالله نوق اید به حد رسور ۱۵ الفتح ۲۲)

بینک جولوگ آپ کے باتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ تومرف الله تقالی سے ہی بیعت کرتے ہیں ۔ ان کے باتھوں پراشر تعالی کا با تقسیت ۔

اس آیت مقدسہ ہیں اس بیعت رضوان میں شامل عفرات کا کس قدراعزاز و اس آیت مقدسہ ہیں اس بیعت رضوان میں شامل عفرات کا کس قدراعزاز و اکما کی دہ چشم ہمیرت پرفتی نہیں ۔

(۱۲) قال تعالی ، سیعقول لائے المخالفون من الاعراب شغلقت اصوالنا وا هاونا فاست فقرلنا بغوبون بالسنتهم مالیس اصوالنا وا هاونا فاست فقرلنا بغوبون بالسنتهم مالیس فی قلوم برائی بل ظننتم ان لی بیقلب الرسول دالمؤمنون الی هلبهم

ابد آوزین ذلا نی فلوبم و طننم طن السو و کنم قوماً بوراً (سورهٔ افتی ۱۲)

عفریب کسی سکے آب کوده گنوار جوبیجے ده کئے نقے کہ بمیں بمارے
اموال اور بهارے گروالوں سنے معروف و شنول رکھا ہیں بمارے
لیے استعفار کیئے ، کنے ہیں اپنی زبانوں سے بجان کے دلول ہیں نہیں
سے بلکتم نے قوید کمان کر رکھا تھا کہ درسول فدا اور مومنین مرکز لوٹ کر
ابنے گھرول کو نہیں اسکیں سکے اور ہی امر تمہارے دلول ہیں مزین کمیا
ابن آیت مبارکہ ہیں سرور مالم می انشر عمیدہ ملے بمراہ عمرہ کے بیے جانبوالوں کے
کمال ایمان کی گوا ہی ہے اور اسواب دکتوار لوگوں کے اندیشوں اور گمانوں کے بیکس
مہاجرین وانصار کی اس غظیم جاسمت کے مبروسکون اور و ثوق وانتما دکی عیم وجمیر خداکی۔
مرحق ہیں کہی قدم کے تو بھر کا منظم کرنے نہیں رہتی۔
مرحق ہیں کہی قدم کے تو بھر کی گوائش باتی نہیں رہتی۔

غزوه تنين اورننها دست قراك:

نازل کی اسپنے رسول برا *درایمان والول برا دراسیسے اشکرا تا رسے جو* تم پنین و بیجھتے تھے ا درکا فروں کو عذاب دیا ا ورمنکروں کی یہی

اس آیت کریمی بن خوه خین کے شرکارپرسکینت اورخوصی الحینان کانزول،
اگرکے ذریعے ان کی ا مراد کا مریح بیان ہے اور فاہرہے جن کو انظر تعالیٰ مُومن بھی ۔
کے ، ان برسکینت بھی نازل کریے اور طاکر کے ذریعے ان کی ا مراد ونفرت بھی فرمائے کون سامومن ہوگا ۔ جو ان کے شعاق شک کوشیر کائٹسکار ہوگا اور تذبذب واضطراب کا مرکب ، کیوکہ نفرت خلاف می کے عمامان بیا ، ورسل ہوتے ہیں ۔ یا مؤمنین خلصین ۔ مرکب ، کیوکہ نفرت خلاف میں سلنا والد : بن آصنوا .

## عزوة بوكسا ورشها دست قراك :

(۱۸) قال تعالى: لغنه ناب الله على البى والمهاجرين والانصارالذب التبعوة فى ساعة العسرة من بعدما كابويز بغرظوب نسر بق منهم في تأب عليهم انه بهم دو فن رحيم (سوره توب ۱۱)

البر تعنيق الترتمالي ني بحراكم اور مهاجرين والقاربر رحمت فرائى جنول ني شكل كرى بي ال كاسا تقرديا وبداس ك كروب تفاكم ان بي سائل فريق مدول بجروائي بجوان بررهت ك سائله متوج بوابيشك ومان برمريان رحم والله مناسبة من المناسبة ا

عزده نبوک بین شام جابرین اسالی مهاجرین والفسا رکے بیے اسٹر تما الی کی خوجی محمدیں اوران ہے سے اسٹر تما الی کی خوجی معمدی اوران ہے ساتھ اسٹر تما الی کی رافت ورجمنت کا یہ ابری اعلان اورشکل ترین اوقا مو مالات بیں الکا بنی کرم می اسٹرطیر وسلم سکے ساتھ و فا واری کا منظا ہرہ اورجا نشار توجا الدی موسل کے بعد کون مہاری کا عزم اس کے بعد کون موسنے کا ورجا نساک کرسے کا یا موسنے کا وی شک کرسے کا یا

ان كيساته المرتبالي كي ضوصى عنايت كامتكري كا

(۱۹) قال الله نعالى : والسيابقون الأولون من المهاجرين والانعاد والمذين البيعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضواعنه واعدامهم جنات والدين البيعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضواعنه واعدامهم جنات تجى يحتمها الانه أرخالدين فيها ابدًا ذلك الغوز العظيم رسورة توبير ١١) اورسبقت بي جاسف واسي ماجرين اورانعا راور جملائي كي ما من ساتحقال كي تابع بوسك والحرائع المان سي رافي اوروه الشرس رافي اوران كي بي بي باغات تياركر ركه بين بن كي ين والمن المدين والمن المرس بين بيشر بيشم المن المان ين دبين والنها والنها والين كي سائح سائح سائح ال كاتبائي المرس بين مباركه بين ماجرين اولين اورانعا راولين كي سائح سائح الول سائح الولين المرس بين والمعارين بودين المرس المن المرس بين والمعارين المرس المنازين المرس المنازين والمعارين والمعارين المرس المنازين المرس المنازين والمعارين والمعارين المرس المنازين والمعارين والمعارين بودين المرس المنازين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين بودين المرس المنازين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين المرس المنازين المرس المنازين والمعارين والمعارين والمعارين المرس المنازين المرس المنازين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين والمعارين المرس المنازين والمعارين والمعارين والمعارين المنازين المرس المنازين المنازين والمعارين والمعارين

کرست داسے ہماجرین دانعمارینی بعدیں ان کے سابھ شامل ہؤنے دانوں سے
اسٹرتنالی کی رضامندی اوران کی اسٹرتنالی سے رضامندی کابیان ہے اورسابقین ر
کی اس اتبیازی حقومیت کا کہ ان کے نقش قدم پرسے داسے خواہ ہماجرین دانفلہ
احقین ہوں یا تیامت تک آنے داسے فومین ہوں وہ بھی تتی رضاء اوراجریں
ہیں تو بھراس دخاہ فدا دندی سنے داخی کر دیا کرجب ان سابقین کے جبوی کا پر مقام ہا مسارف حوالی مرتبہ دمقام حاصل ہوگا،

(۲۰) قال نعالی: لایسنوی متکم من انفق من انبل الفتح وقاتل اولتگ اعظم درجیة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا و کلاوعد الله المحسنی والله بما نعملون خبیر (سوره حدید ۲۰) فی مست پیسے راه فدایس خرج کرنے والے اورجباد کرنے والے تم بین برابرشین وه ان سعے درجات بین غیم ترین جنول نے بعدی خرج کیا اورجباد کیا اور اولئر تعالی کی خرد کھنے والانہ ہے۔ والد کی خرد کیا درباو فدائیں مال موت اس آیت کر بربی فتح کسسے قبل جماد کرسنے والوں اور دراہ فدائیں مال موت

کیف دالوں کے عظیم در مبات اور لبدوالوں پرائ کی فرقیت کا بیان ہے لیکن استفاق جنت اور وید و تو الوں کوشر کی کرنے کا اعلان بھی ہے جس کا صول بغرالیان و افلام کے مکن نہیں النزا فتے سے قبل اور فتے سے بعد علقہ اسلام میں دافل ہونے والوں کی ایک کی غیشت اور افلام پرافٹر تعالیٰ کی طرف سے اس ایرت کر میری بہرتصدیت بشت ہے اور ال کے اخری فور و فلاح کا اعلان واجب الا ذعان ہے لئذ ااول سے احریک بعد حفرات برمنام اور مرحد ہیں ساتھ ور ہے ان سمام ترایات ہیں کموا کی گئو دیوں ، اعل معامت اور افرادی فرات اور کی مان اس استفرد ہے ان سمام ترایات ہیں کموا کی گئو دیوں ، اعل معامت اور افرادی فرات اور کو ال اس اختاری ال کمل شاہت ہے اور ہر با ایمان تعقی اور قرآن کی ان آیات میں این ایست میں این ایست کا اینا دعوی ایمان معنی این ایست میں این ایست کی ان در توال اس اعتمادی اور تعانی صادی کی با بند ہے ور نہ اس کا اینا دعوی ایمان کی مان در ہوگا۔

بهم نے موسیر مقایات گوائی بین اگردامن اوراق تنگ نه برقیا تو عرب بی الال الم الله می الکل عبال اور مستنی از بیان کردیت قدس سروالعزیز کے بیسیوں واسے دعوی کو بھی بالکل عبال اور مستنی از بیان کردیت کمی الکل عبال اور مستنی از بین کردیت کمی کافی می این کے لیے ان سے بین گنابی ناکانی بھی کافی ہے اور جوازل برخت اور شقی بین ۔ ان کے لیے ان سے بین گنابی ناکانی بین ۔ اس لیے یہ مالم بھی ابل انعما ف کے غور و نگر اور ارباب افلاص کے فیم فیراست معلوم برجور تنا ہوں کو فلفاء ارب رضی اولئو عمی شان اقدس اینس ان کی یا سے معلوم بوقی ہے یا نہیں اور ان کا مرا پر افلاص ہونا یا ان سے معلوم بوقی ہے یا نہیں اور ان کا مرا پر افلاص ہونا یا ان سے معلوم بوقی ہے یا نہیں اور ان کی طرح پر حقیقت عیاں ہے ۔

# اخلاص عائيراورتها لل تري كي شهرادت

حرت بینے الاملام قدس سروالعزیرسنے کم عذا وزری کی روشتی ہیں ، ونی اکرم میل اعظر عیر وسلم کے ان معزامت کے سیا تغریب و کر بڑیا وسیدان سکے افراض پر امتعرال ا أ در المستشادين كياكه الشرتعالى سنه فرمايا -

بابهاالبی حاهد الکفار والمنافقین واغلطعیهم و ماواهم بهم است بی می سترعیه وسلم کفار کے سائے جہا و کروا و رمنافقین کے فال جہا کہ داور اور منافقین کے فال جہا دکر واور منافقین کے فال جہا دکر واور مان برسختی اور تشد دکر واور مان کا محکانا جہتے ہے۔

اقعيل: اسى طرح انظرتنائى كاارشاد كرامى سبع:

دُلا ترکنواای الدین طلموافق کم انار کالمول کی طرف فد بخرمیلان توکوور به دوزخ کی آگ کما عذاب تمهیں پہنچ کا اس فرمان خدا وزدی کے با وجودان سے مجست الله بیار ،ان کی تمام معابر کرام سے زیادہ عزیت افزائی اوران کی مجمع عام ہیں تحسین مه توصیت ،ان کے ساتھ باہم کرشتہ واراندروابط حزست معدلین کو شرف وا مادی بخشنا اورائی اولئی خاص محدیث کا حکردینا بحزت عمرانی اولئی بیا اس میں ماکم کردینا بحزت عمرانی اولئی مقدرت اسا و روح مقربت الله اوران کا مصطفے می اولئی کا سسر بننا اس امری بین ولیل عمر رہنا اوران کا و خوا اورائی و مصطفے می اولئی کا مسر بننا اس امری بین ولیل اور مرابا افعام تعین ورنه خووس و درام می اولئی مصطفے می اولئی میں کا در مرابا افعام کے برعکس اور مرابا افعام تھی ورنه خووس و درام والله مصطفے می اولئی میں میں اور کا میں اوران کا و اوران کا و اوران کا و اوران کا میں اولئی دران کا میں اوران کا دران کا میں اوران کا دران کا کا دران کا دران کا دران کا کا دران کا دران

الل برراورشها دست نبوي :

قرآن بجم کے مکیماندارشا وائٹ کے بعد ذرانی اکرم ملی امسیم کا جمعی می ہو۔ کے متعلق ارشادیمی ملاحظ کرستے مہیں۔

قى المجمع عن اليا قرعليه السلام ان التي صلى الله عليه وسلملمانظ الى كثرة عدد المشركين وقلةعد د السسلمين استقبل القبلة وقال اللهما نجزلي ماوعدتنى، اللهمان تهلك هذه العصابة لاتعيدني الارض مازال يهتف ربه مادًا بديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فانزل الله اذتستعيثون ـ الأية، المام محدبا قرسسے تفسیر جمع البیان بس تنقول سیے کہ نبی اکرم صلی انٹ علیہ کو ستے حبب الشکر کھا رومنٹرکین کی کٹرست دیکھی اورا بل اسلام کی قلبت توقبلہ كى لمرت توج بوكر دعاكدا وروض كيا . است المطر ميرست سانفركيا بهوا وعده مفرست بعدرا فرما ١٠ سيه دلت الكريه جاعبت بلكب بوكمي تو زبین بی*ں نیری عب*ا دست نہیں کی جاسیے گئی ۔ آسید اسی طرح وسست دعا دراز کریے التجام کرستے رہے جی کراہی کے کندھوں سے جا ور مبارک مرکئی تواد شرنوالی سنے بشاریت دسینتے ہوسئے یہ آبیت (نقيبرصافي عبداول مسس العدد ومرى روايت مين اس لحرح واردسي كرحب الم كم كفا رومنا فقيسته نبی اکرم ملی دلئر علیہ وسم سکے اصحاب می فلٹ کو دیکھا توکہا ۔ مساكين هولاء نحرهم دينهم فيقتلون الساعة لالى) فقال: يادب ان نهلك هن لا العصابة لعرنعبدو ان شئت لا تعبد لا تعبد ؟ يمساكين بي ال كوال محددين سف ذ زي كرديا يا تواجى قتل موجائي کے اورنی اکم مملی احظیما میں مسلم سے دسست دعا دراز کرکے عرض کیا اگرمیجاعست الماک ہوگئی توتیری عبادست بنیں ہوگی ۔ احداگرتوبی چامتاسیے کرتیری عبا دست ندی جاسٹے تواسی طرح سہی بھرآپ

براستنزاتی حالت لماری به نی ا وران گری آمد کامترده سنایا گیا تواب نے صحابر کومبارکباد دی دصافی صفیمی وکذافی تفشیر فجع البیان م کرده ۵)

حدثناً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاهل مدر: اعدواما شئم فقد غفى ت لكم اوكلاما هدد امعناه؟ وعناه؟ (شرح نفج البلاغة بعديدى صنه )

اتبوں سنے بہیں بیان کیا کہ رسول فداملی املی میلی مرکم آئی بررکے متعلق فرما یا کہ املی رتفائی سنے فرمایا سبے کہ تم جوجا بمو کر درکیونکہ بیں سنے تمہین میں دیا سبے۔

تفیرجی البیان جدیج مسلا اورتفیرمنی الصادقین میدنیم مسلا اپریمی الب برد کے بیے ہی بشارت موج دہے جس کا سبب ورو دحرت ما لمب بن ابی طبتہ بری ممالی کی ال کر کے سلے بخری بخی جس کی وجہ سے ان کومنا فق سیما گیا اور ان کے قتل کرنے کی بی اکرم حلی انظر طیر دسلم سے اجازت للب کی گئی تواکب سے فرمایا یہ بری صحابی ہے ۔ اور مجابری برر کے متعلق انظر تعالیٰ کا اعلان ہے ''اعد لموا ماشدہ مقت عفی مت لکھ'' جوجا ہو کرو میں نے تمیں 'نمش ویا ہے بسب مان انظر اس نسم کی کسنگین غلطی کے اجود دراس مجابی کے متی بی نفاق کا المون قابل برواشت اور ندہی تغریری اور تا دیری کا دروائی فرمائی مال کی ان کو بارکا ہ نیوست بیٹ قریب بھی حاصل نئیں تھا جو طمع اور الدی کا دروائی

مامل تفاليكن ميال في محوصا حب كواوراس كيم مربب على اكونى اكرم مى المنظر عليه وسلم كايدا علان عام رفطرات اسب اورنداس براعتقا دا درعمل كافرور مسوس بوتى سب فعود بالله من هذا المشقاء -

ہ ۔ تصرت علی رضی املائے نہ نے امیر معاویے کے اس اعتراض کا کہ اندوں نے ہما رہے ممارے معال میں میں رضی املائے ہم معال ومشورہ کے بیز خلافت کو سبتھا لاسے اور ہم اس اجاع بس شریب بنیں ہیں بچواب دیسے ہوئے فرمایا -

ان الناس تبعرالمهاجرين والانصاروهم شهود للسيلمين في البلادعلى ولاته عرواصراتهم فرضوابي وبايعوني،

یاتی لوگ بهاجرین وانفار کے تا اس بیب اور مرت و بی سلانوں کے شہرول میں ان ولاۃ امرا ور امرا و برشہو دا در کواہ ایس اور وہ جھر بر دامتی بین اور انہوں نے میری بیست کرلی ہے توامیر منافر یہ نے کہا ، ہا دے ہاں شام ہیں بھی مهاجرین وانفا رموج دیاں جوا ہے کی میعت بیں شام ہیں ہوئے اور نہ آپ کی فلافت پر دافی ہوئے دائد ایر دعوی کی کوئر قابل تبول ہو سکے اور نہ آپ کی فلافت پر دافی ہوئے دائد ایر دعوی کی کوئر قابل تبول ہو سکتا ہے ، توا ہب نے جواب می ذیا یا

وَيَحَكُمُ هِنَ اللّبِدِ ربيبِن دون المصحابة لبس في الأرض ب دى اكا وقد با بعنى وهومعى اوقت قام ورضى فلا بغرنكومعاوية من انفسكم و دينكو .

تنها دسے کیے افسوس ہے یہ افتیارا ورتفرف بری ماجرن الفار کے سیے ہے در در دستے کے سیے در کرتمام محابہ مهاجرین والفسار کے سیے اور دوستے زبین برکوئی بردی محابی نہیں جس سنے برسے مسائفہ بیت نہ کی بروا ور میرسے سائفہ شرکی کار نہویا بیت کرکے انتما ہوا ور

جھرسے رافتی نرہولۂ زامنا ویہ تہیں اسپنے نغوس ا در دین کیے تعلق دصوکہ بیں نہ ڈاسسے دنشرح صریدی مسطاع ارتہام ، الغرض ان روابات سسے برری مما برکہام فہاجرین وانصارکا مراداسل) وامیال

#### الم حنين اورشها دست نيوي :

(۱) شعر د فعر رأسه الی السهاء فقال اللهم ان تعلق ها که العصابة لم تعبده وان شنگت ان لا تعبده (د تعبده رصافی جلداول)

پیمر رسول الشرملی الشرطی و کلم نے دائل اسلام کے فتی طور پر پیھے ہشنے پر)

اسمان کی طرف سراعلی یا اور و من کی است کے اللہ الکر تو نے اس جاعت کہ کو لاک کیا گیا ہے اللہ اللہ کی تعربی عبادت کو لاک کیا گیا ہے کہ اور اگر تو ہی جا میت کے اور اگر تو ہی جا میت کے تیری عبادیت دی جائے تو ہی جا میت نہی کی جائے ہے ۔ اور پی مغمون تقبیر تی صے ۲۸ ہی موجود ہے۔

تو بھر تیری عبادیت نہی کی جائے ، اور پی مغمون تقبیر تی صے ۲۸ ہی موجود ہے۔

بر موجود ہے۔

عزوه بردین بین سوتیره مهاجرین وانصار سقد اورغزوه نین بین باره تراریمی مهاجرین وانصار کے اور فتح کم کے بیداسانی کا سنے والوں کے ،ا درسرورما کم صلی استرعلوا نے دونوں گروہوں کو ماداسانی اور بنیا د توحید ورسالت قرار دیا اوراساس عبا دت فداو ندتنا کی اورغ فن کمیا اسے اوٹراگریہ جاعت بر دہیں اور وہ جاعت منین ہیں باک ہوگئی توجیر تری عبادت کبی بھی منیں ہوسکے گی توجوہ سیاں مرادک الم ہموں اور بنیا د شریعت اوران کے تی ہیں یہ اعلان کرنے واسے محدرسول اسٹر ہول اور ہم تصدیق -گانے والا اوٹر تعالیٰ ہو ، و صا بنطق عن الھوی ان ھو الا و حی بوحیٰ توان کے ایمان واقعال ہیں کون سمان شک کرسکتا ہے ۔

رص ۵ مم/ازعلامه محتمد من و هموصاحب)

تتنزميهمالاماميه

# كياصحاب تواسل الأين مخلص تنفط

پیرسیانوی نے آپنے رسالہ کے مرا وصرا پر دوسٹوں کا نزکرہ کیا ہے پہلا کرکہ امی اب لاڑ اقلاص سے ایمان لائے مقے دومرا پر کرمنا فق عمدرسالتماب می انسر عیر وسلم میں تتم ہوسکتے متھے ۔

امروم در يركمنافق عهدرسالت بي موسكت ، يرجمه ديم كرجي جابتاسي كه ايم ملوم بيرسري دين، لعننة الله على المياذ بين . "عدمالعلولايدلعلىالعدم

یدی کسی تیرکامعلوم شہرتا اس کے شہوستے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر تولفت کوامعاب نلاشکے کسلام لاستے کے کسی دنیوی واجیہ اور فرکس کا علم نہیں ہے تواس سے یکب لازم آنا ہے کہ سوائے قلوص والیمان سکے اس کا کوئی اور دنیوی داعیم وجود زنتھا۔

تحقہ حسینیہ ، فرمکوماحب یہ قاعدہ اس وقت استعال کرتے جب طرت شخالا اللہ استعال کرتے جب طرت شخالا اللہ استعادہ نے دلائل پیش ذکیے ہوتے جب آب نے اجالا قرآنی اور عقی ولائل کی طرف اشارہ فرما دباجن کی تفعیل ہم سنے ہوئی کردی سے تو یہ عدم علم سے مدم اللی براستولال نسیب بلکدولائل دبرا بہن قام ہ کے دجو درست مراول ومطلوب کے حتی دجو در استولال سبے علامہ فرمکوما حب ول کی انگھیں جیو زمہی گھرسری انگھوں سے دیکھر لیے کہ بہال ادبا دائش ویشش کے اس قاعدہ کا ذکر کر کے تم نے کس قدر دائش ویشش سے محروی کا شروت فرائی کے است است مراول کو کر کر کے تم نے کس قدر دائش ویشش سے محروی کا شروت فرائی کہا سبے ۔

تنزيدالانامير روز الونكرصاحت اسلام لا في كالمسل محرك الونكرصاحت اسلام لا في كالمسل محرك

جناب دسول فدا صلى الشرطيه وسلم نے انجی تک اطاب بوت بھی نہیں قربا یا تھا کہ بناب ابو کرکی سخر تجا دست کے بعد یہ بیش کوئی کی کوئفریب ہے بات سے ما قات ہوئی۔ کیرہ ما بہ سے ما قات ہوئی۔ کیرہ ما بہ سے ما قات ہوئی۔ کیرہ ما بہ سے ما قات ہوئی کی کوئفریب ہمیں ایک شخص بنوت ہما وقت کی کرے گا و رسی کا لیف شاقہ برداشت کرنے کے بعد وہ اپنے مقصد بن کا میا ہوجائے گا و رسی کا کھوئی کوئی کے ابعد زمام اقتدار تہ ہیں کے بعد زمام اقتدار تہ ہیں کے بعد زمام اقتدار تہ ہیں۔ انجفرت رہا ہوئی کوئی ہوئے اور مول آقتدار ہیں۔ بہتر تھا بردائرہ اسلام میں دافل ہوگئے اور مول آقتدار میں اور مول آقتدار میں کوئی ہوئے اور مول آقتدار میں دافل ہوگئے اور مول آقتدار میں مور شدت کی بات کی بات کی بات کے بیت تھا میں دافل ہوگئے اور مول آقتدار میں مور شدت کی بات کی داخل ہوگئے اور مول آقتدار میں کوئی کے دور مول آقتدار میں کوئی کوئی کی بات کی بات کی بات کے دور کی کا کی بات کی بات

دود خبره منبود مستر می خوش کی طرف اشاره کرتے ہوسئے دسول خواصلی ادلتر عیروسلم نے فرمایا کرشرک تم ہیں جیونٹی کی جال سے بھی زیادہ تھنی چنتا ہے۔ دورنثور دی ہم مکنزالعال ۲: ۱۲۹

رس نیزانخرت نے بدر کا کرالو کری سبقت اسلائ کا بھانڈا بھی جوڈا ہے پر پھڑا ہے۔ ماسبع کے ابوب کو بصور مروز صلاح الا بشت وقت فی خلیسہ ، بین ابو کریٹ روز ہ رکھنے ، تماز پڑسف بی تم پرسقت مامن منیں کی بلدایک ایسی جرائی موجست کی ہے جوالی کے دل ہیں اسنی میں میں بین بھرا دا ہوں کی بیشتی کی ہے جوالی کے دل ہیں اسنی میں میں بین بھرا دا ہمیں کی بیشتی کی ہے جوالی کے دل ہیں اسنی میں میں بین بھرا دا ہمیں کی بیشتی کی ہے جوالی کے دل ہیں السنی میں میں بین بھرا دا ہمیں کی بیشتی کی ہے جوالی کے دل ہیں السنی میں میں بین بھرا دا ہمیں کی بیشتی کی ہے جوالی کے دل ہیں السنی میں میں بین بھرا دا ہمیں کی بیشتی کی ہے جوالی کے دل ہیں السنی میں بین بھرا دا ہمیں کی بیشتی کی ہے جوالی کے دل ہیں السنی میں بین بھرا دا ہمیں کی بیشتی کی بھرا دا ہمیں کی بین بھرا دا ہمیں کی بین بھرا دا ہمیں کی بین بھرا دا ہمیں کی کی بھرا دا ہمیں کی کی بھرا دا ہمیں کی بھرا دا ہمیں کی کی بھرا دا ہمیں کی بھرا دا ہمیں کی کی بھرا دا ہمیں کی عی - نهال کے ماندان دانیے کے دوسازندہ میں۔ محصر سمیں نیر سے از ابوالحسنات ٹھرا شرفت انسیالوی ۔

المرجوا ما الدر الموارد المراد المرا

(۱) تابل توجه ا هر دیست که آیا قران جمید کے آیات صریحه اورا ما دیش صحیح کے مقابل سیرت ملیوب بیش کرنا مقابل سیرت ملیوب بیش کرنا کمی با امول عالم دین بلکمسلان کے نزدیک قابل قبول بوسک ہے قابل ہے دفائل کے مقابل ہیں جوابی کو در دولائل بیش کرتے دفت توت کا محوظ در کمتار مزودی ہے ۔ اگر دلیل وزنی ہوگی تومستدل کا موقف وزنی ہوگا اور برابر درج کی ہوئی تو دونوں ایکام موقوف اور مونی نا ذکیر ور دلیل کی ہوئی تو دونوں ایکام موقوف اور مونی نا ذکیب قرار بائے گی ۔ اس کی ہوئی تو دونوں ایکام وقوف اور مونون نا ذکیب قرار بائے گی ۔ اس بھر شریع بی مونون نا ذکیب قرار بائے گی ۔ اس بھر شریع بی مونون نا در کمونو نا نا کہ مونون نا در کمونو بیش کرد ہے ہیں منظر بیں دیکھو تو ایس موجود ہی تیس میں دوایت جس میں قطعاً ان کے در ما پر کمی میدوسے میں اور وصوف ایس بھر مونون اپنا مزیوم اور موزون ہے۔ والی مونون اپنا مرکوم اور موزون ہے۔ والی مونون اپنا مونون اپنا میں مونون اپنا مونو

روی و بونی چاہیے جودعوی اور بدلول کوستانی ہوا ورعقا گئت ولیل کے بعد مدلول کا تحقق دہونا باطل ہولین اس روایت ہیں اس طرح کا کوئی استانوا میں موجود نہیں یہ بغرسن کر حفرت ابو کم ، ہوسکتا ہے خلوص سے ایمان لائے ہوں اور را ہب کی فر کے ہر دوصول کا لیقین کیا ہوکہ محمد میل اولئر طیر و م الٹر تعالی کے برحق رسول ہیں اور میں ان کی زندگی ہیں وزیر وشیرا اور لبدا زومانی کے اور کا میں متعین ہوں کا جب یہ احتمال موجود ہے کھ دلائل کتاب وسنت کی روشتی ہیں متعین ہوں کا جب یہ احتمال کی وجر ترجے تو کہا ، اس کا تقور محمد کو کرئی ہوش اور کھ نرکم ہوں کے تعین مورت کور دئیو کرکیا جا سکتا ہے اور کم زکم ہوئی اور استان کو است کی اس کے تعین کا عدہ کے افرات انسان کو اپنے استدال سے دست بر دار ہونا پڑتا ہے ۔ اخدا جاء الاحتمال ہوں دومرااحتمال موجود ہوجہ جا گئی جب و دیمرااحتمال میں دومرااحتمال موجود ہوجہ جا گئی جب و دیمرااحتمال میں دومرااحتمال موجود ہوجہ جا گئی جب و دیمرااحتمال میں میں متعین ہو۔

منزمیل و به به مال تبری دلیل کامبی سید دکرجناب ابو کمرسنداسی چیزی وجسے منزمیل و بهری حال تبری دلیل کامبی سید دکرجناب ابو کمرسنداسی سیفت کی ہے جوان مہے دل میں رامسیخ سید ،

ه کیونکه نما مرسهددل بین حرص واله تی بیما کرتا ہے اورا بیان واقلاص بھی اور عشق و محبت بھی ،حبب د ولول احتمال موجود ہیں تواز اوسے عقل ا وردیا نت یہ استدلال بھی لنوا وریا طل مشہرا

رب، مخرف منوی اور مم الله می می موصاص الله الله می موصاص الله الله می الله می الله می الله می الله می موسی الله می الله می موسی الله می موسی الله می الله می

الغرمن حب اس بری احتال سے کہ وہ شی ایمان ولقین کا ل اور اخلا می المسال برسبت کہ وہ شی ایمان ولقین کا ل اور اخلا می الممال بوگی بلکہ ہی احتال سے کہ وکر تمام اہل اسلام پرسب مت کو کر تمام اہل اسلام پرسب مت المسال وا ملام کا مل اور مسلطنت سے تو آب ست بی بوسکتی بلکہ ایمان وا ملام کا مل اور حب مادق اور حب مادق اور مست کی وکر انگال طاہر و جسے ہوا کر ستے ہیں اور لقین محکم اور حب مادق اور مشت کی ال ال کی جان اور ان کے بیر جو المرست ہیں جو سبقت کا موجب بنتے

المال المعالم فقط الشيرازي ر

اینگاکہ زابران برہزار اربیین رزند ۔ مست نشراب شی بیک امیرسد دی ، علاوہ ازیں یہ میسری دلیل ڈھیوما سب کی میں دلیل کو فرع ہے حب اس کے پرچے فضاء اسمانی میں بھرسے بھیئے ہرا تھ داسے و تقرآ جا میں گئے تواسس کا فیصلہ دہ خود کریس گئے۔

(۳) کیرادابهب نے جو کی ایپ کویتالیا نفا اس بی بی اکرم می ادشری کوم کیا۔ بی آخرالزبان ہوتا ہی داخل نفا ا درسب ابل کا ب کاان کی راویں آٹھیں کیا ہونا ہی ساگراپ کواس کی باحث من کراہیتے وزیرا درخبیع ہوسنے کا یقین آگیا تواہی کی نبورت درسالت کا ایقین کیوکر نہ ہواا ورحب آپ کو اس کی خوشخری کے فنت وونوں امر کا ایقین ہوگیا تواس سے آپ کے خلوص بڑھڑان

ا خلاص میں کیونمرخلل انداز ہوسکتی ہیں۔ بنی اکرم ملی ادفار علیہ وہم ملک عرب کے مالک بن چکے ہوتے یا آب کے لیے مالات سازگار ہوتے تو بھیرنواس تو ہم کی کوئی گنجائش ہوسکتی تھی لیکن کی زندگی

کے تیرہ سال انتمائی براشوب تھے ، بجرمدنی زندگی بی بھی جنگ بررکھی جنگ اعد اور می خندق وغیرہ ، علاوہ ازیں ولمن سے سے وطن ہونا ، گھر یارسے الگ ہونا اور اور می خندق وغیرہ ، علاوہ ازیں ولمن سے سے وطن ہونا ، گھر یارسے الگ ہونا اور

اورجی مدن سرید در دکوب کیاجا نا، دس کوخود فرصکوماحب نے تفتیہ نہ ۔ کفارکی طرف سید زود کوب کیاجا نا، دس کوخود فرصکوماحب نے تفتیہ نہ ۔

كرنے كے نوفناك ابنام كے تحت ذكركيا ہے ، قريمي رشته وارول بكرا ولا م

محدرا توجنگ ومدال مرف اس موتوم اميد بركون برداشت كرسكتا سے اگر

دل مي من ومت ايمان گرز كر مي مواورشن نبوي كي شراب ني سن باكرونيا

كى برنكيف كوسل ندكرديا بولوا بيدمها أب وشدا كركيمي برداشت نهي بعد

ره، رام ب نے میں وزارت اور فلانت کی خردی تھی وہ ذاتی رائے اور بخوم وزل کے علم رہنی تھی یا اللہ تعالی مزل کہ تب ہیں ازی نیسلا اور محیط علم غیب کی بناء ہر، مورت اولی ہیں اس قدر جزم اور یقین کس کو آسکتا ہے بالحضوص ال شکل اور مسکتی ورن شکل اور دو مری مورت ہیں افعاص کی تعنی نہیں ہوسکتی ورن مخدون کرم می اولئے ملے کی ذات ہر بھی ہیں فتوئی کئے گاکیو کر ولا دت نزلینہ کے وفت سے ہے کہا علان نبوت سے ہیں کہ مختلف رم بان اور احب احد وقت راہ وقت داہ وقت راہ وقت داہ وقت داہ والی احد وقت داہ والی اور احد اللہ وقت داہ وقت داہ وقت داہ والی احد والی احد وقت داہ والی احد وقت داہ والی احد والی احد والی احد والی احد وقت داہ والی احد و احد والی احد والی احد و احد و احد والی احد والی احد و احد و احد و احد والی احد والی احد و احد و احد و احد والی احد والی احد والی احد و احد والی احد و احد والی احد و احد و احد والی احد و احد والی احد و احد و احد والی احد و احد و الی احد و اح

ے والیں کر دیا تھا کیوکہ را بہب نے آب سے کما تھا کہ یہ بین آ فرالزمان ہیں۔
اور شھے ان کے تعلق بجو دکی بریا لمنی اور دشمی کا خطرہ سہے اوراس قیم کے بین شار واقعات کہ تبیرت بیں موجو دہیں توکی بیاں بھی اس قسم کے توہم کی گنائش موگی ۔

اکریفلافت کالمان تمی توراب کولطور بشارت اور متروه اس کو دکر کوئے کوئے کوئے کا کوئی مطلب نہیں ہوسکتا تھا ، اور نہ اس کے صول کے بیاے کوئے ش کرنے کا مختیب دسینے کی کوئی وجہ ہوسکتی تھی اور اکراد شرقائی کے ضوصی آنام اور عظیہ کے طور برختی تواس سے حزت مدیق کا اعزاز واکرام کا ابرے کرجس طرح حزت اوم علیہ السلام کی تعلیق سے تبران کی قلافت کا اعلان ما کھ اور جنون میں کیا گیا ۔ اوم علیہ السلام کی تعلیم السلام کی نربانی میں ان کی پیدائش سے قبل آسمانی کتابوں اور سل و ابیاء علیم السلام کی نربانی کرایا گیا اور مقدر کی بات سے کہ کہیں امتوں کا بھی اس ہو ایسان میں ان کی پیدائش سے قبل کہ میں امتوں کو برایان اور اعتقادیہ کی نربانی کرایا گیا اور مقدر کی بات سے معتقد خلامی میں وافل ہو سے ایک ان اور اعتقادیہ کی نربانی کرایا گیا اور مقدر کی بات سے معتقد خلامی میں وافل ہو سے نے مری ہو کراس ہی میں گرسے ہیں کراس عظیم معتقد خلامی میں وافل ہو سے نہ کراس ہی میں گرسے ہیں کراس عظیم معتقد خلامی میں وافل ہو سے برایمان میں است بھراس سے ان کا رکو جزوا کیان جگر عین ایمان شیم معتقد خلامی میں داخل میں ایسان میں داخل میں ایسان میں است بھراس سے ان کا رکو جزوا کیان جگر عین ایمان شیم میں داخل میں ایسان میں کے ان کا رکو جزوا کیان جگر عین ایمان آسی کی تربی

، نیزیدی واضح ہوگی کہ برخمن شورائی فلافت نیں بھی بلکاس کے فیصلے الٹرنقالی کے اندائی کا میں ہو سیکے سقے اورکتب سابقہ ہیں بھی ہاں البتہ زبان فلق نقارہ و خدا کے خدا کے نقارہ کا دی ہے اور فدا کے نقد اس ایمانی کا دی ہے اور اگراد شرنقالی کو یہ فلافت لیسند نہیں تھی تواس کے اعلان کراکراور لائے دلاکر وہ و مخرست علی رضی اوٹر کے سا مقوکونسی ہر بانی کا اظہار کر رہا تھا ، جو برحق فیصند مخرست علی رضی اوٹر کے سا مقوکونسی ہر بانی کا اظہار کر دہا تھا ، جو برحق فیصند سے اس کا اعلان نر ہوا ورکسی کتاب سما دی ہیں نام نہ ہوا ورجوناحق ہیں ان کی مفا خت کا ہرو ورہی اعلان ہوا در دوافق سے اوراگران کی قل فنت کا مرکز ورہی تا وردوافق سے اوراگران کی قل فنت کا ذکر می تھا

تولازماً ال كويمي علم بوكا ورنعلم بي ناقص بويالازم آسيُ كا ورعالم صاكات وما بیکون ہونے کے فلاف ، جوکہ عقیدہ روافض سے ، توآب کے اخلاص بريمي حرف أسكتا بير عرف الوكر صديق براعزاض كيون بجرابيسا أيجى کوگوں کے ذریعے اسسے نبی اکرم ملی انسم علیہ وسلم کی نبوست ورسالست کوسہ ارا دبینے کی کی مزدرت تھی کیا وہ خودا ورحفرت علی کافی نہیں تھے۔ لا پیج تخالنزامشکل ست بھی برواشست کمایں اور نظا براسل مجی سے اُسٹے گرد ورسے مهاجرين وانصاركوكس ست مجبوركيا ،اس رامهب كى بشا رست سنه يا ابو كركى ا فواج ا درسیا هسند، ان کا اعلام ا ورصدق دل سے اسلام لا تا قرآل سے نابت سے اور علی الحفوص النصار کا ایتار کہ اسیف شہری آنے واسے مسلم نول کوہی ا پناخلیمذا ورسرداربالیا تواخران کوکس نے جبور کرلیا تفایم از کم دہ ابنے علاقہ بم*ي توابن حكومت قائم كرسيلت اور دنيا بي ايساكون سا دشمن عقل و دين بوگا* جودین بھی گؤاسٹے اوردینا بھی گنوائے ۔ اگرانسا رینے تفا مناسئے دین سکے ۔ برعكس بمكزا بمتانوآبيب فليعة اورعاكم سننت يائير دنيا كونظرا نداز كرست اور دين كوبرقزار رسكفتا وريومج فليعذ تفااس كافل نست كونسييم كرسنه رانغرض واثلح بهوكياكه دامهي كم خرسف امحاب رسول صلى الشرعليه وسلم كوتوجبور نهي كي تحا انهوا سن جَونيه لدديا وه ابني مرضى سب ديا الترايه خلا فست حق تفي او رعندا مطراسي كما فيصله تتعا اوراسى معريق سكے إنتھوں انظرتنائی اسلام كى نشأة نابيركى تبيا دركھوانا چاہتا تھا۔اس سیے اس کے اعلانات بہلے سے کا درتمام ابل اسلام مهاجرین او دا مضارکواکسی ملافست پرشفق محرویا ۔ مهاجرين كاافلام قول بارى تعالى مه يبتغون فضلا صرب الله و مضعوا نامسے دا مخے به اورانشاد فلافدی ۱۱ لد: بن اخوجوا من دیارهم

Marfat.com

بغیرحقالاان یقولواربناالله ،ست میهرسه ادران سب کے

امام وپشوا مربق اکر عمرسے توان کے افلام بی کیا شک وسشبہ ہو سکتا ہے نبز مها جرین کو اولٹ ک ہے دالعدا دقون فرایا گیا اورانسا رکو اولٹ ک ہے دالمفلحوں جب کرمدیق اکبر ما دقین وخلی سکے بمی ا امام دوبیشوا تو بھران کے افلام اور مدق ولی پرکسی کا فرکو بھی شک و تبر ہندیں ہوسکتا ۔

رور را مین نے آپ کے خواب کی کہ اپنا نہ ملور اور اس کا ایک ایک کو ا کی تقی ۔ یشیطانی تو ہونیں سکٹ کیؤ کر اس میں نبوی فلمت کا المهار عقبا اور اپ کے دنیوش کے غوم کم ابیان ۔ المذابی مون اصراف الله رقبا الله کا مون سے آپ کو ترطیب بھی اور ضور اکرم می است علی مولم کا کی خواب نہ آتا تھا تدبیر سیس من ابو کرش کا دخل اور نہ را مب کا کیو کر اگر آپ کو خواب نہ آتا تھا نہ تبیر ہوئیے اور نہ ہی فلافت مقد کے عقب ہونے کا راستہ کھٹا ، المندا ، متعنی فیصل کی ذات اقدس پرنا ماض ہونے کی بجائے اللہ تعالی کے متعنی فیصل کرنا چا ہیں کو اسے روافق کے عقید ہ پرکاری فرب نگانے ہیں متعنی فیصل کرنا چا ہیں کہ اسے روافق کے عقید ہ پرکاری فرب نگانے ہیں دلیسی کیوں ہے ۔ اور حزت علی مرتفی رضی اللہ عندی فلافت بالفصل کی رہ ہیں دوسے المحکار نے المحکار نیال کیوں ؟

را، والسابقون الأولون من المهاجدين والانصاروالذين انبعوه باحسان يمان بحي ببقت كالفظ ب تواس سے اخروى درجات مرادي الدايمان و استسلام بي ببقت مرادي الدرخرت صديق فني الشرعنه ان سابقين ك استسلام بي ببقت مرادي الدرخرت صديق فني الشرعنه ان سابقين ك ايك ايم اورمقدم دن بي المنا عديث نترليت بي بحي الن كي اس سبقت كاذكر بها وراس كي بنيا وي وجها ورقيق سبب كاجس ني ان كوسابقين كا بحي رئي السباق اورم دوار بنا ديا ب حضرت من نفي الا ان اليوم مضما را وغد السباق والسبقة الجنة ونعج مع الشرح الخديد بيني آرج ريا صنت وشقت ب اور

مست ما رض المراف المراف المراف المال المال المال المال المراف المال المراف ال

می ومدسد کامیاب بومیک تقدا ورمهاجرون ادلین اسینے فعنل ومرتبر ر

بر بیسے مان کام رہے کہ بہال بھی بعثت سے موادم ہی سبت ہو موجب فوز وفال صہدا ورضامی ترقی درجات اور بی فیق لفظ میں کی ام راعنب نے دکر کی ہے را اسباق لاحواز الفضل وا انتبر میزوعلی خالث دوالسابقون السیا بعثون ) الخ دمفردات می ۱۲۲ المفاصل عبر بیار می معالی میں الم

بیت میکیوت سے بمی کمزور ترب . مولعت کا دومرا ترب اوراس کاجواب ، ڈمکوما مب نے خفرت صربی اکبر میں انڈونری طرف روشے میں بوسنے کی وجہ سے آپ کومور والزام کھیرالیا اوران کے

دل کی مرض کی تشخیص کا دعوی کر دیا حالا کر دیگر دلائل کتاب دسنت کے مقابل اس شبه کا مهارالینا ہے سود سے جوان کے اخلاص بر صریح الدلائت ہیں معادہ اذیں بہال جندامور توجہ لحدیث ہیں۔

(۱) بساادقات ایک ایم بهتی کی طرف دوئے سخن کیا جآتا ہے لیکن مراد دو مرب لوگ بوستے ہیں اوراس خطاب کا مقصد دومروں کے دلوں ہیں اس کم کی بہیت کا راسنے کرنا ہوتا ہے جس طرح ارشا دباری بقائی ہے۔
'وکا عند ن عیدنیا کی صامتعنا به از داجا منم دھر ہ الحبیط تھ الدنیا ۔''

آب آنھیں بڑھاکرا درا گاکر ہر گردیکھیں ان جزوں کی طرف جو ہم نے ان ہیں سسے فتلف کوکوں کوعطاکی ہیں جواۃ دینویری زیبنت کے

مالانکواس ذات مقدس نے کوئین کی تفتوں کو بھی خاطریں نہ لاسنے ہوئے۔
فقرد سکنت کوافتیا رفرایا ہواتھا النذا یہ ال رویے سخن آپ کی طرف ہے۔ اور مرا و دو مرسے ہوگئی اور ہی معا الم حفرت معربین کا ہے النذا حفرت معربین رضی احترات معربین موقی احترات معربین موقی البتہ مو کوئی ما حب کے مرض قلب ہے مرض قلب کے مرض قلب ہوتی البتہ مو کوئی ما حب کے مرض قلب ہوتی البتہ مو کوئی نشا ندہی حزی قلب ہے۔

ا المشرك اخفی فید کھ ۔ کا خطاب اگرج مام ہے لیکن کمی مام سے علی میں است مور والامعنی مواد مہیں ہوتا بھر بھن کا فعل ہوتا ہے گراس کی نسبت سب کی طرف کردی جاتی ہے۔ مور فران کی سے بھی سنے قتل کا اڑکاب کمی لیکن نسبت میں کی طرف کرتے ہوئے الٹر تعالی نے فرایا۔ واڈ فتلم نفسا فادا دائم فیما ، اس دفت کویا دکر وجیت تم نے ایک شخص کو قتل کی بھراس فتل کوایک دو تمرے بروالا ۔ اس طرح مفرت علی رمتی الٹر کا ارشاد میں بھراس فتل کوایک دو تمرے بروالا ۔ اس طرح مفرت علی رمتی الٹر کا ارشاد میں بھراس فتل کوایک دو تمرے بروالا ۔ اس طرح مفرت علی رمتی الٹر کا ارشاد میں بھراس فتل کوایک دو تمرے بروالا ۔ اس طرح مفرت علی رمتی الٹر کا ارشاد میں بھرات میں دو تعطان البصیر قا

يعدالعمى رنهج البلاغه مصرى -الله تنائی نے بہیں گراہی کے ببداس کے برسے ہرایت عطافر مائی اورول کے نا بنیا اور انرصا بوسنے کے بعرفلبی لعیرت عطا فرمائی اگراس کام کواسینے ظاہر سے ركموتوحضرت على يضى المشرع كم كابھى يبليكراہ يونا اورقلبى بعيرت سيسفروم بونا لازم است کا الا کرنشیداس سے قائل ہیں اور نہی ہم اس کے متقد ہیں ، اسی طرح حرت صدیق رضی ادلیم عند محمد می می دومس ولائل کو جوظ رکھتے ہوستے ہی تا دیل تعین بوگی درنه خطاب عام بوسندی صورت پی خود عفرت علی رضی انشرع ند بھی اس میں داخل ہوں گئے اور شرک خی کا آپ بی بھی سرابیت کرنالازم آئے الا وداس می تائیداس سے بوتی ہے کہ اس مضمون کو دومری روایت ہیں المشرك في هذه الاصة اخفى من دبيب مستبيركياكس مع ومفردات راعنب من و ۲۶۰) در امت می حزب علی بهضرت الوفر را حضرت مقدا دا در حضرت والمتعنى المشرعنهم اجعين يمجى واخل وين ما لأكروه اس سيستنزه ومبرانين للنرا حفرت مدين رضي الملائز يمي مرا ونمزه بن ورخطاب بيو بمرامت ميمتعلق ب النزاقيامت تك بيدام وسنے واسے لوكوں بيں سے كوئى بھى اس مترك خفی میں مبتل ہوتوا ہے کا فرمان بھی صاوق ہوجا۔ نے جھالیکن صدراول اور س مهاجرین دانف را ورعی المفوص برری معا بی بی اس کانشا ندبنان کیون فروری بس بری مردن اس معی کرابن سبای قوم ا ور مجرسبوں کوان سے تکلیف بس بری مردن اس معی کرابن سبای قوم ا ور مجرسبوں کوان سے تکلیف

المحقارير و وعده فلافت بوتو برخطاب كى غير مون كه الوجود معدات حرت المدالة المانة في مدى عيرانسام بن ما يُس كر بيت كانسيرما في وغره بي زيراً بيت وعدالله المانة المعنوا منه وعلوا المصالحات الميست خلف هده (الآية) المحاسم كواك سے مراد حفرت بمدى عبرانسالم كى المنت وقل فت كا دعده سے اور الكروا كارى احد سر مراد حفرت بمدى عبرانسالم كى المنت وقل فت كا دعده سے اور الكروا كارى احد سر مراد حفرت بيان بي خمير طاب وارد بوتو بمرمون ابو كمرمولي رض المطرمة كى ذات مركب خنى كر بيان بي خمير طاب وارد بوتو بمرمون ابو كمرمولي رض المطرمة كى ذات

مرادموكي كميا برالفيات كاتقاضاسه بياعلم تحقيقي اورشان اجتها دى كالاكهين توخمير خطاب سے ڈیڑھ ہرارسال بعد واسے یا اس سے بھی متنا خرادگہ ہرا دیوں اور کہیں مرت بني اكرم ملى الشرعليد وسلم كے تربيت يافته اور قربي صحابي مرا د بول جومها جرين ـ اولين بي سيسمول اورمجا برين برروامد وخنرق وخبرا ورغازيان تبوك بي سيعين كانطاص بسيوى آيات اسبنكرون احاديث اورارشا دات المرسط مرتمروزي طرح واضح اورعیال بو ، بری عقل دورانش بایر گرسست ر رمس خودحفرست على دخى المشوعة سندحفرست الوكرصديق دمتى الشوعة حفرست عردتى المتوعمة سکے افلام کی گواہی دسیتے ہوسنے فرایا ، كان فعلهم فى الاسلام كما وعدست وانصحهم لله ولرسوله المخليفة المخليفة المخليفة الفاروق ولعسرى ال مكانها فى الاسلام لعظيم وال المصاب بهدالجرح فى الاسلام شدىد الخراشرة ابن ميتم بحراتي سنته ان سب مهاجرین بی سے افضل سیسے کہ تیرا قول اور تظریہ سے اور سيب سيدزيا وه الشرتعالي اوررسول اكرم صلي المشرعليه وسلم سكيسيك خلوص رسكفنه واسب خبيف رسول الوكرصرين بي اوران سكے فليف عمرفا روق ا ورس<u>بھ اپنی</u> حیات کے خالق کی تنم ان کامر تبراسام ہیں۔ بست بڑاسیے اوران کا ونیاسسے رحضت بیونا اسلام سکے کے نافابل نافی نقصان ا در زمندس بوست والازخم سب م ایک طرفت قرآن فجیران سکے اخلاص کی گواہی وسے و ومری طرف مرورعالم سلى المشرعير وسلم الن سكے فعت اگل ومثا ختیب بیال کریں ا ورخودعی مرتفی رمنی ا عظیم عندالن

ایک طرف قرآن جمیران کے افلام کی گواہی وسے و ومری طرف مرورعالم مسل امشرعیر وسلم ال کے فقا کل ومنا قنب بیان کریں اورخود بل مرتفلی رمنی ا مشرعزالن کوسب سسے زیا وہ انقتل ا درخلص لڈلہ وللوسو ل قرار دیں اوران کی مدائی کوکسلا) کے قلیب وحکرکا نہ مندمل ہوسنے والازخم قرار دیں احضرتعالی ا وررسول گرامی اور معدن ولا بہت علی مرتفیٰ سسے بڑھ کرکون زیا دہ محیم سبے کہ اس سنے تومرض قلیب ک

تشخيص كم ليكين ال مخالت كو تجرية نه جل سكاء نعود بالله صن ولك. رمه، علده ازین ترک خفی نام ب ریام اری کا در کھی اس کی لمرت توجه نیس دی جاتی اوروه اندری اندرتری کرتا ربتاہے لنزالمبیب روحانی نے زیرتربیت اسینے غلامول كواس كالميست جتلاسن كميسك في ما ياكر باعجوني كي جال بي غير موس المربعة برانسان بن مرايت كرتاريتاب ابذاس سيه بوشيارا ورحيس رسينه. كى خرورت سے دورول كى باسبانى اور جمرانى كى خرورين سبے لنذا يە تربيت اخلاق ا *دراعلیٰ ترین ا* دمیافٹ کے ساتھ متعنف ہوسنے کی تریخیب سیے نہ کہ مرض تلب کا ا تبات اوراس كالاج بوست كابيان . تعود بالله من ذلك . وسى روايت من كايك عبد دم عكوماحب ني فيدم طلب بموكر المحدد يا خوداسى -روایت سے پیقینت روزرش کا طرح واضح ہے آب نے فرمایا، الا ا دلک علی شى ا ذ ا قىلى د هب فلىلە وكىتىرة كىلى ئىلىسانلىغىن ئىلائى كىرىب تواسے میسے تو تلیں اور کی مرطرے کا شرک وور ہوجائے۔ قل اللهمانى اعوذ لك الن الشوك يك وأنا اعلم واستغفرك لما لا إعلم وتفسير اسی طرح ممکرواسے اسٹری جھےسے بناہ مانکتا ہوں اس کا ترسه سا تعرشرك كرول ديره والستراوري تجرست استغفاركوا بول اوزخشش لمسب كرتابون اس كي جيس تبين جانا، توكس قدرمطلب ا در فهوم وا ضح بيدكم لمبيب ردهانی اینے تعلی علیم کو تربیت وسے راسے اور امکانی مورت کا تدارک بتال رہا بهدالنداس مورت بي صريت مديق رضي المدعند براعترامن كاكيا جوازسه ؛ اور اكر صنرت معربين كے دل ميں شرك تما تعان سے از دواجي مراسم قائم كم نا اور براوران روابط ر دارکمناکمیا قرآن مجیدسکے اس ارشا دی کملی خلامت ورزی نہیں ہوگی ۔ " يا ايهاالنبي حاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم " يبنى است نيى ملى المشرعليروسلم كفارومنا فقين كيسا عقرجها وكرواوران

ا دراسی طرح فرمان باری تعالی می

" و کا نزکنواالی ال بن ظلموا فتمسکم النار" کالمول کی طرف اونی میلالی ایچه دمولی رغبت یمی در کموورد تمیس دون خ کی آگ این بیسٹ میں سے سے گیاودکونسامسلان سیے چونی اکرم کما اظر

علیده سلم کے تن بی اس فاف درزی کورواد کے۔ منبید یو فیمکوما حب نے لفظ فرک علی تھ کریہ تا فردسینے کی کوشش کی ہے کہ یہاں منرک ملی اور شرک اکبرمراد ہے مالا کر یقطعاً غلط ہے اس میں چونی کی چال کی طرح پہلے کاکی مطلب بھکریماں ریا مراد ہے جیسے کہ مرود عالم علی اعتباری می کاارشاو ہے۔ ان یسدیوالوباء شدر ہے معولی سی میاد کاری بھی فرک ہے اور ریاد کا صدور انسان کوافر ومشرک شری نہیں بنا تا لئذا یہاں بھی ڈونڈی ماری گئی ہے خوداسی روایت

بى يەلفرىخ سىنے كە الوكم مىراق رضى الطرعند نے وض كىيا :

هل الشرك الامن جعل مع الله الها آلغو" أيرزُوم مرى روايت مي المستوح الله الها آلغو" أيرزُوم مرى روايت مي الوصادعي صندو ت آنته الوصادعي صبح الله ، ين كياشرك تومون يه نيس مي كوالله تعالى كرساته كى كوالا اور مبوده انا جائية الراب كوالي اور تويد درسالت كرساته كى كوالا اور مبوده انا جائية المي المراب كالمرب المالية والمالية بي بوست الميل اور ترك بي بواليا كواس سنة الميل اور ترك ووثر المراب الميل المركثر وغيم مي توقيل نبي بوسك وه تواكن المشرك بي مواليت مورث بي بي والمي والمي

وہ تض غرور دور رکما جائے جو بہت زیادہ بر بڑکارہے جوکہ مال کو ترکمہ قلب کے حصول کے سے معلی مال کو ترکمہ قلب کے حصول کے سیارہ میں ایست کر کمہ کے خت ابویل طبری نے فیمی ابدیا میں کما کہ اس سے مراد ابو کمریس نے میں کہا کہ اس سے مراد ابو کمریس نے

عن ابن الذ بيرقال ان الا ية نزلت في ابي بكولانه النترى السماليات الد بين السلموا مثل بلال وعامر النترى السماليات الد بين السلموا مثل بلال وعامر ابن فهيوة وغبر هما واعتقهما (عبع البيان عن من الزير سيم وى سب كريرا أيت كريرا لوكر مدين كي من الزلام من أي كوفر كوفريكم الزادكي بواسلام لا جيك مستحد مثل هزت بال عامرين فيرة اورديكر فلام مستحد مثل هزت بال عامرين فيرة اورديكر فلام مستحد من فلين ترين رياكاري بمي قابل برواشت تبين بوسكت تني آل مدين المرين المالي بمي تبلايا اس يديد وايت مدين المرين المالي عن والمنح والتي الدراس كاعلاج بمي تبلايا السيديد وايت مدين المرين المالي عن كراميد والمالية من المرين المالي عن دليل سب مدكم تنقيص مدين المرين المالي عن المرين المالي المرين المالي عن المالي المالي المالية المرين المالية المال

بیشم بربین که برکنده باد بیس میب نمایر بیزش در نظر -

منز بهرال ما مید سه از علام محری و حکوماص اسلام عمری حقیقت به کتب بیرد توارخ کی در ن گردانی کرنے سے معلوم به آیا ہے کہ بغبراسام کے اعلان بوت کے چیسال بعد نک عرصا حب اسلام وائر ، میں داخل نہیں بوٹ کہ اس اثنا ، بی مختلف طریق سے آنخفرت کو اذبیت بہنیا تے رہے جی کہ ایک مرتبہ حب الجرج ب نے آنخفرت کوئل کرنے پر ایک بڑا رسرخ وسیا ہ اونے ادر ایک برار اوقیہ چا ندی دینے کا اعلان کیا توعمات میں رسول کے ادادہ سے شمشیر کھن بوکر رسول فلاکوئل کرنے کے برادادہ

# الميرالمونيل عرض الخطاب كي تقيقت المالم

دُ حَکُوما حیب نے حزب بر انساب کی شان اقدس بی کستا می اور ایپ کے ایمان وافعاص کا ایکار کرنے کے سیاح بی روایت کا سہارائیا ہے اکسس کے استدلال کا تحقیم ہے ۔ کہ چوکھ سرور عالم علی ادار علی کے استدلال کا تحقیم ہے ۔ کہ چوکھ سرور عالم علی اداری اسلام میں خلص ہیں مخلص ہیں میں ایک کوئی شنی تہ ہو ۔ ایسے اس دلیل کی حقیقت پر بھی نظر ڈالنے جلیں ۔ ایم کی کوئی شنی تہ ہو ۔ ایسے اس دلیل کی حقیقت پر بھی نظر ڈالنے جلیں ۔ ایم کی کوئی شنی تہ ہو ۔ ایسے اس دلیل کی حقیقت پر بھی نظر ڈالنے جلیں ۔ ایک نوی کوئی ایک کوئی آگ کا اینرمین بھنا وا ور ان ایک اینرمین بھنا وا ور ان ایک اینرمین بھنا وا

بیشر کے بیے اس میں رہنا ہا تھوں اور پاڈل میں ہمکھ یاں اور بڑیاں آگ کی۔

ڈا سے جانے کی بڑا کھی مرائی نظر اول کو کوٹر سے کوٹر سے کر کے باہر نکال وسے کا روینرہ وغیرہ وغیرہ قرآن مجمد میں جا بہا موجود میں ۔ لنذا اس دلیل کے تحت کسی کا ایمان میں قابل قبول میں ہوگا جو یا جنت اوراس کی نمتوں کا وکر لاچے وحرص کی خاطرا کیان کومشدم ہوگی ۔ اور دوزرخ اوراس کے شدائد کم خوف و دیمشت کی دھر سے ایمان لاسے کومشدم ہوگی ۔ اور دوزوں ایمان ڈھکوما حب کی مشد دیوت میں ناقابل قبول ۔

رس نی اکرم ملی اظری کے سے مرحت ان کا اس پر اکترنا نہیں کیا تھا ہوڈھکوما دب سے ذکر کرستے پر اکتفا کی اس سے آخری صد سے الفا کی ایس سے مسالیہ ہونا عبر اللہ ما عزالاسلام بعد فقال عبر اشہد ان لااللہ المالیّٰہ واشہد ان محمد ارسول اللّٰہ "شرح بنج البل معمد بیری مبلاول میں الله الله کا الله کا مدیدی مبلاول میں اسے ادلیٰ دس می کو مرکے ساتھ عزیز ا در

غانب فرما به

ادرابترائي حديمي برالقاظيل ـ

رود ق و جلس و اجماً فقویم الیه نها به بناب فقال ایشویا عمر فانی ارجوان تکون دعوی دعوی الله علیه وسلم لا الله الیه الله علیه وسلم لا اللیه فانه لم یزل یدعوین اللیه الله الله اعزالاسلا صدیم به بناه الیه الیه الله اعزالاسلا صدیم به بناه الیه الیه الله اعزالاسلا می بین بین ادر بنوئی کے ساتھ لڑائی ا دران دونوں کی ٹائی کرنے کے بعد آب نام بورئے اور آب کا دل نم بوگیا - اور آگئین بوکر پیٹر میں ادر کما استام بورئے ہے بوئے سے وہ ومل پاکرام مسلمی ادر کما استام بیری بیار بات بورئی برائی دونوں کی ماری دار بی بی دعا فرات رہے ۔ اسے احتراسان کو علی ماری دات بی دعا فرات رہے ۔ اسے احتراسان کو علی ماری دات بی دعا فرات رہے ۔ اسے احتراسان کو علی میں بیا عروبن بیشام کے ذریا ہے تو تو می معل فرا۔

اوربی جمتا ہوں کہ اس دعاسے آپ کا مقدرسنور گیاہے۔

عوری جمتا ہوں کہ اس معربی تعلیہ عرب الخطاب کی دلیں اور آخری حقہ
جمی گر ڈھکوھا حب اس کو توشیر با در بھر کر بہتم کر سکتے اور درمیا نہ صعب کر اپنی
طرف سے ماشیر چرسانا شروع کر دیا ۔ استدلال کبی برہائی انداز ہیں ہوتا ہے اور دومرے ہیں مرف ضعم اور مدمقا بل کو کبی جدلی انداز ہیں پیلا فیدلیقین ہوتا ہے اور دومرے ہیں مرف ضعم اور مدمقا بل کو خاموش کرانا مقصود ہوتا ہے ۔ آخر ڈمکوما حب بتل ہیں کہ یہ استدلال کا کوئ ساقتم خاموش کرانا مقصود ہوتا ہے ۔ آخر ڈمکوما حب بتل ہیں کہ یہ استدلال کا کوئ ساقتم ہو ۔ اور بھر بیو دکی وراثت ہیں ملنے والی قریب کو بیال کیوکر استعمال کیا کیا دومرے لوگوں سے ۔ اور بھر بیو دی دراشت ہیں ملنے دالی قریب کو بیال کیوکر استعمال کیا کیا دومرے لوگوں سے ۔ اور بھر بیون بی ایما او بنیں در کھتے ۔ دن دصافر ہے اتنی اندمیر کیوں ب

محربيا - اورغربن الخطاب ا ورغمروبن بهشام بي سيد ايك كاآب كي طروف سيمطابر. تقا ، کمرادتند تعالی سنے حزمت فاروق کا انتخاب کی اور تاریخ اسلام اور تاریخ عالم کے ا دراق گواه ہیں کہ واقتی آہیے کی بر ولمت اسل کو چارچا نرنگ کئے ۔ دیم، دمکوماحب کاعقیده سی کرچوکه مرورعالم صلی اطار ملی مند و مسنے ولیدین مغیره كے انجام سے آپ کو ڈرایا النزالاز ماجو تقیقت باعتبار انسب کے اس کی تنی أبب كى يمي وبى سب مكرية توفيصل بى أكرم على الشرعليه وسلم كوكرنا تفاكر البيس شخف كوسسركيول بنا ولا وران كويه اعراد وكيون بخشول را گرد مكوما حسب. عام مسم کے خاندان سیست علق ہو کرا ورجولی قتم کے مولوی موکراسیا ہوگول سيستعن المددوشة وادئ كوارانسي كرسكة تونم ورعالم ملى المترعد وسلم اور فخرادم ونبئ وم ملى المشرعليه والم كميمتناق ايسا كمان كيوكر بوسك مجيم التياء كريسطور ليحتة وقست بيمؤلف رنشيهي تقا اورشوروا والحك ستدنوم ورنه اسيفاس استدلال سسے ميرودعالم صلى الله عليه وسيم كى تشان بي لازم أسنے والى توبين ا درسیدا د بی ا ورگستاخی سے سیے جرگیوں کررہ سکتا تھا۔ علاوہ ازیں کوئی اس مرعی علم بھروعو پیار اجتہا دست دریافت کرسے کی تشبیر جمیع اموری اشتراک اورمساوات کومستنزم بوتی سے رشل ر ومحوم اصب كوبي شيرا لي تشيين كمه ديا جاست تواس كامطلب كيا بهوًا شير كى دم بوتىسب لنزاس كى يمى دم سب ريا دره جار الكون والا بعد تاسب تواس كمى عي جاراً كمين بير و و متربيت كايا بندنبي لنزابهمي اس كاتولدنكان سعاني لنزان من التركسي كالداد وسناي يول توسيع يوش ا در بردواس نهی بوجانا چاسینے که نواعد ومنوابط اور امول و توایین اور آب اخلاق انسانی کوبمی فیز باد که دیا جلسف و دیدین میره کا نیام به به واکه اس كوناك برندهم آيا - آوروه مورج كرانها أي بميا بك بن گيا- اوراسي مالت بمي مركبا رتوتش يرامل ولاسنه كى مورست بي اس متم كيے خوال انام

بر بمی بوسکی متی دلیان آپ کا ذہن جوایک فامی نکتے کی طرف راغب ہوتا ہے تواس سے تو دجناب کے جسن میں اندازہ بوتا ہے آگر آپ کے جسن جناب سیدوازش علی شاہ کی تالتی جناب سیدونا برت علی شاہ کی ثالثی اب کومنظور بوتو ہیں تا مل بنیں ہوگا رکمان غالب بلکہ یقین کا مل ہے کہ دہ میرسے اندایشہ کوسوفیصد درست ثابت کر دیں گئے۔ بلکہ بی محفلوں میں کرے رہتے ہیں۔

(۱) پیمرشاری تعدیری شے اس روابیت کو بل سندا ور بل حواله نقل کی . جیب که اشکیا حواله روابیت بھی مغرب بہری جیسے فرمنی نام استعال کرتا ہے تو ہری جیسے فرمنی نام استعال کرتا ہے تو ہد سندا وربیع حواله روابیت کا کیا اعتبار ہوسکتا ہے ۔ جب که وہ پکا جیسے شدا ورابن عتمی جیسے غدارشیدی کا نمک خوار النذا اس کی وره روایت جوابی سنست ہے خلاف ہوای کا کیا اعتبار ہوسکتا ہے ۔ کمتب الی سنست میں عرف میں مرف بی بی مرف بی بی مرف بی مر

' الله حاعزا لاسلام يعمر بن الخطاب او بعمروبن هشام موجود ہے ، يا الله حاعزا لاسلام بعسر بن الخطاب شاصة مروى ہے يا پھر' لو كان بعدى بنى الخطاب شاصة مروى ہے يا پھر' لو كان بعدى بنى لكان عمر''

المرميرسك ببدني موتا توغربن الخطاب بوست ر

ادرابی اتوایس امورسے تعلیا منزه ومرابوستے ہیں جوعوام ہیں قابل نفرت سیجھے جاستے ہیں المذاجن کوا مشرتعالی سنے اکسالم کی مرفرازی تیجیئے نتخب کیا ا ور رسول خداملی احتراملی احتراملی احتراملی احتراملی احترامی احترامی احترامی احترامی است معرب بنونت کے شایاب شان سجھا - اکس کی مشان احترام ہیں اس تسم کی کست اخی مرکوفتہ ہودی اور فوسی ہی کوسکتا ہے جن کوعربن الحنظاب کی وجسسے ذکرت ورسوائی سے دوجار ہوتا ہڑا نہ کہ - حتیقی مسلمان اور تومن ۔

دی بن اکرم ملی احتر علی دست کوخرست عمر رضی احتر عند می درست و ملی درست محرول یا تحااسي طرح الولهب اورالوجل سي كيول نرير صواليا كيانني وصكيال نبيل دى كمئ تناس دراسور ولسب برموكرديمس ليكن كونى بيجمترت بواملوم بوا كه دهمى اور ترغيب وترسيب تمين اس وقت كام ديتى ہے رجب كرسوادت ا درزیک بختی مقدر می مورا و رجو مرقابل مورا و رصاحیتی سوب نه موجیی بوں ۔ ائذا آپ کا دھمی س کر ہرایت قبول کرلیتنا بھی معاویت از کی کا عمت سے میکدروشن دلیل ۔ دم، نی اکرم ملی افتی علیرو بم سنے اس و ممکی اور تقدیر وتشدیر کے ذریعے پڑھائے بوست كالموض عرسة عمرسة عمرسة ولكيا باندا وراس برخوش ورسس كاالهار کی یا نہ؛ دارا بی اقیم ہی تغرہ کیمیر نینڈ میوانواسی عمر کے اسل کی برا ور جبریل ا بین سنے بمی اسی اسلام برا کریشارست دی -« لقد استبطواها السهاء بإسلام عدي كأسمان واست بم مركب کے اسلام لا ستے سے خوش ہوسئے ہیں ا ورحبیب آسیہ استے اس اسسام کو جول كرب اوراس برخوشى منائى تواخر مؤلف كوكيون عم اور رتج والم لاق ب حروت اس مید کر بیود اول کو ان کے اعتوان کیلیف بینی ا در ابن سبا ان سبع نارام متما ؟

۱۹۱ ڈمکوماحب کتے ہیں۔ کہ آپ چرسال بعد اسلام کا شے توکیا چرسال بعد دالااسلام قابل نبول نہیں ہے۔ امشداتعالی نے تو فتح کمر کے بعد واسے۔ اسلام بریمی جنست کی خوجری دی ہے۔

ود كلا و عد الله العسلى " اكراعلن نبوت كاكيس الرسام النا قابر قبول به توهيرال بعروالا كيوكر قابل فبول نبي اور المرم من المرم من المرم من المنظير وسلم في والما المرم من المرم من المنظير وسلم في والما المرم الما المرم من المرم من المرم من المرم من المان قبله " الاسلام يهد مرما كان قبله "

: سلام بسید گنا بول کوکرا دیتا ہے اور معدوم کر دیتا ہے نثرک وکھز بحويافسق وقحوريه الغرض وصحاحب كاسروايت كوييش كزما نهعقل ورست سبيرنقل درست اورنكسي لمرح اس مين اس محيقلي غيظ وغصنب ا ورعناده بغص كے سيلے سامان تسكبن سب - سواست ابنى تزليل اورسياه بخنى كے افهار كے ر عجيمه وردهمكوماحب في بنزل بك كالفظ ديم كرهم الكاكم نزول كالفظ ابت اترنے کے معنی ہیں ہی ہوتا سے الدا محرایا کہ ابیت ا ترسنے ی وحمی دی گئی تی ا در کلم کرسطنے سسے دوآ بیت نہ اتری به سە برىغى ددانش بىلىرىمرىسىت -وبال توخزى ا ورنكال كے نزول كا ذكرسے . اس كے سلے آيت اترى ، ی صروری بنی د ومرسے جولوگ بی اکرم صلی انٹریلیوسلمی مخالفت کریتے رسیھے ممی<sup>ا ان کیے</sup> خلاف بوائی کاروائی ہیں صرف آبیث آباردی گئی تھی۔ باست صرف آئی بمى كه اگرتم مخالفنت سنے بازنداستے توامشرتعالیٰ کی طریت سے انتقامی کاروائی کانشان بن ماؤسکے ۔ اورآب بیسے ہی اسلام لاسنے اور کلہ پڑسے کے ہیے ۔ وإقربع بسني يق النزااس مشروط انتقامي كاروا بي كا امكان بمي باقي زرباب يس كلام مجيدين ني اكوم صلى التدعليدوسلم كوفرما بالكياس -« لَنَى اشركت ليعبطر، عملك " اكمد آسي ننرك كروسك توآسيد كمي بيكار يُوجابُي كے ليكن جب شرطهی موجود نه بعرثی تواعمال کاسید انرا ورسید نتیجه بونالارم زایا وچی صورستندہاں بھی سبے ۔ تنتز تهيرالا ماميه

اسلام عثمان كي ما مينيت

بعن ارباب تاريخ كي بيان سعة وامنح وعيال مؤناسيد كرجناب عمّالكا

دین اسلام کو دین برخ سجو کراسلام ہیں واض تہیں ہوئے سے الکہ رقیہ بنت رسول برئے ہال کمال کی الک تھیں ، ان کا عقر بہیے عتبہ سے ہوا تھا ۔جب ان کو دہاں سے ملاق مل کئی۔ تو عثمان معاصب ان سے شادی کرنے کے شوق ہیں اسلام کا ہے ۔

اس سے بھی قطع نظریہ توسیب مانتے ہیں کہ جنا ہے عثمان صفرت الو کورکی میں داخل ہوئے ستے ۔ للذاجو خلوص اول ہیں تھا ۔ اس کم کا مست الحری ہیں داخل ہوئے ستے ۔ للذاجو خلوص اول ہیں تھا ۔ اس کم کا مست الحری ہیں داخل ہوئے ستے ۔ للذاجو خلوص اول ہیں تھا ۔ اس کم کا مست النہ ہی نمایان ہوگا

تخفر سينيه:

حفرت سیرنا عثمان ابن عفال کے قلات زہر آفشائی کے لیے قرائ جید

سے کوئی آئیت دیل ماور پورے و خیرہ اماویت سے کوئی ایک مدیث بمی نہ

ملی مرف ایک روایت فرکری جس میں فود خرست عثمان نے اسپنے اسلا اللہ نے

کادا قد بیان فربانا ہے ۔ اس سے بر مرکر ہے بسی اور دوسری مرف بیسیوں آیات اور بینکروں

ے لوستے ہیں اور ہا غذی توارعی تہیں اور دوسری مرف بیسیوں آیات اور بینکروں

معادیت جوست قل ابواب قائم کر کے بیاں کی گئی ہیں ۔ اور بخاری شریف می شرفیف

میں ابیم کابوں میں فرکور ہیں اور شید ما حبان کی ستند کی ابوں ہیں بھی اگر ذرا بحربی

مرم دحیا مہو بھر اس کی دی کسی ہیں ہوتو ہزاد دشمی حفرت عثمانی کے ساتھ ہونے

میں ابیم کا ویو بی اعتمال کسی تائم نہ کرتا اور عوام کے ساسے اس قسم کا دعویٰ قلعا کے با ویو دالیا عنوان کبھی قائم نہ کرتا اور عوام کے ساسے اس قسم کا دعویٰ قلعا کے با ویو دالیا عنوان کبھی قائم نہ کرتا اور عوام کے ساسے اس قسم کا دعویٰ قلعا کہ نہ کرتا ۔

اسینے اس اس روا بین کواصل کتاب سے دیکھیں اوراس ہیں کی گئی سیائی عیرام بھیں اوراس ہیں کی گئی سیائی عیرام بھیری اور قرابیت و بھی اور قرابیت و بھیری اور قرابیت و تقییر کا ماحظہ کریں ۔ دا) حضرت عتمان سنے قربا یا کہ ہیں سنے جیب رسول خدامی المنی علیہ وہم کی صاحبزادی

مهانکارے عتبربن ایی برجمید کے ساتھ بوماسنے کی خبرسی تومیرسیہ ول پیس ر ممانکارے عتبربن ای برجمید کے ساتھ بوماسنے کی خبرسی تومیرسیہ ول پیس ر حسرست پیداموئی کرمیں سنے کیوں نکارے کے سیفے مبعقست ندکی - اور ر 268

شرف کیوں عاصل ترکسکادیا درسے آپ بی اکرم کی انسٹر ملیکٹم کی پیموٹی زاد بن ام اردی کے گئیستے اور میں کا کرنے کا کرم کی انسٹر میں کا کرنے کا کرنے کا کرنے کا کرنے کا کرنے کا کہ کے بیار کے بیار کا کہ کے بیار کی کا کہ کے بیار کی کا کہ کہ کہ انسٹ میں میں دیستے ہی ہے۔ اس نے آپ کواس عال میں دیستھتے ہی مشاریں دینا تروی کردیں جن ہیں رہمی تھی ۔ اس نے آپ کواس عال میں دیستھتے ہی مشاری دینا تروی کردیں جن ہیں رہمی تھی ۔

ا تکحت والله حصاناً دهرًا وافیتها بنت عظیم فندرا کمت والی عظیم القدر شخص کی بیلی سے کم تیراعقر باک دامن اور چیکدار رنگت والی عظیم القدر شخص کی بیلی سے بی کا دارہ کا دامن اور چیکدار رنگت والی عظیم القدر شخص کی بیلی سے بی کی کا د

فرات بن بن سنه اس سے کما فالریم کیا کدر ہی ہوا در کمیں بشار ہیں در سے
دہی ہو ، تو اس نے کما فتمان توصا حب جمال ممی ہے ، اور صاحب اسان مجی اور یہ
بی ہیں جن کے پاس معداقت وحقا میت کا بر ہان سہتے ۔ انہیں دیان نے مق کے
ساتھ معبوث فرمایا ہے اور ان کے پاس تغریل اور قرآن آیا ۔ المذا ان کے علقہ فلای
بی آبا و اور اوٹان وامنام بھے فاریت تہ کرتے رہیں ۔ آپ نے کما اسے فالما
تی جس امر کا ذکر کرری ہو تمارے س شہر کم ہیں تو قرآن و تغریل اور نبوت و تسالت
کو جا نتا کوئی نہیں ۔ لنذاس کی ذرا وضاحت ، کرو۔ تو اس نے کما ۔

عمد بن عبدالله . دسول من عندالله
حاء بتنزیل الله . یدعوا الحب الله
مررسول ادلیمی برواه لی کاروه کتاب کے
ماخرسون بوسے ہیں اور لوگوں کوادلیمی طرف باستے ہیں
ایر کا چرائ ہی نور پھیل نے والا سبے ۔ اور آپ کے دین ہیں مرامر
فلان سبے ۔ آپ کے امریس ہی نجا ت اور کامیا بی ہے ۔ آپ کے یہ وادیال
سرگوں ہوجی ہیں ۔ اگرآپ نے جا و شروع کرنیا اور خالفین کا متل تو پھر جری و
پکارنا نمرہ نہیں و سے گا ۔ اور زہی جب تلواری میالی سے باہر آگئیں اور نبز نے
بہتری دیئے گئے ۔ قال شعد انصر فت ووقع کلامھا فی

قىلى وجعلت افكرفىسە . فرماتى بى والىس بواتوان كاكام میرے دل می گرکیجا تھا - اور میں سنے اس میں عذر و فکر کرنا شروع کر دیا ۔ اور ميراالوكرميزنق كيسا تقربينا المنابي نقابي سندايي فالسسة وكمرسنا تقاان ك ساست بیان کیاتواہوں سے کماعمان تجریرانسوس سے توعقلمترا دنی سے اور حق ر کی یا لمل سے بہنان تجویر شکل نہیں ہے ۔ یہ کیا ہتھ ہیں جن کی عبا میت ہماری قوم کرتی ہے کیاوہ سخت بھروں سے تیارشدہ نہیں ہیں جوندسن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے بي را درن نفع وضرر منيا سكته بي بين في ما بان يرتو يا لكل عيك به توانهوا سنے کما تمہاری فالہ نے بالکل درسست کماسسے ۔ یہ امٹنرتعائی کے دسول ہیں جھین ٹیٹر جن كوالشرتنائ في فلوت كالمون ابني رسالت كيسا تقميوث فرايا بيس -كيا تم سے یہ نہیں ہوسکتا کہ ان کی خدمت میں ما خرموکراسام کی باتیں سنویں سنے ک محيوں نہیں یونا بنہ ہیں بارگا ونبوست ہیں جا ظربوا تو آب نے فرایا ۔ ياعثمان اجب الله الى جنته نانى رسول الله اليك والى خلقه قال قوالله ما تما لكت حين سمعت قوله ان اسلمت تمرلع البث ان تزوجت رقينة بنت رسول الله فكان يقال حسن زوج رقیة وعثمان. (خصائص کبری میداول صفرای) است عثمان اعظرتها فی می جنسته کی لمیت دعوست کوتبول کرکیونکه پیس -انظراتنا لئ كارسول مول برى لمروند مجى ا مدرسا رى فلوق كى لمرون بى رأسي سنے كما بخداجب بي سنے نبى اكرم مىلى ان شرعليہ وسلم كم فرمان سنا تومير اسلام قبول كرسندي زمام كار إعترست وسيبيثنا ا درملغ بخوش اسلام بوگئيا بمرزيا وه وصرنگزيل كم حفرست رقبهشس ميرى شادى ىمبى ميوكئي فينا بخدك ما تامتا كتيجه اوقيه ا ورغمانن والاكسس تدرخولیسودست سبے ۔

یہ ہے وہ روایت بس کو دمکوها صب نے اپنے دعولی کی دلیل بنایا ہے۔ اور اسے بار بار بخورسے بڑھیں اور سبائی ذہینیت کی واد دیں کہ بات کیا ہے۔ اور اسے کیا با دیا ہے۔ اور اسے کیا بنا دیا ہے۔ جا ب اس روایت کا علی رنگ یں تجزیہ کرتے ہیں اور شعرل کے مرعاسے اس کا کورسوں دور موزا واضح کرتے ہیں۔

(۱) ابن اسلام اورکفاری با بهی رشته وادی کی حرمت والایم جگ بررکے بعد
نازل بوار بہتے یہ رشته واریاں جائز تمیں اس بیے عتبہ کے ساتر نکاح ہو
گیا۔ مالا کر وہ بمی مشرف باسلام تعیی تھا۔ لئذا فاق بوجانے کے بعد بمی اس نکاح کے بعد بمی اسلام کی کوئی شرط ہی نہیں تھی ۔ اس بیے حفرت زینب نا اور حزب ابوالعاص ابن الربین کا نکاح برقرار رہا ۔ اور حبک بررک اور حبک بررک بعد میں بی خان کی ہوا ۔ "لا تذک حوا المشرکین حتی یو منوا"
نب آب نے ان کور ہاکرتے وقت اس امرکا یا بندکیا کہ وہ حرب زینب نیست کو مدید منورہ بمیج و سے جنا بخد اس نے دفائے بعد کرستے ہوئے انہیں کو مدید منورہ بمیج و سے جنا بخد اس سے دفائے بعد کرستے ہوئے انہیں

مریزمنوره رواز کردیا ۔ دس حفرت رفید مما تونکاح ہوچکا ورطلاق کا تواس ہیں ذکری نہیں ۔ المندامنکوم رقیم کے بکارے کی رخیت اسل کالسنے کا باعث کیسے بن گئی ۔

رس، اس روا برت کی و وسے آپ کی فالد نے نکارے کا ذکر مزور کیا رکین کسس سے بوگا کمب بوگا کیونکر بوگا ۔ قطعا اس کا ذکر بنیں ۔ مرف اتنا کو مجلا دوسری بشارت وی کرایک بنیم القررشخص کی میں وجیل بشارت وی کرایک بنیم القررشخص کی میں وجیل بھی سے ترانکاح بوگا ۔ اس سے یہ کب علوم برگا کی کہ وہ کھڑست رقبینی بال اورا اندیں ملیات میں بوگی ا درا سلام لا شے بغیراندیں یہ درمشتہ نہیں مل سے کے کا ۔

دیم، بقیرپوری دوایرت پی خالدی لمرت سے مقا نیست اسلام بیان کی گئی ۔ سب ۱۰ ویرخرست منٹریق کی لمریت سے بمی ا ورثی اکرم ملی اعشر عیروسلم سنے

بمى مرن اعلان رسالت اورجنت كى بشارست براكتفاء فرما يا سب -ا ورخود حرست عثمانً كا باركا و نبوی بس حا حرموسنے سے تبل حفرت معربیً تی کی تقریر پرتبون کی سید بسی اور بیجارگی کا اعترا مشکرنامنقول سید. ویا ب ن فررن وف رن مرص رن الله الح رتو مجركونسا شيطان آب كے اعداء بر نا ذل ہوگیا ہے جس سنے انہیں یہ المام کیا سیسے کہ بس مرمت ا ورمروت ہی باعست بخااسُلم لاستے کا واقعی وہ بست بڑاشیطان سیے جس سنے یہ كام سرانجام ديار الن الشياطين ليوسعون الى اوليارً هم ده، اگردلیل کوئی سیے تومریث اتنی کم پیلے نکاح ہوجائے پرا کملاع کی تو دل ہیں حسرست ببيرابوئي دبيكن وقست كزرجيا تماا وراسن كالست كسيدخاله كي بيش كوئى كم مطابق اس عظيم القررميستى كى عظيم القرر لحنت جكرس نكاح ہوگیا ۔ توکی دمکوما حب کے دعوی کے ما غزاس کوکوئی تعلق سبے اور بربانی یا میرلی اندازیس اس روایست کے ساعقد مرعام کا اثبات یا زعم فاسر كا دفاع مكن ب واوركميا ينهيكا مز حركت تهي اور لمليم علم كے بيا مقام چیرست اورتعجب نبیں سہے۔ مقيقت يرسب كرجوازلى بربخنت بوقرآن ومديث كمية ولائل ا وردوش عقلی او دُنقلی برامین اس کے ول کی تاریکی ا ور دصند مکوں کو قطعا ہی در در سیس

سه گلیم بخت کشکرا فن رسیاه باکب زمزم و کوٹرسفید نتوال کرو به حرت عثمان کے اسلام می جو ا بئیت وصحوصا حب کو بچواگئی - وہ نبی اکم میں دفتہ علیہ در کم کو بجرت آسی نہ بہلا رشتہ دسیتے وقت نہ بررکے بعدد وسمرا رشتہ ام محتوم کا دسیتے وقت نہ جنتی ہوستے کا اعلان کرستے وقت نعوذ بالٹر مذاور زمخرت علی کو سجر آئی ، ورز جیس شوری کے فیصلے پر ہی سوال کھڑا

كردسية بهاجرين نهي نوانصاركوسي اس دليل سيصطمئن كرسيلية كرأب سنة قطفاكو في الساشك وتنبه ظام زنهي كياجس ستصعاف ظام كه اس اعتراض وتنقيد كمي يتصيينوي سونوح اورفراسست ولابيت كارفرما نبيل سب بلك صروت ابیسی ا ورسیائی زبهتیت بی کارفر ما سیے۔ د، اگرالعیادبالله شعر العیاد بالله آیکوان کے متعلق ہوری طرح المکاہی تمتی اوراس کے با وجو دصر منسے مربیرین اور امتیوں ہیں ایک فرد كها مناف ك يه رشت ديا تواس سي تبوت كي حقا بنت اور مداقت رسائت كا دامن تارتار بس بوجائد كا مرآب كواس سنيكيا رآب كامطيح نظرتومرف اسيقي شخ ابن سباكورامني ركمناسب . رم، فی محصوصاحب کے خربہب ہی توسرورعالم صلی انٹرعلیہ وسلم کی صاحبرادی ہی ایک سے رابسی مورت بی تقیق سے تواس دلیل کوکوئی نسبت عی دری ا مِلْكُمُ مِنْ الرّا مي كار وائي ا ورجدلي انداز توجدل بي مسلمات خصم پيش سكتُ، مات بي كيا بارس نزدي مغرت عنائ كااسلام قول كرست بي يه باعت اورداعية تابل قول سب حيب تهبي اورلقيناً نهبي توميرالزامي كاروائ بمى ندربى ميومساات سيع تنزل كريتم بوسف سميت كرواميت اس بردا المت كرتى سب*ے بمبر بھى كوئى وم يقى حيب دوا ب*يت ہيں كميى طرح · اس اخترای نظریه برول لست نبیس توکسی طرح بمی استدلال نبایاگیا ربک ا دنی درجر کانشبه عبی تا بعث نه بعوس کا بیرجا شکردلیل اندا اس تاریخی روایت كواسيف عقيره فاسره كمدا ثبات بين بيش كمرنا لمغلانه حركت سي زياوه بجرجيثيت نبس ركمتا دو، بيد نوض كيا ما جيلا بي كريه مديث تبين بلكه حفرت عثمان كاينا بيان كرده واقدسه توكياتب سعدية وقع كى ماسكتى تفي كداسيف السلام لاست ركار با عمث اورسبب موجب اسیسے امرکوفراروین جوان کے اسلام کومشکر

بناوے النزااس شبہ برمرافر تکلم کے لخا کھ سے بھی کوئی دلالت موجود نہیں۔
ہے جوڈھ کوماحی نے بیاں بیان کیا ہے۔

(۱۰) ڈھکوماحی کتے ہیں اسلم عنمائی فریح اور تا ابعے ہاسلام ابو کمر کے للذا جو فلوم اول ہیں تھا دہی ٹالت بالخریس بھی ہوگا ۔اول کا فلوم بھی بجدا مشراکیات بینات اور واضح الدلالت روایات سے ثابت ہو بجیاا ورا کلے مقات بین بھی ہوگا ۔اور تالت بالجیر کا بھی ہو بچیا اور آئندہ بھی ثبوت بیش کے میں بھی ہوگا ۔اور تالت بالجیر کا بھی ہو بچیا اور آئندہ بھی ثبوت بیش کیا میا ہے ہو گا ۔اور تالت بالجیر کا بھی اور آئندہ بھی ثبوت بیش کیا میا ہے کا میا میں دوایت بیاں در دن کی جاتی ہے ۔ نبی اکرم صلی اسلام علیہ وسلم احد برتشریت فراحت میں افتار میں میں میں مقص کر سنے ۔

ما تھر ہے ۔ اور خوشی ہیں وقس کر سنے لگا ۔اور اس کے پھر لوحک کر سنچ ۔

ما تھر ہے ۔ اور خوشی ہیں وقس کر سنے لگا ۔اور اس کے پھر لوحک کر سنچ ۔

ما تھر ہے ۔ اور خوشی ہیں وقس کر سنے لگا ۔اور اس کے پھر لوحک کر سنچ ۔

ما تھر ہے ۔ اور خوشی ہیں وقس کر سنے لگا ۔اور اس کے پھر لوحک کر سنچ ۔

ما تھر ہے ۔ اور خوشی ہیں وقس کر سنے لگا ۔اور اس کے پھر لوحک کر سنچ ۔

ما تھر ہے ۔ اور خوشی ہیں وقس کر سنے لگا ۔اور اس کے پھر لوحک کر سنچ ۔

ما تھر ہے ۔ اور خوشی ہیں وقس کر سنے لگا ۔اور اس کے پھر لوحک کر سنچ ۔

ما تھر ہے ۔ تو آ ہے سنے پا دُن کی ٹھوکر ۔اور کر اس کے پھر لوحک کر سنچ ۔

ما تھر ہے ۔ تو آ ہے سنے پا دُن کی ٹھوکر ۔اور کر اس کے بھر لوحک کر سنگھر اور کا کھر ۔ تو آ ہے ۔

اسکن احد فا نما علیک بنی و صدیق وشهیدان -اسے الدیم مرجا بھررا کرنے کی ذات ہے - اور ایک معربی کی اور و شہرموجودیں -

اگرافلاص نهوا تو مدلقیت اورشها دست کی بشارت کیول بنتی میموری ایستی میرون ایم میلی میرون ایم میرون ایستی میرون ایم میلی ایستی میرون ایستی میرون ایستی میرون ایران کا نام سسن میرون با نیم میرون میرون میرون میرون میرون میرون ایستی میرون میرون ایستی میرون میرون میرون ایرون میرون اورون میرون میرون میرون اورون میرون اورون میرون ایرون ایرون ایرون میرون میرون میرون میرون میرون اورون میرون اورون میرون میرون میرون اورون میرون میرون

منزيدال ماميد

كياايت حاهد الكفاروالمنفقين كزول كے \_\_\_\_\_ يعرمنافق من وكير نظر

الجواب السوى بقضل الله القوى:

مؤلف کے اس بان سے دوچیزی عیال ہوتی ہیں۔ اقل : يكرس أيت كے نزول كے بعرمنا فقول كا وجود خم ہوكي تھا . ووم ، يكراس محم كم نزول ك بعد جولوك أغفرت ملى الشرعليه ومم كم يمراه باقى ره كيُ سنتے وہ منتقن مؤمن اوركا في سلمان سقے - حال كراسلامى حقائق يرم مولى نگاه ريسكھنے ۔ واست حفرات جاسنف بي كربر دونول باتين غلطا ورسب بنيا دبس اور اس أيت مباركه مر مجمع من محمد محمد كى ميدا داريس -

جنا بخرجب بوگوں نے انتخارت ملی امٹر علیہ وسلم کی فدمت بس وض کیا کھے آپ منافقین کے را تقریب ویالسیف کیو*ں بنیں فرماستے۔ توفرما* یا

يقول داويتحدث) المناس ان عهد ايقتل اصعابد توكس كهيل سكے كم محمر ملى المسترطير وسعم اسينے امحاب كوفتل كرستے ہيں (اوراسسے تبیغ نیوت رک یاسے گی)

اس سسم معنوم بواكم مما بيول كي بياس بي مجدمنا فق بي موجو وسنف اور المريون كال اس جها دست جها وبالسيف مراد بعتها ا درآب اس يوعملر أعرمي كرست تو اس سے يكب لانهم أناسب كه منافقين ختم بوسك ؛ كيوكر جب وه كفار جن كيرائع. آئفزت می او ملاعلیہ وسلم نے بیسیوں جها دفر مائے ختم نہیں ہوئے بھر آج کُ برستور
موجو دہیں ۔ تو منا فقین کس طرح ختم ہوسکتے شخے ۔
ا خبار واس فارسے واضح واشکار ہوتا ہے کہ آئھزٹ صلی افلہ علیہ وسلم کے سانحہ
ر طلت کے بی رمنا فقوں کی حالت برسے برتر ہو گئی تھی اور ان کی تزیمی کار وائیاں تبر
سے تبز تر ہو گئیں تھیں ۔ جبا بخر جبا ب مذیعة بیانی سے نقول ہے ۔ فرمایا ۔
م ن منافقوں کی حالت عمد نبوی سے برتر ہے کبو کو اس وقت یہ لوگہ خیدریشہ
دوانیاں کر تے ستھے گمرا ہے کھیم کھل داپنی خباشت کا اظہار کر رسے ہیں ۔
ملاحظ ہونخاری ۔ جبد ہم میں اہما۔ طبح مقر

فصل دوم کارد

تحفر حمینید و علم دُمكوما حب کاس نفل کا جواب بسے آپکا ہے بفرت بن الاسلام قدس مرہ الزیز نے قطعا گذید فرایا کرشانی ختم ہو گئے ہے اور ندیر کرجولوگ کمر پڑھے ہے اور آپ کے پیچے نمازیں پڑھا کر نے ہے ۔ وہ سبمی مؤمن ہے ۔ ان کا مرف اور موف یم طلب ہے جو دو ہر کے اجاب سے بھی زیادہ واقی اور اشکارا ہے کہ اس آپین کریم کے نزول کے بعد منافقین کو دمساز دہم از بنا اور انہیں وزیر ڈشیر بنا نا اور سفر دھو میں ساتھی اور رفیق بنا نا اس امر کوستمزم ہوگا۔ اور انہیں وزیر ڈشیر بنا نا اور سفر دھو میں ساتھی اور رفیق بنا نا اس امر کوستمزم ہوگا۔ کر آپ نے اس آپیت مبار کر برغمل نہیں کیا۔ یا ایبھا النبی حباہ ما الکفا ی و المنفقین و اغلظ علیہ ہے ۔ الآیہ . فعو ذبا بائدہ من ذلک ۔ مطلب کشیر کرنا کر آپ نے منافق بن کے ختم ہو نے کا دیوئی کیا ہے ۔ تو یہ قطعا تعلق ہے ۔ مطلب کشیر کرنا کر آپ سے جونئی شعلی مہائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جماور۔ مرت می تو بھی منافق فتم نہیں ہو سکتے سے اکی خوب ، اسی طرح کا فر

بی ختم تو نبی بوسکتے نے للذاان کے فلات بمادکیوں کی ۔

دو اس منافقین برنیم منورہ بیں اوراس کے گر دونواح بیں موجود تے اجماسی یں کوم کئی کے دور بیں اور زیادہ برخ مسکتے ہے ۔ اور آنا زور کول کئے سقے ۔ کہ فلیف وقت بھی ان کی ساز شوں برخ مسکتے سقے ۔ اور آنا زور کول کئے سقے ۔ کہ فلیف وقت بھی ان کی ساز شوں سے اسپنے فون ہیں نہا گیا۔ سوال مرف یہ ہے کہ جن کوا ما الا نبیا ہے قرب فاص سے نواز اکبی نا گرب امر بنایا کہی جنگوں ۔

میں علم ان کے حوالے کے کئے ۔ اور امر شکر اسلام بنایا کہی کا در سالے گفتگ اور امیر شکر اسلام بنایا مجن ہیں بھی اور ترجان بنایا مجن ہیں بھی ان کے سیالے ان کو ابنا سفیرا ور ترجان بنایا مجن ہیں ہونے کو اپنا کسر بنایا اور مبدو بیان کو ابنا سفیرا ور ترجان بنایا مجن ہیں ہونے کا کو وہ واقعی بنایا اور تبدل کو اینا مردور کا در العیاد بادشے نہیں تو دا من رسالت پر اس آیت مبارکہ کی فعاف ورزی کا دائ خرور لگ جائے گئا ۔ بجراط تو الی کا جو یہ ارشا دکرائی ہے ۔ اس مالکہ کی فعاف ورزی کا دائ خرور لگ جائے گئا ۔ بجراط تو الی الدی بین ظلمو اِ فقیسکھ الذار ۔

و لا ترک نوا الی الدی بین ظلمو اِ فقیسکھ الذار ۔

ولا ترکنوا الی الد بن ظلموا فتسسکو النار۔ کالموں کی لمرمن میمان سے دوزرخ کی آگ تہیں اپنی ہیسٹ میں ہے کیکی ۔

قلات ورزی کی صورست پیس فرید نازک صورتحال پیدا کر دست کا ۴ کندا ما تنا. پرست کا کرسرورما کم صلی ادشته علیروسلم کاحضوصی ربط و تعلق بی مؤمن مخلص اور منافق کی بیجان بیس معیا داورکسونی سبے ر

دس خمکوصاصب سنے مزیرترتی کرستے ہوسٹے لاتعلیم میں تعلیم می اعلیم میں تعلیم میں ایسے میں ایسے میں میں ایسے میں ا

، علم منافقتین مک

االت، کمیں توڈ مکوما حب کی خربی کتابیں ہرا، م کے بیے ماکان و ما یکو ن کا بیں ہرا، م کے بیے ماکان و ما یکو ن کے کا عم اور احدی ان می مغراتی ہیں ، ا دراس موضوع پرمؤلفت کتا ہیں ان کے

پاس موجودی اورکس امام الانبیا واورمدن الاخت کے یہ بھی منافقین کے علم کاانکارا وروہ بھی ایسے منافق جو پاس موجود تھے برج ہے آدی ایک فلطی کو چھیانے کے سے مزار غلطی ال کرتا ہے ۔ گروہ غلطی ستور مجد نے کے منافق کو چھیانے کے یہ برار غلطی ال کرتا ہے ۔ گروہ غلطی ستور مجد نے کے برائے نیا وہ قباحت وشناعت کے ساتھ فلمور نپر میر ہوتی ہے ۔ برائے نیا کی خیاد کا حکم دیا ۔ جبووہ جہا دبالسیف نرسمی جہاد لسانی رب، اسٹانیالی نے ایس کوجہا کرا حکم دیا ۔ جبووہ جہا دبالسیف نرسمی جہاد لسانی سمی ۔ لیکن اگرمنا فقیری علم ہی نہ مہوتوان کے خلاف کسی تم کا جہا دکمیو حکم ہو ۔ سکتا ہے ۔

دی اظرتمائی نے ان پرنماز جنازہ پڑھنے جسے منبے فرمایا ۔

د لا تصل علی احد منہم مات ابداً او کا تقم علی قابرہ والآیہ )

دورجب محمل اورمنافق ہیں تمینزا وریا ہمی پیجان ہی ناہو سکے توان پر

ماز جنازہ پڑھنے سے کسس طرح دک سکتے ستھے ۔ لنذا قطعی لور پر

ایکوان کا معلوم ہونیا خروری عظمرا ۔

دور احتررب العزة ارشا وفر استے ہیں ۔

دور احتررب العزة ارشا وفر استے ہیں ۔

وما كان الله ليدار المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ميز الحنيث من الطيب -

ا مظرننالی کویه زیب نئیں دیا کہ وہ تمہیں اس مخلوط مالت ہیں رسکھے
یہاں کک کہ وہ خبیت کو طیب اور بلید کو پاک سے علیٰ کہ وہ در سے
اور طیب دخبیت کی بچیاں عیب سے ۔ جس کی اطلاع ہرائیں کونہیں دی
جاسکتی ۔ و لکن اللہ بحیت ہی میں رسلہ میں بیشاء ۔

بیان اطرانعائی اس اطلاع اور تیمبر دیجان کے سید اور تیبی اطلاعات کے میں است کے میں اطلاعات کے میں است کے است کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا است کا میں کے میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا م

دهدر فرمان خدافندی سبے ۔

ولونشاء لادينكه ما فلعرفتهم يسيماهم ولتعرفتهم تى كحن القول

اگریم چاہیں تو آپ کو مناقق دکھلادیں ۔ بیس آپ ان کوچیرہ سے پیجان لوسکے - اور فنر ور بالضرور آپ ان کو انداز گفتگوا ور لب و لیجہ سے معلی کردیے ۔

اورانٹرتنائی کے دکھلاسنے اورعلم خفوصی عطا کرستے پر آبید نے جمعہ کے دن بست بڑی تندا دکو دھنکار کرمسی سے کال دیا : ہم سے کرفرائے۔

اخرج يا فلان فانك منافق ـ

است ملال مکل میری مسجد سے کیو کر تومنافق سے ۔

رور عبدانشربن ابی بیران احدسے بین سوسا تغیوں کے ساتھ والبن ہوا تھا۔ تو مسلانوں ہیں سے بیشن سنے کیا ۔ ان کے خلات کا روائی کرلیں ۔ اوربیق نے مسلانوں ہیں سے بیشن سنے کیا ۔ ان کے خلات کا روائی کرلیں ۔ اوربیق نے سنے کہا تی الحال منز کین سے خمط لیں ۔ تواطشر تعالیٰ نے فرمایا۔

مالكعر في المنافقين فبنتين -

نمپیر کیا ہوگیا ہے کہ منافقین سے متعلق دوگروہ ہوگئے ہو۔ ادر رائے ہی بختلف ۔

دز، جن نوگول سنے متبر طرار بنائی عتی ا در آہب کواس میں نما زیرِ سعنے کی وعوست دی تقی کیا ان کا نفاق کسی سسے احتجال اور مخفی رہ گیا تھا۔

يامنافق سمحة كم يسمع اربونا جاسم يأتبين ؟

قال ایشرتنالی

لا يتخذا المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين . مؤمنين تلصين كريجات كفارسك ساتخدوستى اورقلبى فبست تومتين کونئیں رکھنی جا ہے ۔

اخراس فرمان برعمل می کوئی نام را در مسوس صورت سے یانہیں ؟ -يهى مفعد بمقاحفرت شيخ الاسلام كاكدان حفرات خلقاسية تل تذكي ساته انحفرت

ملی املاملی وسلم کے چوہومی روابط ا ورتعلقا ست ستھے ا وران برحج خفوصی کرم تھا ہے۔ بمي ان كے افلام كا بين غروت فرائم كريا ہے ورندا كي كا تصوص قرا في كى فحالفت

كام تكب بونالام أفي مركم بجوقطعاً غلطب ادرنامكن -

ربه، ومحوصاحب نے حضرت خدیفہ کا قول بھی بیش کیا ہے کہ آج منافقین کی مالن عدر نبوی سے برترسی ان برتوڈ حکوصاحب کواعثما و ہوگیاسیے انہیں كيمل اوربرتا وكررشى بين معلوم كرسايت بي كركون منا فق سقے اور كون مخلص ان کامنا لم حفرت ابو کمرمنگرین ا در حفرت فاروش کے ساتھ کیسا تھا۔ کیا تاریخ کے اوران گواہ تہیں ہیں کہ وہ پہیشبدان کے معاون ومرد گارملکہ عام سیابی اورخادم کی حیثیت سے رہے ۔ آخرکسی بڑاعتماد کرو۔ اورکسی سکے تعلقات اورروابط كوال حفرات كے نظريه اورعقيده كومعلوم كرنے كے ہے معیارا درکسوئی بناؤمیم اسی میمیمل سے اورا قوال سے آپ کو حوا ہ دینے اوران مفرس مستیوں کا اخلاص اور کمال ایقان تا بہت کردستے۔ ده ، فحصوصاحب نے برسوال بنی اٹھا یا ہے کہ رسول خداصلی انٹرعلیہ وسلم سے منا نقین کوفتل زکرین کے سعاق وریافت کیا گیا ۔ نواب نے فرمایا ۔ نوگ یہ ند کہیں کہ محدودی ملی افتار علیہ دسلم اسپنے قربیب آسنے والوں کو ممل کر دیستے بیں ۔ اور تبدینے رسائدے کا کام رکب نہ جائے۔ اس سے کیا تا بہت ہوا کہ

حفرات خلفا تول شرخی استرعهم میں افلاص تہیں تھا۔ آخریات کرنے کاموقد و عمل بھی کوئی ہونا چلہ ہے کی پوچھنے واسے نے انہیں کے متعلق دریا فت کمی تھا ؛ ذرا ابن ائی گستاخی ا ورا دئٹر تعالیٰ کا جواب ہی ملاحظ کر لو۔ تاکہ بجو اُ جائے کرمها جرین کامتھام کیا ہے۔ ایمان لانا تومقدر کی یا ت ہے۔ اس رئیس المنافقین نے کہا تھا۔

لئن دجعنا الى المد سنة ليخرجن الاعز منها الاذل.
ہم دابس مزیر ہنے ہے ہیں تواہل مرتبہ جومقا می ہیں ۔ اور تارت واسے ہیں ۔ وہ
ان ماجرین کو کال باہر کریں گئے جو ہارسے متاج ہیں اور سے سروسا ماں تواس کے
جواب ہیں ادار تالی نے فرمایا ۔

الله العزة و لرسوله و للمؤمنين ولكن المنا فقين لا يعلمون و لرت المشرك يه به اوراس كه رسول كه يه اور ثونين كه يه ليك منافقين ان كرزت كوشين جائة و يكون مؤمنين بي جن كائزت كوالشرتوالي بنه منافقين ان كرزت كوشين جائة و يكون مؤمنين بي جن كائزت كوالشرتوالي بنه افرالن كا اجتمال البينة اورالن كوايك قرار ديا سه افرالن كل شان اقدس اور مقام ارفع واعلى سه منافقين كوب خرا و رنا وان قرار ديا وه بي مهاجرين جويدية غون فضلامن الله و رضوانًا كي شان كه سائقر اورا خوجوا من ديا رهو بغير حق الاان يفولوا د بهنا الله كرشا بال كومنان كه سائقر اورا خرجوا من ديا رهو بغير حق الاان يفولوا د بهنا الله كرشا بال كومنان من مرسيات منافقين ني ان كامقام جانا بيها نا ورندى آرج كون اس وقت ان كوذيل كمة والمؤمن مؤمن بان كامقام جانا بيها نا ورندى آرج كون اس وقت ان كوذيل كمة حدا ورآج بمن ان كي شان اقدس بين توبين وتمثير كاكوئي موقع بانخ سه جائة نهين وست من وست منافقين وست و المنان كرنان وسين وسين وسين وسين وست و المنان و

مزیرتفصیل اس آیت برارکه کی دیمی بوتومندرج ذبل کمتب کامطاله کری -تفسیرطنافی - جلدتاتی صفحه بر ۲۲۹ بچوالبیای مبلزیم صفر بر ۲۹۵ ر منهج الصادقین جدنهم مفر کمبر ۲۴۹ در قبی جلاتاتی مفر بز ۲۹۳ س ۲۳۰ - ۳۲۰

رور المعموما حب نے کا مرور عالم می الشرید کو مناققین کے ساتھ ریادہ المحت و مدارات فرمات محقے - اور ان کو زیادہ مال ومنال سے تواز نے محقے - اور ان کو زیادہ مال ومنال سے تواز نے محقے - اور قریب ترجھات تھے - وصحوصا حب ہی تبل کی کرا مشرتعالی تو ان پرخی کا حکم وسے - اور نماز جنازہ سے تمبی روک وسے اور آب ان کے ساتھ رسلوک کریں تومطہ بی ہواکہ آپ نے واقعی کم ضرا و براتعالی میں مرایا - نعو فریا بیا ہے میں دلك .

آی اس معا کم بی مزیر عورونکر کردین کدا بامنا فقین پر روزا ول سے ہی سختی ا ورتشد و کا حکم تھا۔ اور نماز خباز ہ وغیرہ ترک کرنے کا با بعد بیں نازل ہوا جب یقینا آیہ بات ثابت ہے کہ بیسے مرا راست کا حکم تھا۔ اور بعد بیں وہ خب یقینا آیہ بات ثابت ہے کہ بیسے مرا راست کا حکم تھا۔ اور بعد بیں وہ خموج گیا۔ تواب اس سے استدرال کی کیا گنجا نشس ہے۔ عبداط میں ابل کا جنازہ بی اس آیست کر بیر کے نزول کا سبب بنا۔ و لا تعدل علی احد منهم الا بیر بنازہ میں اس استعمال کو سند کی کوششش ادباب تھیں کو

زیب نبی دین - یہ بازاری اور جمع بازجال کا پیٹر گواکرتی ہے اب، مؤلف القلوب کا ذکر معارف معرقات کے اندرموجودیہ - لیکن عالم کلام
توان لوگول ہیں ہے جوم مرقات دسینے واسے ہیں - خد من احوالمہ
صد قدة تطہرهم و تزکیهم بھا وصل علیهم ، ان صلو تك سكن لمه عو
ان کے احوال سے معرقات ومول كرد - اور ان كے کا بروبالمن كو
ان معرقات كے ذریعے یاك كرتے ہوئے اور ان كے سام ہے دہ

کیجے کیو کو تمہاری دعاان کے لیے سامانِ تسکین ہے ۔
بی راکام ان بیں ہے جنوں نے اسلام کی خاطرجان اور مال کی بازی نگار کھی تنی جمال بھی مرورعا کم صلی افٹر علیہ دیم نے مال خرج کرسے کو کہا مال خرج کی اورجباد کرنے جمال بھی مرورعا کم صلی افٹر کے جانوں کو قربال کرنے سے کے کہا مال خرج کی اورجباد کرنے ایک کو کہا تا اور جوان کو قربال کرنے سے کے لیے کئی پڑے ۔ انہیں کی شائی جانٹا کو اور ایٹارکو بیان کرتے ہوئے فرمایا ۔

لكن الرسول والنين أمنوامعه حاهد والإموالهم وانغسهم واولتك لهم الخبرات وادبيك هما لمفلحون دسودة توكب كين رسول امتنوسى المتوعيروسلم ا وران كي ساعقه بمان لاسن والول نے اسے اموال کے ساتھ اور نفوس کے ساتھ جہا دکی ۔ انہیں کے لیے بھلائیاں ہیں اور دبی کامیاب ہیں۔ جن کی مالی قربانیوں کو اور تھیراجر وجزاء کو بیان کرستے ہوسے فرمایا -سبعينها الاتقى الذى بؤتى ماله نبركى . وما لاحد عنده من نعمة تجزى الاابتِغاء وجهربه الاعلى ولسوف برضى -عنقریب د وزخ می دیمی بوئی آگ سے اس کو دور رکھا جائے گا۔ جوبست برميركار مصرجواينا مال اس يبعد وبتاسيعة اكد تزكيه حاصل بو اورکسی کے سیاس کے یاس نمست اوراحسان نبین جس کااس کی . طرف سے برار دیا جائے بین اس انفاق اورتقدق کامفصد مرف ربب، علی کی رضاحا من کرناسہے۔ ا در و ه صر*وراس سید راحی بوگا*: جن کیمتعلق فرا با<sub>ی</sub> ولابأتل اودوالفضل صنكم والسعة ان يؤتوا اولحي القربى والمسباكين والمهاجرين في سبيل الله وليعقوا وليصفحوا الاتحبون ان يغفوا لله لكو والله عفور رسورة نور ب

اور قسم زا نظائی تم سے جونفیلت واسے اور گنجائش واسے ہیں کہ وین قرابت والوں اور مساکین کو اللہ اور اصلی راہ ہیں بجرت کرنے والوں کو راہ ہیں بجرت کریں اور در گزر کریں کیا تم دوست میں رکھتے اور خالی کی مفارت اور بخشن کو اسٹر تعالی مخشنے والا۔

میں رکھتے او تر تعالی کی مفارت اور بخشنش کو اسٹر تعالی بخشنے والا۔

مهربان ہے۔ مغیبہ مراد الو کرمڈلق ہیں۔ مغیبہ مراد الو کرمڈلق ہیں۔ ادر بعض نے کہا صرت ابوالدمداح ا در المبری سنے کہاکہ اولی ا ور انسب یہ ہے کہ اسس محد عام رکھا جائے بھر مال اس مورست ہیں بھی صرست ابو بکر کا اس ہیں وافل ہو تا۔ یقینی ہے۔

ا دردد دری آیت کے تعدی تعنی میں جد برہ صفی بمرا ۵ بیں سے کواس سے مراد معابر کوام کی عاعت ہے جنوں نے قسم اعلی تی کدا تک بیں تھر سینے والوں پر خرج نہیں کریں گئے۔ اس صورت بیں بھی حفرت الو کم فرایاں واحل ہونا قطبی طور پڑایت ہوگیا کیو کو افک اور بہتان کا تعلق ہی انہیں کی گفت بھر حفرت معدیقاً کے ساعتہ تھا۔ اور بسری نے جمع البیان صفی نم تراس اور براس آیت کر بر کے حفرت الو کم معدیق اور مرسی نے جمع البیان صفی نم تراس اور براس آیت کو بر کے حفرت الو کم معدیق والا تول بھی اور حفرت مسطے کرے تی بی نازل ہونے کی نفر رہے کی سبے دجب کر تموم والا تول بھی ذکر کی سبے دور ہی مارسی مفی منہ بر ۲۸۷ پر ذکر کہیا ذکر کی سبے داور ہمارا کام ان میں سبے جو مطومیت کی حالت میں وطن کو خبر با د کہ کر مربز ہی اس کے ساور ہمارا کام ان میں سبے جو مطومیت کی حالت میں وطن کو خبر با د کہ کر مربز ہی اس کے سے داور ہمارا کام ان میں سبے جو مطومیت کی حالت میں وطن کو خبر با د کہ کر مربز ہی اس کہ کے سب

#### ره ) قال الله تعالى .

والدنين هاجروا في الله من بعد ماظلموا لنبؤنهم في الدنياحسنة ولاجرالاخرة اكبرلوكا نوابعلمون، الدنيا صبروا وعلى ربه وبتبوكلون. (سورة نحل) الدروه توكر بنول سنه المنزي راه بن بجرت كى ببراس كے كه

ان پرهم کیا کیا ہم خروران کو دنیا ہیں اچھا گھٹکانہ دیں گے اور آخرت کا اجرالبتہ بہت بڑاہے۔ اگر جائے ہوستے جنوں نے مبرکیا اور اینے دب پرہی نوکل کرستے ہیں ۔

الغرض بم سنے ان لوگول کی بات ہنیں کی جن کے بینے کے لیے ان کو
مال دیا جا آتھا۔ اوران کی تالیعت قلب کی جا تی تھی رہم نے کام ان ہیں کیا ہو تو ورمد قات
دیستے ہتے ۔ اور مال کومیں جھرکواس کوراہ فعرا ہیں وسے کرول کا تزکیر مامل کرستے
سنتے ۔ اور مقصود مرت اسٹے تعالی رضامندی ہوا کرتی تھی ۔ اور محبت فعرا و مصطفے کے
تخت ولمن رکھ بار عفان و ماں ، فویش واقر باء بہب کھر چھوڑ جھاڑ کر مدنیہ طیبر آگئے ۔
اور ان پرتظر کرم اور نگا ہ لطف ان کے شرسے بیائے کے سیان بیک ان کے ایثار
اور قربا نیول کے تحت ہوا کرتی تھی ۔ لنذا ان مقدس بمستیول کا قیاس ایسے مؤلف القلو
برکیو کی درست ہوسکتا ہے۔

کے ساتھ اعلان کیا اور ان کے اخروی درجات و مرا تب بیان فرمائے مون آبات ذکر کرتے جائیں تو بست بڑا دفتر تیار ہوجائے گا ۔ بجر کتب الم سنت ہیں منفول میج اور تو اتر منوی احادث منوی احادث الله بین تو بست ایک حصر بی مناور منوی احادث الم بین تو بست ایک حصر بی مناور منوی احادث الله بیان کریں تو فیے کی بار ہوجائے ۔ اور اس کے مقابل ڈھو ما حب نے اصحاب ثلاثہ کی شان اقدس کو کھٹا نے کے لیے بوزا قابل اعتبار والمتفات شبہات ، بیش کئے ہیں ۔ وہ بھی آپ ملا فل کر چکے اور ان کے جوابات بھی اب تراز دیے انصاف تمار ہے معن مربی علی دفو ہی فیصل کر لو کہ ڈھو ما حب کے ترکش بی کوئی ترہے یا ان کے معن مربی علی دفو ہی اور اور اک وظم نے کہی قدم بھی رکھا ہے ۔ تا بہ نوان و برسد ۔ لیکن اس تنی وامنی کے با دجود تعلیان اور شیخیاں ہیں اور مبند بائک وعوے ۔ اس تنی وامنی کے با دجود تعلیان اور شیخیاں ہیں اور مبند بائک وعوے ۔ اس تنی وامنی کے با دجود تعلیان اور شیخیاں ہیں اور مبند بائک وعوے ۔ سے شرم تم کو گر نہ سی یہ آتی ۔

رماله مذهب شيعه: از حضرت شنخ الاست م في كريسره

معبوب دب العالمين عيروعى آلد وصحرالصلاة والسلام كے تمام صحابر بها جرين و النسان محبوب دب العالمين عيروعى آلد وسم الفرا ورا عاديث محاح اس كثرت كرساغة واردين محرف المست برى سنت كري المراخ مي وجا تا سه بطور بنون بر بين توجه كوان اور بنور مطالع كر سندى - بوخدروايات الى بعبرت كى خدمت بى بيش كرتا بول - اور بنور مطالع كرسندى - ورخواسست كرتا بول -

ميساله نمرمب تشيعهم عفحه نمبرسوا

ازا بوالحت است محملات موسياتوى

میش مین آستے الاسلم قدس سرہ کی اس تخریر کو دیکھتے ہی عل مہ ڈھکوصاحب بہت المیش میں آسکتے اور قلم غیظ دعقرب کا آتش نشال بن گئی ربین جوابی کا روائی ہیں وہ

المتحقد مبتيه

يه معول كيم كر وا قنى كل مجيدي كونى أيست ب جونفيلت صحابركم بردلالت كرتى ہے۔ یاسا را قران مجیدان کی العیا فرنقیص و تنقید میشتی ہے کیو کہ اگرشید ماحبان سکے زبانی دعاوی کود کھھا جائے جن ہمیں اس قرآک کواصلی استنے اوراس پرایمان لاتے کے تذکرے ہیں . تو میرصرف ہیں ایک کتاب سے جوابل سنت اوران روا ففن کے درمیان قدرسے مشترک بن سکتی ہے ۔اور مرفراتی کے سبے اس کی آیات کریمه فجست ا دربربان کا درج رکھتی ہیں ، ور و دسرسے فرنق کیے ساتھ محض مبرل اور الزامي كاروائي برموقوف اورمضرنهي مبتى حيب كه د دسرى كتب برفرلق كى علىمده عليكده بب رنابل سنت كى كتابول برابل تشييع كاابمان سيد خواه ان كاتعلق احاديث رسول سے بی کیول زم وا ورندائل تشیع کی کتابوں برائل سنست کواعثا و واعتبا س سبص خواه روا باست و ممرکی لمرف بی منسوب کیوں نه بوں اور دنہی ان وونول فریق كواين نربب كان كتابوں كے تمام مندرجات كے ميج بوسنے كا ديوئى سے بلا برفران كوتسليم ب كركتب بي محت وسعم اور قومت ومنعف كے كما لمست تفا دست تھی ہے ۔ اورمعاح کے اندریمی بعض ضعیعند ر دایا ست موجود ہیں جس طرح آئنده صغحاست بررتفعيه لاست بربه ناظرين ميون كى -السيى صورست بي دُحكوصاصب كومين كام يركزنا چا سيئے تھا . قرآن بحید کی آیان سے استدلال کرتے وا در مجران کی تائید میں اہل سنست کی مستد سے روایات بیش کرستے اور اپنی کتب کی می وہ روایات جو کام مجید کے مطابق ، توتی کیونکر جبیب فرآن جیدبرا بیان کا دعوی کی جاستے تو پیرانسا بی تقنیفات کواس برتزجيج تبين دى جاسكتى بلكرا ن صنع كمتب كى محست كى كسوفى مرون اور مرف كلم بحيرى مطابقست وموافقتت بوكى أيكن افسوس مدانسوس حنرست ينيخ الاملام سنه ابتدائي كلماست بين جن آياست كى طرف اشاره فرمايا ا ورأ منده مفاست بين ان كن تفري است فريا بمي على مرخ حكوم احسب ستدان كاجواب وسيف كى بالكل تكليت تنیں فرمائی ۔

حضرست شيخ الاسكُمْ كمست فرمايا -

قرآن کی بھیوں آیات رسول اسٹر می اسٹر وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں اورانصار و مہاجرین کے تن بین نازل ہوئیں کہ اسٹر تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور و و اسٹر تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور و و اسٹر تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ان کے یہ جنت کے الیٰ وار فع مرا تب اور نہیں میں اپنی میں سامنے رکھا جائے۔ دسالہ غرب شیدہ معنی غرب ابعقون اور آست کام بجید والد سابقون اور اس سالہ کے موغر نہم ابر حفرت کی کے ادشا و اور آست کام بجید والد سابقون الا و لون من المها جرین والا نصار والد بین ا تبعو ہو با حسان رضی الله عنہ سو و رضو اعنه ، الاب کو ذکر ذرا با جس میں رضی الله عنہ سو و رضو اعنه ، الاب کو ذکر ذرا با جس میں الله عنہ سو و رضو اعنه ، الاب کو ذکر ذرا با جس میں اسٹری منتقد شما دست کے ذریعے اپنے دعوی کو تابت فرا یا جوسی نہر اوا پر نقل فرا یا۔ اس طرح آپ سنے دسالہ نمکورہ جواس دعوی پر تقلین کی منتقد شما دست ہے۔ اسی طرح آپ سنے دسالہ نمکورہ کے صفحہ نہر و کہ کہ

بیرمیں ذکر کی جائمیں گئی۔ بلد حضرت شیخ الاسلام کی پیش کردہ بنج المبلائذ ا در شرح بنج السبلا غذر لا بن پیتم کی اکثر عبارات کامرے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا ۔ حالا کہ۔ بنج البلاغ شیعہ نرمیب کی مجمع ترین کما ہے۔ ادر اس کی روایا ت کوفیط ما نظراندا

المحدوکرید : حب مفرت شخ الا الم سنے شید مذہب کی آبوں سے ای بت ایست الم کے دور ندان کا بول سے ای بت کی کا بول سے کا بت کی کا بول سے ای کی کران ہے کی کہ اس برایمان ہے کی کہ ان کے نزدیک موجودہ قرآن املی قرآن ان بس سے را ور ندان کا اس برایمان ہے تو اس وفت علامہ وہ محوصا حب نے بڑی دصوال دصار تقریری اور بردعوی کیا ۔

بی قرآن شیدیان حیدر کرار کے سینهائے سے کیز ہیں بھی موجود ہے۔اور اسے بھٹرا کمہا مرادی مساجرا ورہا رسے مرادس ہیں بچوں سے پوڑھوں کک اسے براسے المرادی مساجرا ورہا رسے علی سے السام اسے الحام شرعیہ کا کمستنبا ط بڑھنے اور پڑھا ستے ہیں ۔ تھا رسے علی سے اکسام اس سے الحام شرعیہ کا کمستنبا ط کرنے ہیں ،اسی قرآن کوسٹیدی و با المل کا معیا را ورمیح وسقیم سمے معلیم کرنے

كاميران شجصته بي رتشزيدالامامية مفرينهوم

یکن شخ الا سالم کے منقولہ روایات اورستندگت بالضوص بنج البلا غہ
جیسی انج اورجی ترین کتاب کی عبا داست جن برقر آن نجید کی شہا داست بجی سائق ہی ہیش
فرمائیں۔ تواس وقت اس قرآن نجید کا میباری و باطل ہونا اور میج وسفیم حدیث
کے بیے میزان ہونا بھول گیا راور حرف روایات متواترہ کی اورا جا دیت میح کی آٹر
سیفے پر اکتفا کیا گیا ۔ حال کہ حب میباری قرآن ہے ۔ اور میچ وسیقم کا میزان محت و
سیف پر اکتفا کیا گیا ۔ حال کہ حب میباری قرآن ہے ۔ اور میچ وسیقم کا میزان محت و
ستم دی سے ۔ توجواس کے خلاف ہوگی وہ برحال مرد و دہوگی کیونکم قرآن کا تواتر
اوراس کی محسب او عاد علی ہوشیون میں الغریقین دلیوں ان موایات کے تواتم
اور اس کی محسب میں اور میں کور سے بین و و مرسب تمام



# يابهار

# رسالة تنزيبه الاماميه \_\_\_\_\_ازعلام محرين وصكوصاحب

ابل ببیت بنوست اورامحاب نلا ترکیے یا بمی نعلقات کا بیان جناب بیرماحب مسیانوی کی ساری تک دناز در کدد کاوش ست ما هر بوتا سبے۔کداس رسالہ کی نگارش سے ان کااعل مرعایبی سبے۔کدا کمرا ہل بہت اور اصحاب کل تنسکے باہمی تعلقان ا درمراسم کاخوشگوار ہونا ا در ان توگول کا ممدورہ اہل بیت ہونا تا برٹ کیا جائے۔ اوراس مقصد کے سیے انوں سنے اسینے رسالہ کے صفحہ نمبر ہم اسسے صفحہ منر ۸۰ تکب پورسے مرسط معقامت اسینے نامڑا عمال کی طرح د عبل و فزیب کنرب و افتراء بین کمشی اور باطل کوشی سیسے سیاه کیکے ہیں د نا ، مناسب معلوم ہوتا ہے کے خلفاء مسلمین کے بارسے ہیں ایم فاہرین کے عقیقی۔ نظر پاست این کمتب متبره سسے پیش کریں ۔ اوراس کی تا ٹیرمزید کمتب منفرہ اہل سنت سے پیش کردیں دیا، اس سسدیں اپنی طرف سے کھر کھنے سکے بجائے ہم ۔ اس لمويل معلوماتي مقاله كوسي ميرد قرطاس كرناكاني سيهية بي رجو . جيم اميرالدين سنے اسیف رسالہ "ابطال الاستدلال " میں حوالہ قلم فرمایا - زجوکہ ڈھکوماحب، کے دسالہ کے معزموں سیے مغرو ہ ککب پورسے مترہ مغانت پریجیل ہوا سہے ر ا دراس ہیں اسینے مسلک کی چندگا ہوں سے متندور وایا ست نقل کرسنے کے بعدخلاص معست يوس بيان كياسي اس تدرمتوا ترا ورمی اما دبیث کے برخلاف اگر کوئی جروا مرکبیں سے

ہے جس سے بلما ہر اور من من شح ہوتی ہو۔ تواس کوشاذ مرحوج اور ساقط عن الاعتبار محصا جائے گا۔ یا اس کا ایسام عنی مراد دیا جائے ۔ جوان ا حا دیمٹ کے مطابق ہوس ۔ ۲

از محمد منرف سيألوي

ر. تحفرسیلیه

ادر نیاز مندان تعلقات دیم کوایس گلاژاددال بریت کوام کے سائڈ ان کے خبانہ مراسسم
ادر نیاز مندانہ تعلقات دیم کوایسے گلرائے کو حکیم حاصب کے نسخوں کا سہارا ہے۔ بغیر کوئی
جارہ کا دفارتا یا ۔ لیکن نا ظرین کرام دیمیس سکے ان کی دوائیں بھی ان کی گھرام سٹ
ادرافتادی تعلب کا قطعاً سامان فرایم نہ کوسکین کی بھران کے لیے ۔
مریض بغین برلعنت خداکی ۔
مرض برصتا کی جوں جول دواکی

بىرىش كرسكيں ـ

كهين متواتر سأقط الاعتبار اور كهيس انصاراها دحيت ودليل رس : دهمگوهماحب اور ان کے روحانی بیشوا فرماستے ہیں کر اس قدر متواترا و ر . محیح احادیث کے برخل ف بوخروا مدسطے گی وہ ننا ذیر بوح اور درج ا عتبار سے ساقط ہوگی رنگر جوضا بطریباں یا دآیا وہ خریف القرآن کے باب بن كيون نها دايا كرحب تواترا ومرجع ترين ما دين اوركتب منده مترا دلبين مقول اجاديث اور السيانا قلين كي نقل كرده جن كےمتعلق ر منعث کا گمان مک زیم جاسک مو اورندان کے غرمیب بس راستے ۔ بعرسن بكدانا الدرمقتراء بوسن من شك وشبه كيا جاسكت بواليي روايات جب يحرلف يرد لالت كرتى بول توائى مخالف دوايات يميم مرجرح اور ماقطعن الاعتباد بونگى معلوم التسبى على وكانكوئى ضا بطرسے - اورنداصول وقواعدر اس جدمرست جان جيوشى نظرة ئى ا دمعرى دواريدا -جى چا با تومتوانركوا خبار اما دبير اسينے عقل اورقياس سن روكرديا ، اورجي جا با تومن گرميت ، خبارا ما د كومتواترا كادرج ديمران كيرسا تقرمجه ورواقنى اور فران مجيرى تامير وتقويه با فنذمتواتر بامشهور مدايات كواور بنح البلاغرميس اصح الكتب بي مقول ـ وایات کویمی دوکردیاسه جوجاسید آبید کاسن کرشمه ما دکرسد المركزام كابيان فرموده صحبت دوايات كا معيار أسيث مسب سيسيديد ويميس كرتود المركم سنداختلات كامورست میں سب سے مضبو کم اور اہم معیار کون سابیان فرمایا اور اس پر بوری اترسنے والی ر وایاست کونسی ہیں رحفریت علیٰ سنے امام حسن مجنیٰ کوفر ما یا ۔

انی اوصیدک بشقوی الله ولزوم اصری وعدارة قلیك پذکری والاعتصام بحبله وای سبیب اوثق موت سبب بدنگ و بین الله ان انت اخذت به . (نیج البلاغ جلز آنی صفی ع<sup>۱۹</sup> )

بی بخے الشرسے ڈرتے رہنے اور اس کے احکام کو اپنے اوپر لازم سجھے رہنے اور اس کے ذکرسے آبا و رکھنے اور سر النظر تعالی کی رسی سے دیگل مار نے اور چیٹے رہنے کی وصیت اور شند سے موال اور کوئن ساسب ہے ۔ جو اس سبب اور دشتہ سے مفہ ولا اور ہائی ارب بے جو تیر سے اور النظر تعالی کے درمیان ہے ۔ بین برائی تم اس کے ساتھ تشک کرو۔

یماں پر النظر تعالی کی ری سے مراد قرآن مجید ہے کی فال المشر تعالیٰ ۔ یماں پر النظر تعالیٰ کی ری سے مراد قرآن مجید ہے کی فال المشر تعالیٰ ۔ واعت صدوا بحدل الله جمیداً ۔

واعده وابحبل الله عبيات على الخمط الاوسط فالزمولا والزمواالسوا د خيرالناس في حالاً النه ط الاوسط فالزمولا والفرقة فان الشاذ الاعظم فان يدالله على الجماعة واياكم والفرقة فان الشاذ من الناس لاشبيطان كما ان البناذ من الفنم للذئب من الناس لاشبيطان كما ان البناذ من الفنم للذئب من الناس لاشبيطان كما ان ومير ب اندر دو كرده الك بول كم مقرت على وفي المن مدسة نجا وزكر نه والا محب اور دومرامير سه فدادامقام بن المدرد ومرامير سه فدادامقام بن

تقصیروکونای کرنے والا بیفن اور میرسے من بی اور میری وجسے جو جو سے جو سے بہتر مالت برہے ۔ وہ صرف ایسا کروہ سے جو اور میری کولازم برط میں افراط و تقریط اور تجا و تروتقعیرسے محفوظ ہے للزتم اسی کولازم برط م

ا ورسوادِ اعظم کا دامن تمنام کوبو کمه انگرتنائی کا با تقریما عشب برست -ا در اسین آمی کوافتراق ا در مائی کی سند بجا و کمیونکر جماعیت -ا در اسین آمی کوافتراق ا در مائی کی سند بجا و کمیونکر جماعیت -

سے انگ ہونے والاالسان شبطان کے نفوف ہیں ہوتیا ہے ۔ جس مرح دیورسے انگ ہونے والا کسان شبطان کے نفوف ہیں ہوتیا ہے۔ مرح دیورسے انگ ہونے والی بمری جھرشیے کالحربھ ہے۔

رم) قلاتكوبواانصاب الغنن واعلام اليدع والزموا ما عفد عليه حمل المياعد، وبنيت عليه اركان الطاعة (بنج البلاغة جلوادل مسلم)

Marfat.com

۴,

ر نتنوں کے بیے نشان اور زیرعامت کے بیے اعام بوبکہ اس امرکو لازم کیم لوش پرجاعت کی ترم معتورا ورنبرسی ہے۔ اورجس پرادکان طاعت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

دنوسے ، یخفیق بہلے ہریہ قائر ہمین ہوئے کی کہ ہر دورہی سوا داعظم ا ورغظیم جاعست کی صور میں اہل سننت والجاعت ہی موجو درسیے ہیں - ندکہ دوس فرست فرست ۔

ربه، حضریت/مام حسن کوفیرمایا به

وارددالى الله ورسوله مايضلعك من الخطوب يشتبه عليك من الامورققت قال الله تعالى لقوم إحب ادشادهم " ياايهاالدين امتوااطيعوالله واطيعوا الرسول واولى الامر متكرفان تناذع يتحرقى شئ قردده الىانته والرسول"

فالردالى الله الحكم بمحكم كتابه والردالى الرسول اكاخت بسنته الحامعة غيرالمغرقة ) بنج البلاغ جلدتاني صكال جداتم امور تحبر برملتيس موحائين ا درشتنه موجائين توان كوادشرتنا بي اوراس کے رسول سی استعلیہ دسم کی طرف لوٹا کیونکہ استے اس قوم کوفرایا - جن کی رسخائی ا ور بمبلائی اس کو فجویب بخی - \* اسے ایمان والوامشگرتنالی کی ا ما عست کرد. ا و راس کے رسول اورا ولوال م كى الحاعث كروبيس اكرتهار الديركي امريس بابه نزاع بيدا بحرجاست ۔ تواس کوا مشرنعائی اوراس کے رسول میں اعظر علیہ وسلم کی طرون لوٹا ڈیٹ توادشرتعا بی کی طرون روکرنے کا معنی سیے اس کی کتاب کے آیا ست مکامت اورمردخ الدلائست کی طرفت نوٹما نا ا ور رسول ضراصلی انتر علیہ وسلم کی طرمت لوٹا سنے کا مطلب سیے آہی ۔ سنستنه عامتهما تقرتمسك كزنا والأرمها دالينا جواجماع واتفاق بيدار

مرسن والى سب را ورتفريق واختلاف بيداكرسن والانهى سب ، ف، اس عبارت سے المئندتنائی کا محم اوراس کے رسول سی المئند علیہ مسلم کا حکم۔ واجب الاطاعت بمونا تابت بوا اورآب نے صرف ابنی طرف سے اس کو نهیں بکد قران مجید سے دلمیل مش کرے اس کولازم اور ضروری مفرادیا توقران مجید كرسا تقوم مدان ولابيت ا ورالوال لمرحضرت على كرارشا دسن يرتقيقت والمنح كمر دى كه صحيح اور غير صحيح فابل اعتقاد وعمل اور نا قابل اعتقاد وعمل كوير كھنے كامعيار قران جبد كيه واضح ارشا واست بي - اوروه سنت جوجاعت بي احتماع واتفاق اوراتحاد و يجهتى كى موجب بوندكدا فتراق وأتشاكى واورالمسنت كى وجنسميدي بم ن واضح مردياب كرجوجاعت اورسواداعظمان عبادات بي ندكورسي وهوف ا ورصروت المستنت والجماعست مي بس اوران كيم مقتراء وييشو اجوالي بيت كمرام کی عزیت وحدمت کویمی ملحوظ رسکھنے واسسے ستھے -اورا کابرصحابہ مهاجرین وانھا كے خدا دا دمنصب ومقام كائبى ياس كرسنے واسسے سقے النزااس ارشاد كرائى کے تعت مجے روایت دہی ہوسکتی ہے یوفران جیدکی آیات مکات کے۔ مطابق ہو۔ جیسے کوچندایک آبات قبل ازیں بی سنے ذکری ہیں واور اکسس سنست كمصطابق بويس بس سواداعظم ا ورجا عدن عظيمه كى موافقت بورايكن جوزران کے خلاف ہوں یاست جامد عزر مفرقہ کے خلاف ہوں ۔ وہ قطعاً <sup>ہ</sup> قاب*لِ قبول نەموں گى* -

ر نیزنی اکرم صلی ادمیر وسیم نے امن کے ہوا بیت برقائم رہنے اور مرا کم سنتیم برگامزن رہنے کے بیے جوسا مان برایت اور است تقامت عطا فرایا ہے در کما ہے۔ فرایا ۔

"انى تأرك فبكم ما ان تمسكم به لن تضلوا بعدى احدهما اعظم من الآخوكذاب الله حبل مدود من السماء الى الارض وعترنى اهل بيني لن يتنفر فاحتى بير دا على العوض فا نظروا

كيت تخلفوني فيهما " (رواه التزمزي)

"انى مخلف قىكم التغتلين ماان تمسيكتم بهمالن تضلواكتاب الله وعترتى اهل بيتى ولوب يتفرقاحتى يردا عسلى الحوض" (تفسيرصا في صفل)

بن تک بین تماراندود قیمتی چیزی هیوارد با بون که دب تک ان کاسهارایی در بوسک و تعیی چیزی هیوارد با بون که دب تا ان کاسها داید در بوسک و میرے بعد مرکز کراه نبی بو کے ان چیزون بین سے ایک کتاب انٹر ہے۔ بحد و مری سے فلیم ہے ۔ اور و و اه نٹر تعالی کی رسی سے جواتمان سے بحد و مری میری فرست اور الل بیست بی زمین کی طرف اللی بول سکے ۔ اور دوم می میری فرست اور الل بیست بی اور وه دونوں جدا نبی بول سکے ۔ حتی کہ مجے بیروعی کوشر بروار د بو سکے ۔ حتی کہ مجے بیروعی کوشر بروار د بو سکے اور دوم میں میری نیا بست کی حتی کس طرح ادا کر سے بی ادا کر سے بی ان کے تن بین میری نیا بست کی حتی کس طرح ادا کر سے بی در اکر سے بی در الر سے بی در ادا کر سے بی در الر سے بی در الی سے تن بی در الر سے بی در الر سے بی در الر سے بی در الر سے بی در الی سے تن بی در الی سے تن بی در الی سے تن الی بی در الی سے تن بی در الی سے تن بی در الی می در الی بی در الی بی در الی می در الی می در الی بی در الی می در الی بی در الی می در

رن، بده دروایت ہے۔ بوفریقین کے نرویک منفق عیہ ہے اور کم البتوت
ادرموون الصحت جس سے دا ضح ہے کرقرآن اورا ہی بیت مجتمع اور
منفق رہیں گئے۔ اوران کی راہ ایک ہی ہوگی۔ اور نمزل می ایک ہی ہوگ ۔
اور ہم مل کرصا حب متر راصی الشرعیہ دیم کے باس ہون کو تر رہ بینیں گئے۔
اس سے میں دا ضح ہوتا ہے۔ کر انکہ کے اقوال وارشا داست نی الواقع و ہی
بوں کے بوفرآن عظیم کے موافق اور مطابق ہوں کے۔ ورز را ہیں مبرا ہو
جائیں کے اورا فتراق پیما ہوجائے گا۔ اورکن ب کو دومرے تقل سے
ماملم کہا گیا ہے۔ تو واضح ہوا کو اس کے اورا قال الگراس
معن ابع نرک قرآن کو ان سے اقوال کے تا بع کردیا جائے یا اس کو چیوڑ دیا
جائے۔ بیل مورست ہیں اس کا اعظم اور اصل ہونا تا ہے۔ الدارا ایسے اقوال وارشا

جوائد کی طرف منسوب ہوں لیکن خلاف قرآن ہول۔ ان کے منعلق موصو<sup>ری</sup> اور من مگرت ہونے کا یقبن کرنا بڑسے کا وان کوسبائی سازش قرار دنیا۔ لازم ہوگا۔

# معيارت كيمطابق كوسي وابات دستيل

جب برمیار مین بوگیا ۔ اور قرآن مجید کے جند ایک ارشا دات اور آیات منات مجی فاحظ کر کیے تو ایسان میم کیے لینر چارہ نہیں رہے گا کہ جوارشا دائ المہ حزت شیخ الاسلام قدس مرہ نے بیان فرمائے، ہیں ریادا تم عوض کر سے گا ۔ تو دہی اور مرف دہی برجق ہیں ۔ اور مروم سے موضوع اور مفتریات ہیں جو میود کی نقیہ بازی اسلام اور ابن اسلام بکر بانیان اسلام کی وشمنی اور یا دوت برمنی ہیں ۔

# منواز كونس معتبري

دوگوما حب اوران کے روحانی اور جبمانی طبیب نے محابکرام کی عداورت اور شمنی بہنی روایات کو توانز قرار دیا ہے ۔ اور واحب الفبول کیکن امیر المؤمنین - حربت کی مزون کی رفتای رفتی رفتی رفتی استر عرب اعدن اور سوا واعظم کے عقائدا ور نظریات کی ۔ اور اس کے ماسواکو علا فرار دیا ہے ۔ اور اسا تحرب علت اور اس کے ماسواکو علا فرار دیا ہے ۔ اور اسا تحرب علی اور افرار دیا ہے ۔ اور اسا تحرب علی اور وافرا کم دی کے دیو میں افراط سے کام کیا۔ و جیسے شیعہ اور روافق کی اور وافرا کم دیو توان کی اور وافرا کم دیو توان کی افراد کی روشنی میں دشیو کی افراد کی روایات کا کیون کم فریق ادل

ن المهاركرت بوست ك عوفرست بن روایات كا اختراع كیا بیاد گرها به كے ساغة عدادت كا اظهاركرت بوست ان كا تقیص شان كی روایات وض كین اور نوارج نے حضرت امیر كی عدادت بن آفر بطر پران شخص شان كی روایات گرانین به ایجران پرا پنے پسندید و نظر بات كے تحت دوسرے حاد ركیا - الذا اگر متر بی تو وہ متواتر و دوسرے حاد ركیا - الذا اگر متر بی تو وہ متواتر و دولیات جن كا تواتر الم متر بی تو وہ متواتر و دولیات جن كا تواتر الم متر بی تو دو متواتر و دولیات جن كا تواتر الم متر الم متر الم متر الم متواتر مول و دولیات جن كا تواتر الم منت كے بال بی سلم بور ندكر حرف مت بوت كے الم متواتر مول و

# تنبعه صاحبان اور تحرلیب روایاست

شیده ما بان نے حب علی ترتفیٰ ہیں افراط کالازی تقامزیہ بھی تھے کہ دیگر اکا برصابہ کی شان ہیں تقییراور نقیص کی جائے۔ للذامقد ورعرسی کر کے ان روایات کے الفاظ ہیں تبدیلی کی کوششش کی جو کہ فضائی محابرا وران کے ساتھ ابل بیت کے بہتر تعلقات بردلا است کرتی تھیں اور یا ہجراس تقیقت کو چھیا ہے گی مفد و تھر سے بہتر تعلقات کو جھیا ہے گی مفد و تھر سے کہندایک مثالیں اس کی عرض کرتا ہوں ناکہ حقیقت کا بارشاد کس بہتی کے متعلق ہے۔ بیندایک مثالیں اس کی عرض کرتا ہوں ناکہ حقیقت کا اور عمل مالی اس کی عرض کرتا ہوں ناکہ حقیقت بیال واضح مورجائے۔

ر من مندین اکبرنی استرین دافته بجرت اور خافت بنور سیسے انزاز کو کم کر من مندین اکبر رضی انزاز کو کم کر اور آب کی اس ایرازی چینیت کودگا و مؤمنین سسے اوجیل کرنے کیلئے بلکہ با تکل الثا وربر مکس نائر وسینے کے بلکہ ابوالحسن التی سنے چوکارنا مربرانجام و باسب وہ فاضل موربر مکس نائر وسینے کے بلکہ ابوالحسن التی سنے چوکارنا مربرانجام و باسب وہ فاضل موربر م

قوله تعالى : اذها فى الغارا ذيقول لصاحبه لاتحزن دالآية) حدثنى ابى عن بعض رجاله دفعه الى ابى عيد الله عليد السلام قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغارقال لغلات كانى انظم الى سفيدنة جعقر فى اصحابه يقوم فى ابعر وانظر الى الانضار محتبين فى افنيعتهم فقال فلان وتوا هم يارسول الله وقال مى قال فارنيهم فسم على عينيه فرآهم دفقال فى نفسه الآن

میمرہ: الفت: اس روابیت میں و دھگر ابو مجرکا نام سیسے کی حکمہ فلال کالفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں جونیک بینی کارفر لیسے وہ واضح ہے ۔ لینی نام کوابرام بریراکرسنے کے

سيان الكي المان ال

دب، برکیٹ بیں اپن طون سے الو کمر کے دل مال ملوم کر کے تکھر دیا کہ انوں نے

کما کہ اب جھے تمار سے جا دوگر ہونے کما پیٹین ہوگی ۔

ان اس کے تصوی بعربی کرم می ادفتر علیہ وسلم کے تعلق کرد دیا گئی ہوئے

افن الصدیق تو ہی سچاہے جس کا لازی نیٹر ہر کمیٹ کے اندر دیسے ہوئے

بور کے بہر کی در تی کی صورت میں جو دنی اگرم میلی ادفتر علی مینوت ورسالت کا

ابطال سے العیاذ باللّہ ہ ۔ کیوکہ الو کمر سنے آپ کے ساح نہدنے کا

یقین کریں ۔ اور آپ سنے فرایا ۔ تم ہے ہو اگر آپ کو جا دو گر سجھے والا سچا

ہے۔ تو تی سجھنے والا جو طیا ، اور جو جو طاہوا می کو صادق کہ نما بھی غلط ہے۔

ہر جا بہر صدیق کما جائے برحال روایت کا اس طرح سیانا اس کمیا ہے کہ۔

ہر جا بہر صدیق کما جائے برحال روایت کا اس طرح سیانا س کمیا ہے کہ۔

ہر جا بہر صدیق کما جائے برحال روایت کا اس طرح سیانا س کمیا ہے کہ۔

عظمت ابوکرسکے ساتھ عظمیت رسالست کوهی کسٹاکر دکھ دیاہے۔ لله بلاد فلان فقد قوم الاور وداوى العمد خلف الفتنة الخ تمج البلا یاں یہ امرقابل عورسہے کر حضرت امیر سنے توبقیناً اس مہتی کا نام سے کر ادراس کی بدری طرح نشا ندی کر سے پہ خوساں بیان فرائیں لیکن اس بی مسائی جال جیسے ہوئے اقلین سنے فال کا نفظ لکھ دیا تا کہ کسی کویتہ ہی زمیں سکے کہ برفضائی کس، کے بیان کئے کئے ہیں لینی اللہی جزائے جردے فلال کوشنے کی کورد کی اور موض جہالت کی دوالی! م رم، تحریف نفظی اورقطع دبر برا ورکتر بیونت کے ساتھ ساتھ لیفن عبارات ك معدب بن كريد كريف كے ليے ترتيب خطبه كواس طرح برلاكوس كى . تعربيت حفرن مرتضى في عنى اس كى مفيص لازم أجاستے و در براسس قدر بھیا نک اورسنگبن جرم ا ورتی بیشی ا مربالل کوشی کی رفریں اور گھٹیا جال تھی۔ كرابيني يمي ولاا مطه اوراس ذليل مركت براينا اضطرب بيميان سك دالف، حفرت علی م*نی امت عنه کالمویل خطرجواً ب سنے امیرم*عا ویر کیے خطر سکے جواب میں تر در در ایا تھا۔ اس سے فضیدست سیخین پر دلائمت کرسنے واسے جھے مبائی دہنبت کے بعنید مے جڑھے . فراوہ جسے دیکم اس ماکہ واعث کی جوری دا ضح بوجائے اور کر بیونت کاموجب معلوم ہوجائے۔ كان افضاهو في الاسلام كما زعبت وانصحهم لله ولرسوله الخليفة الصديق وخليقة الخليفة الفاروق ولعسرى النامكانهما فى الاسلام عظيم وان المصاب بهمالي ح في الاسلام شديد برجهما الله وجزاها باحسن ماعبلادای نهاسمعت باحدهوانصح تله فی طاعة دسوله و کالطوع لوسول الله في طاعة دمه وكالصبرعلى الاذى والضراء حين الياس . و مواطن المكروة معرالتبى صلى الله عليه وسلومن هؤ لاء المتقر الذبن سميت كذلك وفى المهاجرين خيركتير تعرف حزاهم اللهاحسن اعمالهمذر *رشرح* ابن میشم)

اس عباد من محنير جمر كالجحرص يبيد ذكركيا جاجكاسيد وريفنيرس الاسلام كي . عبارست میں ماضطر درکھے ریساں یہ تنان کاسیے بحدید نمام ترعبادیت جوعظمست صربی اور مرتبت فاروف كامنه بولنا تبوست سب را ورنصف النهارى طرح واضح إ ورروشن بربا ده مب وكون بنج البائذ سنه مذف كريك بفشيني كابحر بوراظها دكراسه وادركيول ناكرتا اكرحفرت مرتصلى زبانى ال كاصريق اور فاروق بونا آورسب سيسے افضل اورسب سي زياده فلس بونا عوام برظ بربوماست نويجر نربهب رفض كب بنب سكتاسي ا ورکوین اسسے بول کرسکتا ہے۔ اس سے پیمیا رست توحذمت کرنی نٹریعیت وفق دب، اس کے عل دواس خطبری ترتبب ہیں اس طرح السط پھیرسسے کام کیا کہ ہوم كيم كالجيم وكيا حس برشاره ابن يتم كوهي كمنايرا-وهذاخبط عجيب ص السيبد معروجود كتبه في كثيرمن المتواربخ رترح بن مينم جلام مسكس)

پرسید مرحتی کی طرف سے بجیب جنبط اور النباس واست میں و سے رحالا نکر حفرت مگی مي خطوط بست سي تاريخي كتب بي موجو دين النذاان بم التباس داستنباه كي كوني وجه نهیں ہوسکتی تھی ۔اور تبیس وتخلیط کی بھی کیونگہ ہرشخص امیل مراجع کی فرر خونے کرسکتا ہے۔ جس کے بیرسوائے ذامت ا ورسوائی کے کیا ہا تھ آسکتا ہے :

تحراجت معنوی : اسی طرح شیمی ملی دستے تحرافیت معنوی بی بی وه کمال کر دکھایا ہے كربيودى يمى مريب في كرره كي مول سكدا وريولطفت يدكداس كانسبت يمى أغم كرام اومراصدق الصادقين كالحرث كردى سيمثال كے طور برايب حوالہ بس خصت سبے اسیدنعست المندا مجزائری موسوی شے انوارنعانیہ میں نفل کیا ہے كحضريت لام حبغرصا وق رضى المشرع ندسته ضيف وقتت سكے وربار ميں ينجبن ضى المشمخما

كيمتعنى على الاعلاك فرايا:

"هماامامان عادلان فاسطان كأنا على الحق فماتا عليه عليهمارحمة

الله بوم الفتيامة "(انوارنعما نيه مبلدا ول صاف) حس كاتر جروخوم ظاهر سب اورابل دربارست بعن خليفاً ب كابي ظاهري مقصد سجها كروه دونوں امام عاول بي اور منصف ، وونوں حق پرستے اور اسى بران كا وصال بوا، ان دونوں پر قيامت سے دن الله تعالى كى رحمت اور عنا يرت سبے ، كر جب آب جبس سعطان سے باہر تنزیقِت لائے تو آب سے خواص بی سے ایک آب سے پھھے بہولیا اور اس سے عرض كيا ۔

بابن رسول الله قدم مست ابابكروعمره دا البوم فقال أنت لاتفهم معنى ما قلت فقال: يتينه لي.

اسے گئت بچکر سول صی انٹریلیہ وسلم آج آپ سنے ابو کمروعمری مرح و ثنا اور تقریب و تو تو اور تعریب کے تعریب کے تواب میں فرایا توم سے قول کا معنی ومفہوم نہیں محتا تواس سنے عرض کیا میرسے سئے اس کی وضاحت کریں تو آپ سنے بقول اسس (مجھتا تواس سنے عرض کیا میرسے سلئے اس کی وضاحت کریں تو آپ سنے بقول اسس (مجھول اور نامعنوم مریر فاص) سکے فرمایا م

اماقولى ها امان فهوا شارة إلى قوله تعالى "ومنهم ائمة بيه عون إلى النار "وأماقولى عادلان فهوا شارة إلى قوله تعالى " والمنين كفروا بربهم يعدلون " واماقولى قاسطان فهو المرادس قوله عزم قائل " أما القاسطون فكانوالجه خو حطبا "وأماقولى كاناعلى الحق فهومن المكاونة أوالكون ومعناه انهما كاوناعلى حق غيرهم لأن الخلافة حق على بن أبى طالب وكن اما تاعليه قانهما لم يتوبابل استمراعلى انعالهم القبيعة إلى ان ما تواو و تولى عليهما رحمة الله المراد به النبى صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى : " وما النبى صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى : " وما ارسلناك الارحمة "للعالمين "فهوالقاضى والحاكم والشاهد على ما فعلود يوم القيامة و

(انوارنعائيرجلداول ص

ر) بن منے جور کی کروونوں امام ہیں تورید اللہ تھائی کے اس قول کی طرف اشارہ سبے کران ہیں سے بعض امام ہیں جونار حہنم کی طرف بلاستے ہیں۔ کران ہیں سے بعض امام ہیں جونار حہنم کی طرف بلاستے ہیں۔

رس اور میں سنے ان کوعادل کما تواس میں ائٹرتعائی کے اس قول کی طرف اشارہ سے ہوں کر میں انسان میں انسان کے اس قول کی طرف اشارہ ہے ہیں کر وہ توکی جنہوں نے کفرکیا اسپنے دہ کے ساتھ دعیروں کو ، برابر پھٹراستے ہیں بعنی عدالت والامعنی مراوز میں تھا بگر برابری حالا -

رس کین میں سنے جوان کو قاسطان کمانواس سے مراورہ سپے جواد ٹنرتنا لاسکے اس قول میں مراد سے کمکین قاسط توجہنم کا این رصن ہوں سکے ۔

دم، اوری سنے پرجوکما کاناعی الحق نواس کامعنی بسبے کہ دوہروں سکے ق پرزبردستی قابض بوسکتے بمیوبحہ خل صنت علی رضی الٹیریم کاحق تھا دا در وہ اس پروالبض ہو سکتے ہتھے

ره، اسی طرح آنا علیہ سکتے کا مطلب بھی یہ سپے کدانہوں سنے اس کلیم وزیا وتی ا ور عفسب وہنہ سے توربہ ندکی بمکرمرسنے وم کسرانہیں افعال تبہجر بربرقرار رسپے -

اورس سنے جو علیمار محتداد اللہ کہا سے تواس سے میری مراوسے نبی اکم م صلی اللہ علیہ میں میں اللہ علیہ میں اللہ ع عبروم کی فوات اقدس کیون کو اللہ تالی اللہ کواس آمیت مرمری سرمست کما ہے۔" و ما ارسلنا لئے اکا رحمہ قبد للعبالمہ بیری " توآپ

ان دونوں پرقیامت سے دن تھما ورنضانا فٹرکریں سکے اور یو کھے انہوں سنے کمیاس برگواہی ویں سکے -

امپرگیشکل مل کردید. کمی کمی کردید و ۱۱م صادق رضی انتدین شندیم سے درباری فلیعذ کے روبروجعہ مرکم فرایا واس سے مراکب شنے حزیث الوکم صدیق اور حضریت عمریشی التیمونها کی۔ بر پیموفرایا واس سے مراکب شنے حضریت الوکم صدیق اور حضریت عمریشی التیمونها مرح وننا اورتعربيث وتوصيعت يمجى اوران كاآب كے نزوكيب امام برق اور عاول منصف بهوناتا وم زيست فق پرقائم بونا اوراس برونياست دخست بونا وررحست ضرا وبدتها بى ستيمترف بوياسجها بكراب كريرخاص سنديمي بيى معنى ومفهوم ا ورقعه مطلب بمحاس سية ترب الخااوراسين قلى اضطراب اوردكم وروكو يحيانه سكا بلكه بمكوه كهاآب سنے توابو كمردعمري مسرح وثناكر دى بجس سے صاف طاہرا ورآفتاب يم کی طرح روشن کرعام ایل اسلام سے سیا سے قطعا انگر کے کام سے ان حفرات سے متعلق تنقيص وتوين اورتحقيروتعزيط ميشتمل كوئى كلمهُ سرزونبي بوّا تصابكه ان سب كوسي عنا اورنظريه بيالسبيرن تعاكرا تمهابل بست ان كعظمست ورفنست سكے قائل ومغرف بي ا وران كے سيے مرح مرا ا ورد عاكو توگويا ان تمام الل اسلام كونلط راه ير ولسلنے ا ورا نہیں گراہی وضل لست ہیں مبتل کرسنے کی ساری وَمد واری انہیں انمریریا نمریجوتی ا لقول شیعربه حضارت العیا فرما مشرا ممری بوسنے کی بجاستے انمہ ضالت بن سکمے ام اكريه حفرات البي جالين سطنة واست بوست اورعالم اسلم كوسي وقوف بنلف والم بوستے تووا قند إلكر با والا تجى بيش نه أتا اور حب سب المركا منرب ايك م تويقيناً آبيكا بمن لما مروباطن ايربويا لازمسيرا ورهيراً بيدكويا لحضوص صامرق لقب ویا جا ناهی اس امری بین ولمیل سید ، کیا امام حسین رضی انتعمیر میرکواس طرح ا ما معادل قاسط <sup>م</sup>ن علی الحق کمرکرا بنی ا وراسبینے عزیروں کی جان ا وربردگیا ن عصمت آ كاعزت واموس كانخفانس كرسكته يتطراحب كرسكته يتصا وريقني تخفظ بمي حاصل سكت تقے گرجان كى بازى لگا دى اور يەطريبتراختيا رندكيا تو واضح مچوگيا كەيە دورخى چال اوردونلی پالیسی ایل بیست کرام سکے شایان ٹان نیس سے ۔

امام بعفرصیا دفی سے بیلے تقید وکھان کا عدم جوانہ ہو۔ نیزیہ بات بمی ذین نشین رہے کہ حضرت دمام جعفرصا دق رضی انٹرعنہ کے بیے نیزیہ بات بمی ذین نشین رہے کہ حضرت دمام جعفرصا دق رضی انٹرعنہ کے بیے

تی و کتان جائزی نبی تھا اور کسی ا مام جابراور سلطانی جائر کے ڈر اور خوف کی وجہ سے
اس قسم کی جد سازی اور اصل نظریہ وعقیدہ کا اخفاء آپ سے بیے قطعاً حرام تھا کہو کمہ
نمرین بیقوب کلیٹی نے اصول کا فی جدا ول صلام مطبوعہ تہران پرخو دام جعفر صادق سے
می یہ روایت نقل کی سے کہ المشرات الی نے نبی اکرم سلی المشرعبہ وہم کے وصال شریین
کے قریب جبرئیل علیمال الم کے ذریعے ایک تاب نازل فرائی حس میں تمام المرک کے
متعنی وصیعی مرقوم تھیں اور مروصیت نامر سربہ تھا جو مرام اسینے دور امام سے
متعنی وصیعت نامر کی مداری الله عندر مام عبارت

حدّث الناس وانته و وانشرعلوم اهل بيتك وصد ق آباء ك الصالحين و لاتخافرت الاالله عزوجل وانت فى حرز وامان ففعل ـ

بین توگوں کواعا دیت بیان کروا ورفتوسے جاری کواور اپنے الی بیت سے علیم
کی نشرواتیا عت کروا ورا بینے اسلاف اور آبار واجدا وصلیاری تصدیق کرورا و ر
سوایت اللہ عزوجل کے ہرگز کسی سے زفرروکیو کرتم اللہ تنائی کے خفظ والمان میں ہو ۔
ابل الفعا ف و ویانت اور ابل ابمان و اما نست اس وحییت کواس روایت
کے ساتھ داکر ہیں تبل کمی کروحیت برغل کس حودیت ہیں بابجا سکت ہے ، شعبی تاویل اور
تولیف کل صوریت میں یا ظاہری حنی و منوع جوعام ابل اسلام نے بجھا ، حتی کراس ہریفائی
نے بھی ۔ وہ مراو ہونے کی صوریت میں یقیناً وصییت برغمل کی صوریت مرف وہی ہے
جوابی السنت کے خربیب وسک کے باکھل طابق سپے اور چوبی کی آئید و تصدیق کے
وصییت عوم ابل بسیت کی نشروا تیا عت اور اپنے اسلاف کی تائید و تصدیق کے
با بند تھے تو روز روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ تمام ابل بسیت اور انگرکرام کا مذہب ب
مسک بھی ہی تھاجس پرسوا د انظم ابل السنت والحیا عت اب یک عائم ہیں اور لعبوریت
ویکڑ جب آپ نے وصییت کی خلاف ورزی کی توا مامت بی ختم ہوگئی ۔ اور است و

# محرفين كى وجرسها مام جعنرصا وقى شيء كالقطران

مراوائمہ کی تشریح وتوضیح پیش کرستے وا ہوں سسے امام جعرصا وق رضی ا دیٹھ عشہ کی پریشانی بھی ما خطر کرستے جاہیں ۔

رجال کشی پی ترکورسپے کرام مومون تے فیمن بن مختار کو قرمایا ر اِن الناسب او لعوا بالکن ب علیناکان الله اف ترضب

عليهم لا بريد منهم غيره واني احدث احدهم بالحدث فلايخرج

من عندی حتی نیناوله علی غیرتاوبله الخ (رجال الکشی ص<u>۱۲۱)</u> یعی توکسیم پربهتان با ترسطنے اورافترا کرسنے کے عاشق ہوسیکے ہیں گویا الٹرتعالی سنے بیم کام ان پرفزض کر میا ہے اوراس سکے عل وہ مومرسیے کسی امرا ورفعل کاان

سے اراحہ نہیں رکھتا ہیں ان ہی سے ایک کوصریٹ بیان کرتیا ہوں تو وہ میرسے پاس سے کل نہیں یا تاکہ اس کومیری مرا دسکے بریکس و وہرسے منی پر جمول کروٹا ہے

الم ما دق سکے اس ارشا دما دق کے بعداس تاویل سے بطلاق دخنلان اور اس کے نافل کے افزادا در بہتان میں قطماً فشک کشید کی کوئی مورست باتی نہیں رہ جاتی اور مرب برایک روایت اور اس کی تا ویل فاسر ببطور نوز ذکر کی سبے ورزیماں تو جو فی روایات کی تا ویل ست فاسدہ کے دفا ترا ورب بہتوئی روایات کی تا ویل ست فاسدہ کے دفا ترا ورب بر بری جاعت ای شیطانی کام میں شب ورون معروب شی اور اکر کرام کی ان پر معنون ومرد و داس خریم مقعد اور براء توں اور کذیب کے با وجو دا نہیں کے نام پر دیم عون ومرد و داس خریم مقعد کو وارد کی درہ ہے۔

ببعن أنهائى مقتفردا ورمعتبردا ويوں پرائمہ كرام سكے تبھرسے دومری جگر ذكر

کے گئے ہیں وہاں ما خطرفرا ویں اور فدا تعالی موقد وست توحرف رجال اکشی کا ہی مطالعہ کر لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون لوک تھے اور ان کا اصل مقصر کیا تھا بین یہ وروجوس تھے اور اسل مکوفاکم برہن مست ونا لود کرنے کے ور بیت تھے نعو ذبالله من شوالشیاطین من الجننة والنّاس ۔

الزمن حب ایک فریق اس بات برتا ہوا ہو گرگوئی گال اورفضیلت می برکام کی ٹابت نہیں ہونے دیں گئے۔ تواس کے تواتر کا ہوحال ہوگا ڈہ بھی وا رہے ہے۔ ہم تو یہ بھی مقررت فدا و نرفنائی کا اعجاز ہے ہے ہیں ۔ کہ اسے ہوگوں کے ہا کنوں کہیں کوئی کل خبر کا حزات محابہ اور فلفاء ٹن نہ کے حق ہیں صادر ہوجائے۔ اس سے اگر کوئی تواتر ہیاں جمت ہوسکتا ہے اور ولیل صدافت اور معیار حقانیت ہوسکتا نوم ہ بالعموم اہل اسلام کی روایات کا ہے اگر کتب شید ہیں بھی وہ روابت کو سٹیاب ہوجا سے اور تمام اہل اسلام کی کت اجس ہے کو کہ نظر نواز ہو کہا۔ اور قرآب جمید کا ٹار مسلم اور اور ہی حفرت کی کہا رشاد کرا می ہے جو کہ نظر نواز ہو کہا۔ اور قرآب جمید کا ٹار در موافقت ہی امل میبار صدافت ہوگا کیو کہ دہ بھی کا باسلام ہیں متوانر ہے کا ل دہ کمل طور ہیں طرح کہ ہا را خرب سے۔ یاجس قدر نے گیا ۔ جسے کہ شیدہ صاحبان کا خرب ہے۔

# معيارض كأب التداور سنست رسول جواس كيموافق بو

اب الربر برزائيرى روايات بيش ندمت بي كميارى مون كاب الشر ب اورد بي منت قابل قبل ب بجاس ك موافق بور (۱) عن ابى عبد الله عليه السلام ان على كل حق حقيقة و على كل ثواب نور افعاوا فن كتاب الله فغذوة وماخالف كتاب الله فهو زحرف.

رم) عن ابوب من الحرقال سمعت ايا عبدالله عليه السلام

كل شى مردودالى الكتاب والسنة وكل حديث لايوا فى كناب الله فهو زحرت. (٣) عن ايوب بن راشندعن ابي عيد الله السلام فال مالم يوافق من الحديث الفوآن فهو زحوت (۴) عن هشام بن الحكم دغيرة عن ابى عبدالله عليه السلام قال. خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال ابها الناس ما حاءكم عنى يوافق كماب الله فا نا قلته وماحاء كم ينا لف كماب الله فلم ا فله . (۵) عن ابن ابی عمیرعن بعض اصحابه فال سمعت ایا عیدالله علیه السلام من خالف كتاب الله وستة محمر صلى الله عليه وسلم قف كفر ـ امول كما في باب الأخذ بالسنتة ومشوا فلالكمّاب مدراول من ١٩٠٠ م. خلافسيب روايات كيصىنى ومفوم كايهسب كهرانته ف ونزاع كانبصد قرأن وسنست كمصطابن کرنا خروری سبے -اور جو دونوں کا خلاف کرسے دیکا نرسے -اور حبب ان ہیں ۔ تخالفت آجا شے توائم کا بھی اور مرور انبیا واور امام الائم کما یمی ہی سب کے قران جید كے ساتھ نمسك كرد - ا دراس سنت اور حديث كے ساتھ جواس كے موافق ہو۔ ا ورد دسری روایاست کوموضوع - زحرف ا و رمن گھڑست بھو ۔ جب المُدكابيان كرده مياري اور بدام صدافت به سيد . بكر خود رسول خدا . ملی امٹیمٹلیوسلم کا فرمان بھی ہیں سہے ۔ توڈ صکوصا حسب سنے اوران سکے برطریفنت ا ور لمبيب حبمانی اوررومانی سنے جدم بیار قائم كباس، بين بهاری متواترات كے مطابق بوتودرست بهد مورندسا قطعن الاعتبارده بالكن عطسيد اورنا قابل اعبار اور ان ارشا دامتِ المُدَّ كے سرامرخالف ومعاكس اس بیے پیجواب ان كا سرامرعجز ا ورب لین ا بهارگ برمنی سب ا دراسیف نمین کتب بی سیان کرده میارا و رکسونی کے بی خلاف ب تا برجيع اصول ابل اسلام منواتره ومجع عيها بدرسد

المحتفكرييه:

میرد. حفرت علی دخی انٹرعز دم کھوصا حب ا وران سکے لمبیب پھڑم کے ارشا دیے مطابق

اورکآب الروند کے مطابق اپنے افی الفیر کا الهار می بی کسکتے ہے ۔ اور انہیں الشکر

میں بناوت اور ان کی عینی کی کا کھٹا کیا رہتا تھا۔ اس پیے فلفاء سالقین کے جاری کروہ
امکام ہیں تبدیلی بیدا زکر سکے ، اور مرف تراوی کو بند کرنا چا ہا توشور چھتے ہیں کہ اس بوزیشن

برلی جاری ہے ۔ اور صرف امیر کو بجوراً فاموش ہونا بڑا ۔ المذیم لو بھتے ہیں کہ اس بوزیشن

کو مالک کیا علید ان برنامی تنفید کر سکت تھا ۔ اور ان کی عظمت شان کے فلاف کوئی

لفظ زبان پرلاسکت تھا ۔ قطما نہیں ۔ اس ہے ان کا عام خطبات ہیں لقینا الم لینہ کا رہی رہا

لفظ زبان پرلاسکت تھا ۔ قطما نہیں ۔ اس ہے ان کا عام خطبات ہیں لقینا الم لینہ کا رہی رہا

بغول شدید در پردہ ان کے فلاف علم وسنم اور غصب و نہیس کے الزامات عائم کرتے

مقد اور مرف خواص برحیقی نظریا ہے ۔ اور ان کرتے تھے ۔ الینی صورت ہیں تواتر

کماں دہا ۔ جو ظاہر اور تواتر ہے وہ فلی تھول نہیں ۔ اور وجو خید اور راز داری کے مقابل احتجار کیسے ہوسکت ہے ۔ الذا ان خیر علم کر ان انداز میں پروان چڑھنے

علی نہ کے مقابل احتجار کیسے ہوسکت ہے ۔ لنذا ان خیر علی اور از دار نا دار نین پروان چڑھنے

والی روایات کو قطعا متواتر نہیں کہ سکتے ۔

والی روایات کو قطعا متواتر نہیں کہ سکتے ۔

# دوزحی بالسی اور انصاف عمالت مخلف نرازوا وربیان

بوب فلقا و تواقع المرائل المر

# 

سے البلائ جیسی ایم کتاب کی روایات کے متعلق کسی شیعہ نے ایسی ہے رحی اور سبے باک کا اظہار تہیں کیا مبکہ بنظام را جاع شیعہ کے خلاف ہوستے کے یا وجود روایات کی محمت کوتسیم کرسکے اول د نوجیری کوشش کی سبے بشلًاعلامدابن پیٹم سنے اور مامب درة التجفيدسف حضرست اميرا لمختبين رضى الشرعندسك اس ارشاد لله بلاد فلاس جس میں بقول بیمن صرت امیرالمومنین الویرونی الدین مرح و نناسید اور بقول میمن . حفرت عمرفاروق رمنی اِدسترعنه کی عظیم نقبت اور مرحست ہے ، اس کے تحت یہ سوال نقل کیا ہے۔ کہ اگریہ ارمثنا وائپ کاسے توشیعہ کا اجماع خطاء ورغلطی پراہا زم أكب الران كالماع والفاق محصب يعنى ان مفرلت كوظالم وعاصب وينرصك برتو پیراس عبا رست کی نسبست حفرست علی رضی ا دلت دیم طروف در مست بنیں موسکتی -ليكن جواب بي اس عبارت كي نبعت أبي كى طرف درست تسليم كركيه بهلاجواب. يديا كرآب خيعام ابل اسلم كواينا بمؤاا ورموافق رحصن كيريك اوراينا محدومناون ر کھنے کے بیے بطور صلحت اس طرح فرما یا ۔ زکہ ذراتی نظریدا و رعقبدہ سکے لموریر - اور د دمرا حواب بددیا که اگر در کاست مرحیه ا درسننائش کے ذکر کیے دیکی مقعود ان مفرات کی مرح وستائش نبس متى مبكر حرست عثمان رخى المشرعنه كى مرزنش مقصورتنى مكنمها رسي -بیش ردحفر*ات سنے اسیسے کام زسکے بوموجیب نزاع واخت*ل مت اور باعسن حرب و تمال بينے بلک و ه صا وت دامن اور پاکيزه ضال دينا سسے کوچے کرسکتے ۔ ديکن تم اسس مدياركوبرقرارنه ركه سبك ، ما حظه بوتنرح ابن بيتم ملد ينربه ص ۹ اور دره تجينه مبلد يمنبر ا ص ١٥٥١مى طرح على وسنديد سند معزيت منعلى كابرارشا وتسبيم كرليا كراب سن -برسرسنراعل ن فرمایا -

بهر برس مردد. الا ان خبرهده والامن بعد نبیها. ابوبکروعهر، شافی ط<sup>ن</sup> و تلخبص ص<sup>ن</sup> پینی *اس است پی سب سے افضل حفرت ابو بکر رضی امٹیرعندا ور*  عررض المترعندي ا دراس برمنعت اوروضع كاسم نيين كيا يا كيناس كاممل يربيان كيا ب كم لوكون كوم نوابات كيد بين الكالي اليكناس كاممل يربي الكالي المراس برمنعت المروض كيدار شاوات فرمات ورمنت سخة بين اس كرم كمل بحث آتى ہے - بهان صرف اتناء من كرنا - منفود ہے كوان السلاف نے بيضا بطا و رقاعده قطعاً استعال نيين كيا - كرجوفضا كم منفود ہے كوان السلاف نے بيضا بطا و رقاعده قطعاً استعال نيين كيا - كرجوفضا كل بين وار و روايات بهن و اسب منعيف شا ذاور نا قابل اعتبار بهن المكران و ساعة والب ته تسبيم كي كوظها ت مين فضائل ينجين بيان كرنا حضرت على رضي المشرعن كاممول سام ہے البتہ غرب كا دفاع اس طرح كيا ہے كومون رعيت كواہد ساعة والب ته ركھنے كے ليے ال كرے محدومين فلفائل توبيت فرات تھے -

ان جابات بی وجوه منت اوستم جالت بیطالت سنافت برصاحب مقل وخرد برروزرون کی طرح عیال اور تفصیل انشاء الله اس عبارت کے منی بیان کی جائے گا۔ ایک برحال ان اور کو برجرات نہ ہوئی کہ ان عبارات کوشا فر مندیت اور کی جائے گا۔ ایک برحال ان اور کو برجرات نہ ہوئی کہ ان عبارات کوشا فر مندیت اور ساقط عن الاعتبار کہیں یوم ف اور مرون و موم و میا اور ساقط عن الاعتبار قرار و سے دیا ہے گردہ ہے کہ ارشا وات بر تفویہ کورو کم دیا اور ساقط عن الاعتبار قرار و سے دیا ہے فلا عمرام یہ ہے کہ ان کے بال کوئی شابط او قاعدہ نیں ہے۔ اور تہ کوئی مبیار اور میزان موائے ہوئے نے فلا میرائی و تو ہوئی اور تو باش قلب کے اور تقیدہ فاسدہ فرو فر می کور کوئی اور می خواہ منیت ترین کتاب ہیں ہی کیوں نہ ہو اور جواس کے خلاف ہے وہ تھی اور خواہ من قدر می اور جواس کے خلاف ہے وہ تو اور قران جمید کے بھی مطابق اور مجان اور جواس کے خلاف ہے وہ جو کی اور خواہ کوئی اور قران جمید کے بھی مطابق اور میں اور میں میں نہو۔ اور قران جمید کے بھی مطابق اور میں نہو۔ میں نہو۔ اور قران جمید کے بھی مطابق اور میں نہو۔ میں نہو۔ اور قران جمید کے بھی مطابق اور میں نہو۔ اور قران جمید کے بھی مطابق اور میں نہو۔

منیلیمید اب عفرت شیخ الاملام کے رسالہ" نرب شیعه کار دایات جوکتب شیعہ سے منقول ہیں۔ دورڈ محکوماحب نے ان کی تا دیا ت وتسویلات میں جو کھے دکر کہا ہے اور ترتبب کتاب کو فوظ رکھے بغیراد صرا دھر فرکر کیا ہے۔ ان کو عی اس ترتب سے ذکر کر کے سے ذکر کر کے ساتھ ہی جوابات عض کرتا جا فران کا اور حقیقت حال کا فیصلہ ارباب نظر و نکرا ور اعجاب عقول سیمہ وا آرا دھا بڑ برجم و رفع البتہ حفرت علی المرتب منی المرتبی منی المرتبی منی المرتبی منی المرتب کی المرتب کی المرتب منے البالان کی انجمیت کے بیش نظر بندہ سنے ان ارشا دات و عبارا کو دوسر سے توالہ جا سے برمقدم کر دیا ہے۔ اور اپنی طرف سے بھی چند عبارات کا کید مزید کے طور بر ذکر کی ہیں۔

# نزمبسب شیعه از حضرت برخ الاسلام فکرسس سرو فضائل صحابه اور منه کی البلاغه

مهلی رواییت ۱۱۱ حضرت سیدنادمیرالمُونین علی المُرتفی رضی المُنعداب نے زمانہ ، خلافت بی خطبہ دیتے ہوئے فراست ہیں ۔ خلافت بی خطبہ دیتے ہوئے فراست ہیں ۔

لقدرابت اصعاب محمد صلى الله عليه وسلوتماارى احدًا امنكم بيتنبهم لقد كالوابيبيون شعثًا عَبَرًا قد باتوا سيدا وقبياما براوحون ببن جياههم وخدا ودهم ديقفون على مثل الجموص ذكره مادهم كان يبن اعبتهم ركب لمعزى من طول سجودهما ذاذكرا لله همدت اعيتهم حتى ننبل جيوبهم ومادواكما يميدالشج ببوم الربح العاصف خوفامن العفاب ورجاء للتواب. (مبح البلاغرع الم صلبوعرته ران) بس نے حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم کے محابہ کو دیجھاتم ہیں سے سی کو بھی۔ ان کیے شابہ تنس دیجتا د ممارات سجدوں اور نماز ہیں گزار سے تھے کواس مال بیں تموسنے کدان کے بال پریشان ا ورغبارا کود ہوستے <u>غفے رشب کوان کا آرام جبینوں ا وررخساروں کے درسیان ز لموبل</u> سجدوں کی ورہے ہونا تھا ۔ اپنی عاقبت کی یا دسے دیکتے ہوئے كوكون كى طرح بمرك المفت عف زياده لمي لمي مي وبرس ایموں سے درمیان دجینیوں بر، دنبوں کے کمٹنوں کی طر*ی نشان* بروركت يقف والمشرنوال كانام حبب ان كرساست لبا جا تأنوان كى تى تىلى بىرىدىنى رىيان كىكى كەن كىرىيان بىرىكى جات ادر

314

السُّرنَّنَالُی کے عَزاب کے خوف سے اوراس کے تواب کی امیری اس طرح کا بہتے تھے۔ بیسے شخت آندی ہیں درخت کا بیتا ہے۔ مشخصہ بیڈیریرہ انول اس ارشادِ مرتضوی کے مناسب قرائِن جمید ہیں ان حقرات کے مفات اس طرح بیان فرائے گئے۔

بهاب سے روز روش کی طرح واضح ہوگئی۔ تنسر بہ اللما هیر میر علام محمد شبین و صکو علام موصوف کاعملی طور پر اعتراف عجسر نوٹ سال در موصوف کاعملی طور پر اعتراف عجسر نوٹ سال در موصوب سے نبیج البلاع کی جربا رائٹ بیں سے مرف اس عبارت کاجواب دیا ہے۔ اور وہ بھی ان الفاظ کے ساتھ سبنج البلاء کمایہ آفتیا س۔

انحا د وانفاق سبعد بالعموم عابكرام ا وربالفوس خلفا وثلاث رضى المشرعنم كي فيست وثقبت

جو جنا ب رسول خدا صلی اوٹ عربہ کو سلم کے بعض منتص اصحاب کے بارسے ہیں۔ سية اليوزر مقدا واورعار وامتالهم كى مرح وثناء بس وار وسب حبن كاتمام اصحاب اور بالحضوص بيرصاحب كم معدقة بن كي سا عقر دوركا بحى كونى تحفرهينيه بمحدائرف سيالوى لكن امباب عقل ودانش بريضيقت منى نبس مسكى كه دهكوصاحب كالحف به یدوئی ہے۔ اس بردلیں بیش کرنا تو دور کی بات ہے کوئی قریرنہ بھی قائم ننب کرسکے جب كهم في تقين كا تما دوا تفاق ثابت كرك قطعي لور سَرَفِه فا وَثَلَا لَهُ كَيْتُ بِي ال كاورود البت كرديلي ـ ر من المحرصاحب كونودا عراف سب كرنصوس كواسين عموم برركما جاست كار اورخصوصى مورد كالحاظ نبس كميا جاست كالمائزير الامام بمفخدمر و ١١٥ اوربيال -موردين من كوي تضيص نبير عير عموم الفا المست عبرول كا باعث كيا موسك ہے۔ بوں تو دمکوما حب کا کوئی انگ کرسکتا ہے۔ کہ اقبموالصادر کا خطاب اس دور کے دوکوں کے بیے نہیں ہے۔ وہ گزر کئے جواس کے خاطب سقے۔ بركيا جواب بوسك كا-اس طرح توشرابيت نراق بن كرره ماست كى -جن كا ذكرد مكومها حب في بيائه و وحفرات المبرا لمؤمنين عمرين الخطاب رنی ا مٹروند کے مال اور زائب کی حیثیت سے کام کرسنے رہے ہی حضرت مىمان فارسى بول باحفرست عما روغيره دخى دينيونهم اورسيمى بنگول مي انتيسسيا بى کے مور رتوکیا بیانتهائی چیرست اور تعجیب کی یاست بنیں ہوگی کہ جو نا ثب اور مانخت رسیم پرس و ه توان فضائل کے مسیوات ہوں اور چوایکے امیراور امام وضلفا ء ای وه ان ادماون سے دور کاتعلق بھی نر رکھتے ہوں ۔ چسم بربیں کہ برکمن مرہ با در عیب نما پرمبرشس مدنظر مرکمت مرہ با در عیب نما پرمبرشس

مربه به مهربی که برنست و با در سیب ما بربهرس میراندر منربه بید میرسی میران میرست مینه الاسلام فارس متروالعزمز او دسری روابیت (۱) حفرت علی مرتبطی رمنی اعظیمنداسین و داخرابی خطردیت

پوسٹے فرماستے ہیں م

واعلمواعبا دانتهان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الاخرة فشاركوا اهل الدنياني دنياهم ولم بيشاركهم اهل الدنيانى آخرتهم سكنواال منيابا فضل ماسكنت واكلوا بافضل مااكلت فحظوامن الدنبا بماحظى يدالمترقوت واحت وامنهامااخت لاالجيابرة المنتكيرون ثم انقيلواعها بالزاد المبلغ والمتخرالوا بحاصابوالمة تأزهداالدنياف دنياهم وينقنوا نهم جيران الله غدًا في آخرتهم لا تودلهم دعوة ولاينقص لهم نصيب من لدة ر بيج خطبه عالم) ترجه بالشرتعالي كے بندو-اجى لمرح جان لوكمتنى اور بر بيز كارلوك دې منے بودنيا وراخرت كې نمنين حامل كرك كزر كے ہيں - وه بمستيال الم دنيا كي ساتفران كي دنيا بي شريب بوئي ويكن الل دنیاان کی آخرست بس ان کے ساتھ شرکیب نہ ہو سکے وہ تقدس سیا د نبایس اس طرح سکونت پرمر ہوئیں جیسا کہ سکونت افتیار کرنے کاحق تھا۔ اور دنیا کی ہراس نعمت سے ا*ن ہستیوں سنے حقی*ایا جس سیے پڑسے کرسے شکرین ابل دنیا نے حصریا یا اور دبنوی ال و دولت رجاه وشمست جس فدر مي برست برست ما برين عمرين ماصل کی ہے۔ اس قدر انہوں نے مامس کی ہے۔ بھریہ بہتیاں زاديا خرست سي كرا ورآ خرست بين نفع وسينے والى تجارست كوساتھ سے کرونیاسے سے رعبت ہوئیں ۔ یہ لوگ دنیاسے سے رغبتی کی لذت كواين ونياس مامس كرسط عقر بحكل الشرنعالي وسعد واسے ہیں اپنی افرت ہیں یہ وہ نوگ تھے جن کی کوئی دعا نامنظور نیں ہوتی تنی ۔ اوران کی اُ خرست کا حصّہ دنیاوی لذات کی وج سے

تحقہ جینیہ۔ محمدانشون سیالوی اقول اس نظبه كے اندر منقول و مركوصفات كونفائمي بوش وحواس اور بتقائے ایمان دانصا من مواستے خلفائے راشدین اوران کے کما نگروں اور حرشیوں سکھے ایمان دانصا من مواستے خلفائے راشدین اوران کے کما نگروں اور حرشیوں سکھے كمى يضطبق نبيركيا ماسكتاسي جنهول فيقير وكسري كى معطنتول كواسين فبضاؤه میں اوران کے تاج و تخت اسینے یا وس تلے رونرسے اوران کے اموال وخرائن اب سیابیوں اور دسکریوں میں اور اصحاب رسول می دہشر علیہ فسم میں تقت مے کہتے ۔ ا درایران تنه ادبوں کوبونڈیوں کی صورست ہیں مدنیہ منورہ لاکرحفرست علی رہنی امٹنرعنہ کور مرضى كيدم طالبن ان كوباستند ورتقتيم كرنے كا اختيار ديا ١٠ ى خداداد عظمت وشوكت ادرت ون اقتدار كوميان كرست بوسك المندت الله تعالى ف فرايا هوالن ى جعلكم خلائف الارض و رفع بعضكم فوق بعض درمات ليبلوكم فيماآ تأكم والآبه ادروه فداوسی توسیع سے تم کور این کامتصرف بنایا - اور تم می سے بعض كوببض بردرجول مي فوقبت دى ياكه جونعتين تم كودى مين اس مین نمهاری آزمانش کریت ترج مقبول اوراس البركر كمريم كمي ما شبه بي موادئ مقبول في الكاف الاراس المريم كم الله الماس المريم ا اس مے منی ہیں ۔ وہ گروہ جو سیلے گروہ کا قائم مقام ہو۔اور زہن ہیں نفرون کرسے جیسے كمابي اسلم جوبيو وونسارى اورجوس كى سلطنتوں كے فانخ اوران كے تصوف اور تسلط كية فائم مقام سيف ما شيد منبر اصفحه نمبر الاسلاا وراك كاس التجال المي بيدا انزيا اور كاميابى محصرا تقبيمنا ويزا بصفطاع كميرفران كسيدها براور واضح بهوكميا - لنذاس خطب بن تقدين اتحاد والفاق دا مع اوز ما مرسوكيا- اور بالعم معابركمام كيفناس كيساتم سا خدمَه فا وْلا شرك فشاك بمي بطريق ا درلى وأكمل البست محدسكة -نوب ۔ المصحوما حب سنے اس خطبہ کوعی بالک نہیں چیٹرا۔ اور ایک لفظ بھی اس کے۔ متناق کینے کی ممت نہیں ہوئی ۔

مذہب شیعہ - حضرت سیسے الاسلام فدس مترہ العزیر تیسم کی روابیت ؛ دس سیرنا حزبت بی کرم ادلتر دھجہ اکریم اسینے زمانۂ فلافت بیں فرمائے ہیں ۔

فازاهل السبق بسبقهم و دهپ المهاجرون الاوبون بفضلهم. رنیج البلاغه عطیه عشل

(اسلام) اورایمان کے ساتھ ، سبقت سے جانے واسے اپنی سبقت کے ساتھ فاکزالمرام ہو جگے ۔ اور مها جرین اولین اپنی نفنیلت ا ور برتری کے ساتھ گزر سیکے ۔

(اس ارشادحیدری کی تأثیر کمکه تشریخ تقل اکبرا و درامشرننالی کیے آخری بینام پی بھی وجو دسیے - اورنقلین کا سابقبن ا ولین صاحرین وانصار کے فضائل و فواضل او عالی درجاست دمنازل ہیں پورا پوراانغاق ماضل مج

صدى الله مولانا العظيم "والسابقون الاوبون من المهاجرين والانصار والدين انتبعوهم بلعسان رضى الله عنهم و رضوا عنه واعد له حرجتات نجرى تحتها الانها رخالدين فيها الأنالك الغوز العظيم.

# منتمه روايات منج البسلاغه

صرت امیرالمؤمنین رخی اشدی کا ارشا دگرای قرائی مجیدی اس آیپ مبا دکه کے مطابق سب امرد دنول تقل اس حقیقت کے المہار پرشفق نظراً ستے ہیں ۔ کہ ر کے مطابق سب امرد دنول تقل اس حقیقت کے المہار پرشفق نظراً ستے ہیں ۔ کہ ر مها جرین دانعیا دہی سے اسلام کی طرف مبقت سے جائے داسے مها جریخ انصار نائزالمرام ہیں ما درکما میاب دکا مران ا درعائی الحفوص مها جرین او لین کومب پرفوقیت

اورففیدت مامل ہے۔ اور آپ کے ارشا دیگرامی کی تائیداس سے بعد تی ہے۔
کر برمگر مہاجرین کو انفار سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ بکد آپ کا فران اسی وجرتقریم ،
کے دائر کا ترجان سے ۔

اور حرات امیرالمؤمنین کے کام یں فوزوفل کا مرف ان سابقین اور مهاجرین اولین یں حصر نہیں ، اور قران مجید نے والدین انبعو هم باحسان فراکر بعدی ہجرت کر کے دامن ملفوری میں پناہ سیلنے والوں کی عظمت بیان کردی مجلقیا مت کم کرکے دامن ملم برجینے والوں کی عظمت بیان کردی مجلقیا مت کم ان کے نقش قدم پرجینے والوں کی فوزوفلا حاور کامیابی و کامرانی بیان کرتے ہوئے فرایا . وضی الله عند م ورضواعنه ذلك الفوز العظیم لنداس نضیعت بی دونوتی قرآن اور الله تنافی متنقق بی متنقل بی متن متنقل بی متنقل بی

م ر شخیم قبل کریے بیوب آپ کواعتراضات کاسامنا کرنا ٹیرانواس دقت اسیف نشکریوں کوخطاب کریتے ہوئے جیمیونرا یا حدہ فاخطر ہو۔

م - این آلقوم الذین دعوالی الاسلام فقبلوه و و و و و القراف فاحکموه و هیجوالی القتال فولهوه و له اللقاح الی اولادها و سلبوا السیوب اغمادها واخن و باطراف الارض زحفاً زحفاً وصفاً صفا بعض هلك و بعض نجا ، الارض زحفاً زحفاً وصفاً صفا بعض هلك و بعض نا بالدی الموتی مره العیوی من الدیاء ، خص البطون من الصیام ، ذبل الشفاه من الدیاء ، خص البطون من السهر علی و جوهم من الدیاء ، صغوالالوان من السهر علی و جوهم فیرة الخاشعین اولئك اخوانی الداهبون فحق فیرة الخاص نیسی نام البه مو و نعض الایدی علی فراقهم ان الشیطان لیسی نکم طرقه و بربیدان بیل دین کو عف تقد ته عقد ته و نعطیکم بالجها عنه الفرقة فاصد توانی البکم واعقلوها علی انفسکم رئیج البلاغ مصری بلداول شک البیکم واعقلوها علی انفسکم رئیج البلاغ مصری بلداول شک

ترجه کماں ہیں وہ توک جن کواسلام کی دعوت دی گئی توفوراً ابنوں نے اس کوتیول کیااور قران مجید کورٹر صاا وراسسے اچی لمرح صبط کیا۔ انہیں جب جها دوقتال کی طرف آ ما مده اور برایجنه کیا گیا رتواس مبت سب اس كى طرف بنكے بیسے شیروارا و نمنیال این اولا د كی طرف وورتی ہیں ادرانوں نے تواروں سے ان کی میانوں کو پینے لیا اور زمین کے المراث وكنات كوتقو لمرات وليراكر سك فنجنه بس بينت كي وروشمون کے ساسفے معن لبست رسیے ۔ بیمن راسی مک بقاء ہو سکتے اور بعض سنے نیات یائی ۔ نه ان کورزنرہ لوگوں کی طرحت سسے بہشا رست دی جاتی ہے ۔ اور نہ فوست ہوجائے والوں کی طرف سے تعزیبت کی جاتی ہے یخوٹ فداسے روروکرا کھول کوخراب کر دسینے واسسے ہں -اورروزسے رکھنے کی وجسے ان کے پہلے پیچھے لکے ، دستے ہیں - بارگاہ ضرا وزرنوالی ہیں دعا دوالستماکی و جرستے ہونے خشک ہیں ۔ شب بیداری کی وجہسسے زرد رنگ ، پروں پر قبیم وختو خفنوع لوگول مبیی خاکستری رنگست ، و مغلیم شان وابیم پریسیمیائی بیب -جواس منباسے کو سے کر کھے جاسنے واسسے ہیں ۔ ہم پرلازم سہے کم بم ان کے دیرا رسکے پیاسسے ہوں اوران کے فزاق پر سيه شكب شيطان تمادسيه بيدا بن لمرف سيد سنت راست كمول ا سبے - اوربیجا بتا سبے کہ تمہا رسے دین کی مغبوط کا نمٹوں کوایک ابک کرسے کھولی دیسے ۔ اور تمہی جا ست اورجیب کے برسے افتراق وانتشار دسه النزااس محيجذبات اوركشا كمش اور اس کے انٹون لودمنزسے اسیف آیپ کو د درر کھو۔ اور جو تہسیں لفيعت كرسيداس كالفيمت كوقيول كرورا وداسي بيط بانرحو

اوراسيف عقول كاس كويابند بنامر

ان کل ت صداقت نشان سے خلفا دواشدین اور مها جرین والفار کی کمونی اور موری در صرائی خامر سے ان کافتوحات کرنا اور زمین کے اطراف واکنا ف کو اسٹے تبغذیں لینا سرورعا کم می ادھیر عراص کے دوری اور پر خلفا و الله ترقی احتری می کے دواری افتاری میں بیا گیا ۔ خود صرت امیر کرم انشرو جھرکا و ور خلافت تو با ہمی اختاف و زراع کا میکار ہوگی ۔ الذا وہ تو بیاں پر داو ہونیں سکتا ۔ اور پہلے او دار ہیں۔ جوفتوحات ہوئیں اور اسلام پیلا بھولاتواس کا اعزاز اور کر ٹیرٹ کس کو مے کا وہ کسی بوختوحات ہوئیں اور عباوت اور شب بیدار پول کے جوائزات اور نشانات بیشم بینا سے معنی نہیں ۔ اور عباوت اور شب بیدار پول کے جوائزات اور نشانات بیشم بینا سے معنی نہیں ۔ اور عباوت اور شب بیدار پول کے جوائزات اور نشانات آپ نے بیان فرائے ہیں ۔ قرآن نجیداس کی تائیداس کر حزباتا ہے ۔ نزا ھور کو استعمال بیت خون فضلا من الله ورضوانا سیما ھو فی وجو ھہم من انتر السجود ۔

کے جمدرسول انٹرملی انٹرعلی کے ساتھی کفارپر بخت ہیں۔ آپس ہیں رجیم وکریم ان کودیکی رکوری کرتے ہوئے ہیں ہوئے درآنیا لیکہ وہ انٹر تمالی کے فعنل اور اس کی رضامندی کے طلب کار ہیں۔ اوران کے چہروں ہیں سجدہ ربزیوں کی وجہ سے نشا ناست اور

علامات بيس -

اگرچ صفرت امير كے بيان كرده على ات بالعم مب معابركم المي موجود الى الكن ان آيات مقدس نے ان بين سے الل مد بير كے الميان باہم متوافق ہو گيا - اللذ ان كے حق بين محروث اميرا ورتفل اكر قران مجيد كا بيان باہم متوافق ہو گيا - اور لن يتفر فت المي فيرى جوف بحروث تعديق ہو گئى - ابن خيا مكم وصلى الا كو و سمى الله كم وابن المتورون في مناه بين مالله من والمنتزهون في مناه بين قد ظعنوا جيعاً عن مهاسيهم والمنتزهون في مناه بهم اليس قد ظعنوا جيعاً عن هذا هذه الدنيا الدنيه والعاجلة المنغصة ولا خلفتم الا في

نتالة لانلتقى بن مهم الشيفتان استصغارً لقدهم وذهابًا عن ذكره حرفانا لله وانا البه راجعون ( بنج البلاغ مصرى صفح عسس )

کمال بین تمارسے بہترین اور صفا واور مردان حرا وراحی اب ورکونی کمال بین جودکا سب اور ذرائع ایرنی بین تقوی اوراخی اطسے کام سینے واستے اور مسالک بین تنزه اور ورئے سے کام سینے واستے اور مسالک بین تنزه اور ورئے سے کام سینے والے آور کم باتی بین کرکئے سفے گرکئے سفے گرکئے سفے گرکئے مفارد کوئی بین کرکئے سفے گرکئے مفارد کوئی بین بین کی قدر ومنزلت اس سے بھی ردی اور سب مفارد کوئوں بین جن کی قدر ومنزلت اس سے بھی اناللہ وانا الب واجوں ن

وه خیار وسما کون ہیں۔ اور مردان حما و رامحاب بود وسخاا ورجمہ ہائے۔
تقدی اور توراکون ہیں ؛ لا ہرہے جن کی میرت اور روش و کردارست حفرت علی اللہ کو بھی عدول کا چارہ نہیں تھا۔ اور آب کے نشکری بھی اس کی اجازت نہیں دیتے ہے کہ ان کی سنت مالح اور میرت مرضی سے عدول کیا جائے ان کے علاوہ ان صفات کا ملہ کہ ان کی سنت مالح اور میرت مرضی سے عدول کیا جائے ہیں۔ تمام شیداسلاف وافلان کے مصداتی اور انوائی عالم کے موجون کون ہو سکتے ہیں۔ تمام شیداسلاف وافلان کو تسیم ہے۔ کہ حفرت امیر قدس مرہ ابنے دور فلانت ہی می میرت شیخیین پرعمل ہیرا۔

۲ - فد صفت اصول نحن فروعها فالفاء الفروع بعد ذهاب اصولها. ربیج البلاغ مصری جلداول کیسی تغیق بمارست امول گزریکے جن کرد بیج فرد سابی اور امول کے تغیق بمارست کے بعد فرد سے بیا تھا می مورت کیا بوکتی ہے انصاری مذمات کو مراب ہے فرایا ۔ انصاری مذمات کو مراب ہے فرایا ۔ همروالله ربوالاسلام کما پر بی الفالوصع غناؤ ہے۔

یابد بهم السیاط والسنتهم السلاط (بنیج البلاغه مصری جلد تاتی صلای بر بیم السیاط والسنتهم السلاط (بنیج البلاغه مصری جلد تاتی صلای بخراانوں نے اسان کی اور است قوی د توانا اور مضبوط وست کم بنایا جیسے کر چیر سے کا الک اس کی تربیت کر کے اس کو عظیم کموٹرا بنا دیتا ہے ۔

اوراسلام کی ایر و تقویت ان کے سخاوت بیشہ ہا تھول کے ساتھ ہوئی اور
اعدا داسلام برسخت زبانوں کے ساتھ اس کام بلاغث نظام ہیں وجوداسلام کو کوالفا کے الفار بنے سے بن سیم کیا گیاہ یہ لیکن اس کی توانائی اور رعنائی اور اس ہیں
کے الفار بنے سے بن سیم کیا گیا ہے لیکن اس کو توانائی اور رعنائی اور اس ہیں
در بیش کرنے کا سہراالفار کے سربا نرصا گیا ہے ۔ جس طرح بھی اکار آ مداور
نفی بخش اسی وقت بھتا ہے جب اس کی تربیت کر کے اسے قوی و توانا اور مضبوطو
مشکم با دیا جائے ۔ قرآن بی کی کا انہاں الفار فرانا بی اسی کا کر بیا الفار کے بیش نظر ہے ۔
جو حضرت امیر کرم اخذ تو بر نے بیان فرائی تو و و نول نقل ان کی خدمات کے بیش نظر ہے ۔
جو حضرت امیر کرم اخذ تو بر نے بیان فرائی تو و و نول نقل ان کی خدمات کے بیش نظر ہے ۔
جو حضرت امیر کرم الفار شخص بیان فرائی تو و و نول نقل ان کی خدمات کے مقرف دکھائی
دیتے ۔ اور و و انفسار کے فیملوں اور ان کے خاوم اور جانا ارسپا ہی حسیقے
امیر المؤندیوں کے نود کی کیا ہے ۔ اسکا اندازہ آپ کے اس کام جیمیت حضرت
امیر المؤندیوں کے نود کی کیا ہے ۔ اسکا اندازہ آپ کے اس کام جیمیت حسرت
سے بریا

انماالشوری للمها عرب والانسارفان اجتمع وعلی رحیل و سموه اماما کان ذلک نظی رضی فان خرج عن اصره م خارج بطعی او بدعة رد و ه الی ماخرج منه فان ابی قات لوه علی اتباعه غیر سبیل ۱ لمؤمنین و و لاه الله ما تو نی الله ما جرین دا نما الله می الله و می الله تعالی مناورت کامی انتمالی الم در این الله ما می الله تعالی الله ما تو نی الله تعالی الله می الله تعالی الله می الله تعالی الله می الله تعالی الله ما تو نی الله تعالی الله می الله تعالی الله می الله تعالی الله می الله تعالی الله تعالی الله می الله تعالی الله تعالی الله می الله تعالی الله می الله تعالی الله تعالی الله می الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی

کے ہاں پسندیدہ ہوگا۔ اور ان کا فیصلا احد تعالیٰ کی رضا کا مظہرہو

کا۔ اگر کوئی شخص ان کے فیصلہ اور انجاع سے خروج کا ارشکاپ کڑا

ہے۔ اس پر طمین و تشییع کی وجہسے یا برست کی وجہسے تو اکس کو مجرے عیدا مرا ور تنفق علیہ امرکی طرف لوٹمائیں ہیں اگر وہ ابا وا ور انکار کرسے تو مؤمنین کی راہ ہو کہ کر علیٰ کہ ہ والسنة اختیار کرنے پر اس کے ساتھ جنگ کر و۔ اور اوٹ فیالی اسے اوھری ہمیرسے جوم وہ منافع وی میراسے۔

دیکھنے کس مراحت اور وضاحت کے ساتھ آب نے مہا جری والف اور کے نیموں کوئن کا مظر قرار دیا ہے۔ اور الن سے اختلاف کو گرائی کا راست اور اس ہے۔ قران بحید میں اسٹر تعالیٰ کا ارشا و ہے۔
" و صن کُشافتق وا خے ہے۔ قران بحید میں اسٹر تعالیٰ کا ارشا و ہے۔
" و صن کُشافتق الرسول من بعد ما تبین لله الهدی و مینبع غیر سبیل المؤمنیاں نوله ما تولی و نصله جهنم و ساءت مصب راً اس میں معلوں میں اوٹ مولی منامی منالفت کر سے بعد اس کے کہ اللہ میں میں مواج ہو جی اور و مرا واسم میں افرام میں میں مان کو اور مری بھیریں کے جدح وہ تو و جرا۔ اور اس کے میر میں مان کی اور وہ بست براٹھ کا نا اور مقام اس کو اور وہ بست براٹھ کا نا اور مقام اس کو اور وہ بست براٹھ کا نا اور مقام اس کو جنم میں داخل کریں گئے۔ اور وہ بست براٹھ کا نا اور مقام اس کو اور وہ بست براٹھ کا نا اور مقام اس کو اس کی سے۔ اور وہ بست براٹھ کا نا اور مقام اس کو اس کی سے۔ اور وہ بست براٹھ کا نا اور مقام اس کو بی سے۔

ان دونوں ارشادات کوساسنے رکھ کرد کیجوکہ قرآن ہی فرکور مومنین جن کا ماستدراہ حق سے راور مومنین جن کا ماستدراہ حق سے راور موجب بنات ان کا معداق مفرت امیر کرم امٹر وجہ کے زدیک مهاجرین وانعار ہیں۔ اوران کے متعقد مفید کواطر تنالی کے فیصلہ اور اس کے تفاف نے تفاف کے فوات کے خوات میں مونی اور اپ ندکا درجہ مامس سے مان کے مخالف کے فوات موارات کی مقداور ہیں مامزوری اس کے بید بھی ان بہت ہوں کی سندوں کی منظمت شان اوران کے مقداور پیشوا صورت کی منظمت شان ہیں بھی وجراکی منظمت شان ہیں بھی وجراکی منظمت شان اوران کے مقداور پیشوا صورت کی منظمت شان ہیں بھی وجراکی

کوگائی اُش کا درایید ارشادات کو متواترات کاخلاف قرار دینے کا کوئی امکان ہے جب کد دونوں تقل قرآن ا درا ہم بیت ہیں اس اعتراف واقرار پراتحاد واتفاق ہے مزید بحث تحییص اس کی بحث امامت ہیں ذکر کی جائے گی بھال مرف اس قدر مرکز کرئی جائے گی بھال مرف اس قدر مرکز کا سب بیان مرض کرنا ہے کہ سابقہ عبارت اوراس آبت کے پیش نظریں دیجھو تو یہ یقین سے کئے گئے ہیں۔ ان کواس عبارت اوراس آبت کے پیش نظریں دیجھو تو یہ یقین سے انساری یہ جن کی فافت رسول خدامی الشرطید و کمی کا لفت قرار دی گئی ہے۔ و جن ان کی خالفت قرار دی گئی ہے۔ و جن ان کی خالفت کو را و جن کہ گئی ہے۔ و جن ان کی خالفت کو را و جن کو گئی ہے۔ اور ان کی موافقت کو را و جن مجمع طور نے کی تقریح صرف امیر نے فرائ ہے۔ اور اور می دو امول ہیں جن کی فرع ہونے کی تقریح صرف امیر نے فرائ ہے۔ اور ایک دو امول ہیں جن کی فرع ہونے کی تقریح صرف امیر نے فرائ ہے۔ اور ایک دو اور ان کی موافقت ان کے شوق اور ہر وقت ان کے شوق افت و سے دو بی ان کی دو مرب الفائل ہیں بیان کرتے ہوئے وائی ہے۔ اور ان کی ضمون کو دو مرب الفائل ہیں بیان کرتے ہوئے وائی ہے۔ اور ان کی ضمون کو دو مرب الفائل ہیں بیان کرتے ہوئے وائی ہے۔ اس کی ضمون کو دو مرب الفائل ہیں بیان کرتے ہوئے وائی ہے۔ اس کی ضمون کو دو مرب الفائل ہیں بیان کرتے ہوئے وائی ہے۔ اس کی ضمون کو دو مرب الفائل ہیں بیان کرتے ہوئے وائی ہیں۔

و. بعبرى لئن كانت الرمامة لا تنعقده تعضرها عامة الناس فما الى ذلك سببل ولاكن اهلها يحكمون على من غاب عنها تم لبس للشاهداك برجع ولا للغائب ان بجنار -

( بہج البلاغہ جلداول صفر ہے ہے۔
جھے اپنی جات وزیست کی سم اگر ہامت اس وقت تک منعقد نہ ہو۔
سکے جب یک عام لوگ اس ہیں حا خرا ورشا مل نہوں ۔ توجیراس ۔
کے انعقا دکی سرے سے کوئی صورت ہی تہیں ہے۔ بکرجوالی والت اورار باب مل وظفر ہیں وہ غائبین ہر ماکم ہیں ۔ ان کے حکم اور فیصل کے لبدر نہ حاضرا ورموقعہ ہر موجو وشخص کو رجبہ سے کاحق ماس ہو مگاہے

ادرنائس كهييه اختبار

اس بیان می نشان بین ملف اور قسم الماکر آپ نے دا منح کر دیا کہ اما مت کا النقا داہم دلا بیت ادرارباب مل وعقد کے المقوں بیں ہے ۔ اور پھیلی عبارت کی روست وہ مهاجرین وانصار بیں ۔ تو واضح موگی کہ حقرت امیر کی نگاہ ولا بیت بیں ان کا مرتبہ اور مقام اسلام بیں کیا سب ۔ اور ان کے فیسلوں کی ایمیت کیا ہے اور یہ نظام محکومت اور ضلافت و امامت کا مستحق وہی ہے جس کے حق بیں ان کا فیصد صادر بو۔ اس کے بعد عبی ان کا فیصد صادر بو۔ اس کے بعد عبی ان کے احلام اور تقوی و تو رہے اور رہے اور سے نفسی اور تقییت بی کہا کہ کہائش ہوسکتی ہے۔

رور حب حفرت عمر رضی احتری احت

اس ارشا دہمی حضرت عمرض امتعظم کے اشکرکوا دشرت الی کالشکر قرار دینا ای استاد ہیں حضرت عمرض امتعظم کے اشکرکوا دشرت الی کالشکر قرار دینا ای استان کالسکر کے سے ناصور درگا رہونا واضے سے ماور یہ بات و اظھمن احتمان کا مشکر ایمان واخلاص کا بیکر ہوگا اور حب است کمر انظم مال یہ ہوا توان کے امیرکوا یمان واخلاص بھی اظہمن الشمس ہوگیا جس کے وہ تا ہے۔

مرمب سيعمر از حضرت بيخ الاسلام فدك سترولعن

# متنبيخين كي فضيلت اورتفيه كارد

چوتم معایت بله بلاد فلان فلقد قوم الاودوداوی العمد اقام السنة وخلعت الفتنة و ذهب نقی النوب فلیل العبب اصاب خبرها و سبی شره التی الی الله سبی انه طاعته

وانقالا بحقه رحل وتركهم فی طرق متشعید الایهندی فیهاالضال و کا یستیفن فیهاالمهتدی .

(كتاب تهجاليلاغه)

برمال بم سنے مول علی کرم اسٹروجہ کا کلم پاک اور ان کا ارشا دِکرا می پیش کرنا ہے۔ ان کے مانی العمر المیز کے متعلق خدا جا سے اور وہ جائیں شاید امام عالی تقام علی العمر المیز کے متعلق مندا جا سے اور وہ جائیں شاید امام عالی تقام علم العمد قا والعمقا شہید کر با رضی العشر خور کو تقید کر سنے کا مسئلہ معومین ان کے کھریں نقید صروری تھا۔ تو عز سبت اور مقانواو کہ نبوست کو شہید دند کرا ستے اور جامن وا مان مدینہ لمیب تشریعین سے جاستے ابل تشییع کو باطنی اور معدری علوم زندہ جا ویر سیتوں مدینہ لمیب تشریعین سے جاستے ابل تشیع کو باطنی اور معدری علوم زندہ جا ویر سیتوں

م اتم منا نے اور مقتدایان امت کے تق ہیں سب وشتم کھنے سے ماصل ہو گئے۔
مائی یہ توابی ابن قسمت ہے۔ اگر باب مرینہ العلوم کا نظریہ ا وران کا خرب عقیدہ ان کی راز داری کا شرت اوران کے بالمی علوم نہ معلوم ہول تومظلوم کر بل کوا وران کے المی علوم نہ معلوم ہول تومظلوم کر بل کوا وران کے انکاروا سرار ویانی الفیمیرکا عم مامس ہوگیا توشیعہ کو کر۔

مروا در نه وا درست دردست بزیر مقاکه بناسینه ۱۱ الداسست حسب بن مقاکه بناسینه ۱۱ الداسست

تقیہ نہ کرسنے واسسے برحوسے بنا ہ فتوی ا وران کی تمغیرا بی تشیع کی اوالکتب ۔ یدی کافی کمینی می موجو درسید کردان کامستقل باب با ندهاسید جس کو د کیم کرال مان و الحفيظ بسيساخته منه سيكن باتاسب ما ورابل شيع كي مدق وصفا اوران كي صاف با لمن کی دا د دینا خرو بری بهوجا تا سید بنیس کانمونه بوض کریجا بول حفرت امام حسین حفرت علی مرتضی دخی ا دینوعنها کے نزیزر-ان کے شاکرد-ان کے خلیف، ان سکے فيعن يافته ورشيدان تمام نعتول سي حروم توهيريه نعسبت عظمي ان كونفيب بوكئ ا در با کمنی علیم سیے صروف ا در صروف ہیں فیعن مامس کر سنکے ۔ا در دامام موا ذا نشر تحر وم ره سيمة و تلك اد القسمة صبيرى برحال بم لما برينون كومرعيان محبت وتولى کی انتهائی معیرکتا ہوں ہیں آئے۔ کما ہرین منصوبین کی سندسسے جوروایاست ، ہیٹی ہیں۔ ہم توانيس براكشفا وكريت بويث كزارش كريني كنداب بي - اورام عالى مقام شهيدكريا رضی ادی و مند کے عام ری طرز عمل اوران کی عام ری تعلیم کوانی بیت کے معدق وصفا کا علم سيهة بس را دراسی برقناعت كرسكته بي ميدان كربل كا ذره و ده بيس بسماف بالمنی اور عیر خدا کے حق منے سے سے وحرک ہو کرمدق بیا نی اور مدا ن کوئی کی طرف بن ارسے کا رہم توبمائی اسی کوشیرخدا کا نظریہ بیتین کرتے رہیں گئے اور حبب یک روحة المهركوميدان كربابي دريطية ربي كيه بخارى أنتحين توكسى دومرسے معدى علموديكانسي سكتين اين ابني استعدا وسيه -مساله نرسب تبيدس وموتا من ومو

### تحفر سينيه ،

نوسف بنجاا بلانزک اس عبارت اورمیلی د وعبارات کے متعلق ڈھکوھا حب سنے مكمل سكوت ا درخاموشى سے كام يباسى - اس كا يودا دسال چان مارور كبيراكي حرمت بمجي ان كمي متعلق أب كونظرنبين أسفي كالميس سيدان كا اعترات عجزظا سرديا سرسيعه راورحق كاغلبه عيال اورستعنى ا زبيان علاده ارب بنج البلاغرى اس روايت كي تعلق جندامور قابل عفد را ورحضوصى توجه كمالك بي -ا ول و حب نصیدت خلفاء رضی ا ملاعنهم کابیان حفرت علی رضی املی عند کی طرف ۔ سے ہو۔ نواس کو جیبانے کی اور حقیقت مال سے لوگوں کو بیے خبر رکھنے کی کس طرح ندیوم اورزا پاک کوشش کی جاتی ہے۔ جس سے صاحب کا ہرہے كران لوكول كوحضريت الوالا تمرمندن ولابيت رضى المترعند كي نظريه كوعام ابل اسلام یک بہنچا سنے پی قطعاً کوئی دلیسی نہیں ۔ بلکر قربیت سمیسے گھنا ڈرسنے۔ عمل کوھی اینا کر غلط فہمی برد اکرسنے اور مفاسطے دسینے کی مقدور بھرسی سے الريزبنين كرست كيونكه ليتينا صخرت اميركرم المنروهم سن عفرت الوكيريا حترست عمر کا نام ذکر فرمایا - گروه نرد تحربیت به گیس را ود اس جگه فلال کامیهم للنظ فالركرديا كيا تاكه حقيق ست حال معلوم زهو سيكي . و وهم و اس عبا رست حق ترجمان ا درمداقت نشأن كامعداق حفرت عمر رمني اعترعنه بوں یا حضریت الو بمررمنی امٹیوعنہ ہرمال حضریت امیر کا ان کی عرح سرا بی فرماناا ور ان كى عظمىت شان كوا جا كركرنا اس سعاما ف كام رسيد اورابل سعنت کے نظریہ کی موافقت حفرت مرتعنی رضی المسر منے ساتھ اس سے بالکل، واخحسب راوربجا لموريمها ماسكتاسب كخنظرياست اميركيرابين مروت اود حرف ابل سنست ہیں تہ کہ روافق مسوم اس مبارت نے تشیع اور م<sup>ونق</sup> کے سبنے ہوئے منا فرتوں اور عدا و توں -

کے مسؤی بال کوتارتار کرکے رکھ دیا اوراس مزعزف ممل کویے وہی سے
اکھیرکر رکھ دیا ہے اور باہمی عبت والفت اور قدروانی اور تن سناسی
معیرونانی رشتہ اور ابری تعلق واضح کر دیا جو ہا دے ذہب کی روح ہے۔
مہمی المیلاعم کی عیا رہ المالی میں المیلاعم کی اصطاری

علامہ بن پیم کرانی نے نرمہب رفض کا قلومندم ہوتا کہ کیما تواس کے تحفظ کے بیے تنگوش با ندھ کمرا در کمکس کرم پران نقد و نظریں ا ترسے رہیسے ان کا جواب ملاحظہ فرہ ئیں ا در محیر بیا را تبھرہ -

اعلم أن المشيعة قد او ردوا ههذا سوالا فقالوات في احد في الممادح التي ذكرها عليه السلام في حق احد الرجلين تنافى ما جمعنا عليه من تخطئتهم واخذه المنصب الخلافة فاما ان لا بكون هذا الكلام من كلامه عليه السلام او ان يكون اجماعنا خطأ.

تماما بوامن وجهين احدهما لانسلم التنافى
المن كور فانه جازان بكون ذلك منه عليه السلام
على وجه استصلاح من يعتقد صحة خلافة التيخين
واستغيلاب قلوبهم بمثل هد الكلام الثانى ان بكون
مد حه ذلك لاحدها في معرض توبيغ عثمان
بوقوع القتنة في خلافته واضطماب الامرعليه وانتقاله
بيت مال المسلمين فهو و بنوابيه حتى كان ذلك سببالتولك
المسلمين من الامصاراليه وقتله وله على ذلك بقوله
فغلف الفتنة وذهب نقى الثوب قليل لعيب اصاب

خبرها وسبن شوها ، تنرح این مثیم البحرانی مبلدچهارم صرفی اس بات کوذبن نشین رکھیں کشید سنے اس مقام برایک سوالے و الدو کیا سبے اور کھیا ہی طرف سسے اس کے دوجواب دسیئے ہی سوال وجواب ماحظ ہوں ۔

سوال: یکلات مدح و ثنا اورخمال نیر جوحضرت امیر رضی اه طرعنه نے حضرت ابو بحرضی استی عنه یا حضرت ابو بحرضی استی عنه یا حضرت ابر رضی استی عنه کا جماع سب بین اس نظریهٔ وعقیده کے خلاف ہیں جس برا بل تشدیع کا اجماع سب بینی ابل تشدیع کا اجماع ارد این برخصب خلافت کا الزام به ما نگر کرزایا تو یہ کل م حضرت امیر رضی استید عنه کا تنہیں ہونا جا سبیتے ۔ اور یا بیر برخ را اور اللہ با سبیتے ۔ اور یا بیر برخ را اور اللہ بونا چا ہیتے ۔ اور یا بیر برخ را اللہ با اللہ کا روز اللہ بونا چا ہیتے ۔ اور یا بیر برخ را اللہ با را جاع خطا اور یا طل ہونا چا ہیتے ۔

بی برج بربی ما مروب توجید کا گئی ہے ۔ اول یہ ہے کہ اجا کا بیر اور کو ہے کہ اجا کا بیر اور کو ہی کہ کہ ہے ۔ اول یہ ہے کہ اجا کا برکام مرف ان لوگوں کی اصلاح اور درستگی اور بہوائی اور بوافقت مامس کرنے مرف ان لوگوں کی اصلاح اور درستگی اور بہوائی اور برق مامس کرنے کے بیلے ہوجوشیخیں کی خلافت کو درست اور برق می بیر بیر ہو ہو۔ دوم یہ کہ اس کام کا بنیا دی مقصد عثمان بن عقان مرفی احتر عز کو مرزش کرنا ہو کہ تمارے دور خلافت میں فتنے دقوع بر بر برہ کئے۔ اور امر خلافت میں اضطارب اور سے سکونی اور تم نے بر برہور کئے۔ اور امر خلافت میں اضطارب اور سے سکونی اور تم نے ابن اسلام کے بیت المال کو اسٹے اور ابنی جری براوری کے بیے مضوص عثم الی بیست المال کو اسٹے اور اس توجہ اور مقصد پر تنبیراس عبار شورہ اسے ہوئی اعظم کرینہ منورہ اسے ہوئی ہے جس میں اس معدورے کو فتن سے سبقت ہے جانے مانے والا اور بیا جس نے امات و فالا اور بیا جس نے امال کی میں اس کے میں کے میں کے میں کے میات کی میں اس کی میں کی میں اس کی میں کے میں کے میات کی میں اس کی میں کی میں کی میں کے میں کے میں کے میں کے میں کی کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کی کے میں کے

كي فيريبى تواب عدل والفاف كوباليا ودراس كي شريبى جوروجفا سي سبقت سي جاسن والاقرار ديا -

ترمره: الرئین کے پہنے جواب کا عامل دہی ہے ۔ جس کو تقیہ کے جا مع لفظ سے تجبیرکیا گیا ۔ اور حفرت بیخ الاسلام قدس سرہ العزیز نے اس بربہت ہو ترا ندازی روفر المراس کی تغریب کے خلاف ۔ کراس کی تغریب کے خلاف ۔ خابت کردیا کی فرطان شریب کو المرکزام کے خرب کے خلاف ۔ خابت کردیا کی فرطان شرید کا اس برامرار ہے ۔ کہ المریس سے جوایک کا خرب بوسب کو المریس سے جوایک کا خرب بوسب کا خرب نے اس کو برسے شدو مدسے تا بت کرنے کی کوشش فرمائی ہے ۔

المنظمة ننزيمه الأماميه ص و و ص

ایکن ایم حسین رض ادف و نرک نرم ب معلوم کرنے کے بیے کسی روابیت کی ۔ مزورت نہیں صرف کر بابیں قائم مقدس رومنہ جاست ا در قبرائے مفدس کوایک نظر د کیرلین کم افی ہے ۔ اور حب اس ا مام مطوم کا ند بہت تا بت ہوگیا توسب کا خرب معلوم بوگیا ۔

ائین بوال مردال می گوئی و سیدباک اطریحے شیروں کوآتی شنیس روباہی احشر کے شیروں کوآتی شنیس روباہی

علاده ازین هزست امیرالمؤمنین کا رشاد ا در عمل بمی سراسراس جواسب کی مکنه به میساسراس جواسب کی مکنه به محت است می مکنه به محت است می مکنه به محت است می سند فره یا به

ظاہرہ کر جب حرب وقتال سے گریز نہیں ہوسکتا۔ تو زبانی توبیفات اور ا توصیفات کر سے عوام الم اسلام ہیں ان کی اصلی پوزلیشن واضح کریتے کی بجائے غلط تا شر دسیفے کی کیاصورت ہوسکتی سہے ۔ اکترا پرجواب آب کے اس ارشا د کے بھی خلاف.

رد) معفرت عبدادشرین عباس رخی ادشرعندند آب کوخلافت سینهاست وفت ما در است کام در ما در سینها بین کوخلافت سید کام در مالات کی نزاکت اور اضطراب اور سیم بینی کی فضا پین صلحت سید کام در مین اور موافقت کا اظها در کرسند کامشوره و سینتر موسینه کا اظها در کرسند کامشوره و سینتر موسینه کها در موافقت کا اظها در کرسند کامشوره و سینتر موسینه کها در م

ا درد وسری روایت بی سے کابن عباس نے شورہ دیاکہ الوکو بعرہ کاکورنر بنا دواورزبرکوکو فرکا عامل بنا دواور معاویرکوگورنری پر بحال رکموا دراس کو قرابت اور ملر رحی کا واسط دسے کر تعاون عاصل کرو آتا ، اور فتنہ کے سمندروں بیں اپنے آپ کو داخل زکرو۔ تواس کے جواب بی آپ سنے فرطیا ۔ معاذا دشران ا فسد دین برنیا غیری امشری پنا ہ کہ میں کسی کی ونیا کے بیا اپنے دین کو تباہ کروں۔ دلا یابن عباس ان تشہر علی واری وادن عصیبت کی فاطعتی آپ کومشورہ کامت سے ا در جھے اس بین غور و نکر کا اور اگریں تنہار سے شوروں کے برخلاف کروں توتم برمری اطا<sup>نت</sup> لازم ہے۔ لازم ہے۔

بكرة واميرما ويرك الماكرة فكرات بوست فرايا -واماطلبك الى الشام فاتى لم اكن لاعطبك البوم ما منعتك بالامس واماقولك ن الحرب قد اكلت العرب الاحشاشا انفس بغيبت الاومن اكله الحق فالى الجنة ومن اكله الياطل فالى النار-

ر بنج البلاغه مع ابن میدتم جلد رابع صفه هما رابع می در البراشام کی وایت اور امارت کامطاله کرناتوی آج و و بزر جھے عطا۔
کر نے والانیں ہوں ۔ جول یں نے جھے سے روک رکھی تھی ۔ رہا تیرا یہ مذر رہما ہمت کی ایمیت اور اس کو تبول کرنے کی خرورت کو بیان کرتے ہوئے کہ ہماری با بمی جگ مزدن کو گئے ہیں جو نے کہ ہماری با بمی جگ مزدن کو گئے ہیں جو کھے جانے والوں کے تعالی غیرانم ہیں۔ تواجی طرح س سے جس کو حق۔ باللی ابنالقہ بالتھ بنالے تو و و جنت کی طرف جانے والاہے اور جے باللی ابنالقہ بنالے تو و و و و زرج کا ایند میں سے ۔ دالذاحق پر کھے مرف ، و اسے می مرجا نمیں آو قابی مروا شب سے یکن علیمنت اور زمانہ سازی نا قابی مروا شب سے ۔

ابن پیم نے ای عبارت کی ٹری میں کھا۔ اگرچ دنیا وی صلحت اور کارد ارضافت کی طاہری اصلاح اور کارد ارضافت کی طاہری اصلاح اور کہ سے مساط میں بھی اس کے جیوٹے سے مساط میں بھی تھی ۔ النزا اس رائے کو مسترد کر ویا اور برتم کی صورت مال سے نظرے کے لیے نیار ہو گئے۔ اور برتم کی صورت مال سے نظرے کے لیے نیار ہو گئے۔

قد كان الرأى الدنياوى الخالص فى حفظ الملك لكنه مبك الميتساهل فى شى من امرالد بن اصلاوان فل. رشرح ابن ميتم بحراني سنت جع

تبب کامقام ہے جوہتی ایک میں کے ہے اتی ظیم خلائی مسلمتوں کے صول اورخوز رئوں اورخونی سے سکنے کے واضح اسکانات کے با دجو دایسی لیک روائیں اورخونی سے ماورزندہ احراء کے سکنے کے داخی ساتھ ملانے کی ایسی کوسٹ ش کرنے کے روادارئیں سکتے ۔ وہ فوت تندہ امراء دخلفاء کے حققہ ین کے ساتھ ملائے رکھنے کی ناظر خمیر کے خلاف اندام کو کیوکر کو اراکر سکتے تھے۔ لنذایہ جواب زائی کے ارشا وا کے مطابق ہے۔ کورطابق ہے۔ اور نہی آپ کے طابق ہے۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے طابق ہے۔ کی خلابی ہے۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے طابق ہے۔ کی خلابی ہے۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے طابق ہے۔ کی خلابی ہے۔ اور نہی آپ کی تعلیم کے طابق ہے۔ کی خلابی ہے۔ دور نہی آپ کی تعلیم کے طابق ہے۔ کی خلابی ہے۔ دور نہی آپ کی تعلیم کے طابق ہے۔ کی خلابی ہے۔ دور نہی آپ کی خلابی ۔

لاببرك الناس تنيئامن امردينهم لاستصلاح دنياهم الا فنخ الله عليهم ما هواضرمته -

جب لوگ امردین میں سے کسی پرکواپنی دنیا کی املاح کے لیے ترک کرتے ہیں ، تواد ٹٹرتھا لیٰ ان براس سے زیا دہ مضر پیز کا دروازہ کھول دتا ہے۔

بتج مع مثرح ابن متم مبديتم م ٥٥٧

اور جس نے اپنی آخریت کی اصل ح کرلی . تواد شد تفالی اس کی دنیاکواس کے بیے درست کردیتاہے۔

اور می صنمون می ۱۷۴ بر می موجود ب توجوستی لوگوں کویہ تعلیم وسے اور خموق کے بہائے اسٹر تعالیٰ کے سائھ تعلق درست کرسنے کا حکم دسے وہ خود ہی اس کا خلاف کیسے کرسکتی ہے۔

ره كيا دوسراا خمال كماس كام صدافت نشان بي آب ني اسيف عقيقى تظريد كو منیں بیان کیا بیمون فیفذ الث کے سیے تو بینے دسرزنش ہے لیکن ہم عقلمتر برجانیا -ہے۔ اورکسی اونی لمالب علم سے توریقیقت باکل فنی نیس کے خلاف اصل کے لیے قریب م یا یا جانا صروری موتا ہے۔ اگر قرینه نه موتو مجر تمبا درا در حقیقی منی ہی مراد مرد کا اور ما قرینہ صارفة خلاف مقيقت كالراده كالم كوبلاغت ونفاحت تودركنارعاميا نه سطح سيصي كرا د سے کا با مہل کام بنا دسے کا مثل کوئی شخص رأیت اس کا کر جمہ کرسے ہیں نے بهادرة دمى ديجها تواس كابيان كروه يمعنى أكرورسست تسليم كيا جائدت توعبارست غير معیاری اور عامیان بن مباستے گی ۔ ہاں حبب رأبیت اسدانی الحام یا برمی کما جاستے تو بھریے شک ترجہ ہی تعدین موکھ کے میں سنے بها درشخص کو تھا کا اسے تیراندار كرت وكمها مادرمهان استشم كاقطعا كوئى قريزتني ب مبكه دنشر كا وظان است محاوراتى منى كمية تحت اس حقيقت كامنه بولت بنوت سيد كمدا دينرتعالى سند بحابني تعررت كالمه سيداس ممدو حكوصفات كمال وراخلاق عاليهست توازاسه - اورير خوسال اوراعلى اخلاقی قدری کسی کے اسیفیس میں نہیں بواکتیں کو یا فرایا۔ الي سعادت بزور بازو نسست

تان بخشر خدا سئے بخشندہ

رد، تریین اوراشارات دکتایات کاامتعال و بال بواکر تا ہے جہال تفری سے
کوئی امر انع بوا درجب حفرت علی اور حفرت عثمان رضی احشر عنها کے روبو
بان کے سامنے ہی اور حیزت عثمان نے ان کوخلفا وسابقین سے ختلف
ان کے سامنے ہی اور حیزت عثمان نے ان کوخلفا وسابقین سے ختلف
مویدان کے سامنے ہی اور حیزت عثمان نے ان کوخلفا وسابقین سے ختلف
مویدان کے سامنے رکھنے پر بار باکو دیا تو بھراس طرح کی تعریض و غیرہ کاکی اسطلب
دونوں حزات کے مسل کے ماعظ فرمائیں ما دراس حقیقت کا بچشم خود ما حظم

رو، معترب على مرتعتى دمنى المسرعة كالمعترب عنمان دمنى الملزكوه بيمت غرباني -

ان الناس ورائی وقد استسفر و نی بینك و بینهم و والله ما ادری ما اقول لك ما اعرف شبث انجهله ولاا دلك علی شی لا تعرف ان شبث انجهله ولاا دلك علی شی فنج لا تعرف انك لنغلم ما نعلم ما سهقناك الی شی فنج لا عنه ولاخلونا بشی فنبلغ که وقد رأبیت کما مرأ ببنا وقد سمعت کما سمعنا وصحبت رسول الله کما صحبنا و ما ابن ایی قحافه و لا ابن الخطاب اولی بعمل نحق و ما ابن ایی قحافه و لا ابن الخطاب اولی بعمل نحق منك و انت اقرب الی رسول الله و شیجة رح منهما منك و انت اقرب الی رسول الله و شیجة رح منهما

وقدنلت من صهره مالم ينالا. فالله الله فى نفسك فانك والله ما تبصرون عمَّى و ولا تعلومن جهل وان الطرق بواضعة وان اعلام الدين لفائمة .

مهد نیاده ق برعمل برابون کے حقد ارنیس فصوصاً حب کہ تم رم واست رابط وتعلق بي ان كي نسبت رسول نظم مل المتعلير وسلم کے زیادہ قرب ہو! در تہ میں رسول گرامی علی انٹر علیہ وسلم کی دا ادی کا ایسٹرف ماصل ہے جوان دونول كوماصل زموا - لنزاابنى ذات كي تعلق المنزلغالى سے درور بخداتم ابنائی کے بدلجیرت اوربینائی ماصل کرنے والے شيں اور تھی کے بعد علم حاص کرتے والے اور بے شک راکستے وا منح بي اوردين كے اعلى قائم اور برقرار ہيں -قانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفغول يونى بالامام الحيامرً يوم الفنيامة ولبس معه نصير ولامَاذرفبلغي في نارمجهم. يتنين جلسين يم ست مردل المتعمل المترعلية وهم كوفرات بوست سيسناكر امام جورمیشد کوقیامت کے دان اوٹٹرتعالیٰ کی بارگاہ بی لایا جائے گا ۔ ومانخالیکهاس سے بیسے ذکوئی معاول ویددگارہوگا۔ اور نہکوئی اس کی طرف مع من المركب من والاليس است جمنم كى آك بي الحوال ويا جائے كا -اس سارسے خطبہ کا مطالعہ کر سے اندازہ لگائیں کہ الیماق گوا ورصا ف گوہستی كواس قسم كى تعرفين وينيرم السين السين كي كيا خرورت بقى دائذا يه توجيه جوسا لبة منطب كى -ابرتشیع نے کی سبے وہ توجیرالکام بمال برخی بدانغائل کے قبیلے سے سبے -فوائد واس خطبه سي حضرت عثمان رضى المتعرب كم متعلق حضرت على رضى المتعرب كم أنظريه بمى وا منح بوجاً ناسبے كرج و كمال ست على يوفانى - اورشرون جمبت اوراخلاص سي ان كواسينے عالى قرار ديا - اورنى اكرم ملى دللرتعالى عيد كم كے ساتھ خونى رسست می شیمنین کی نسبت قرب کا ثبات می ہے۔ اورآب کے مرورعالم علی اللہ عیروسلم کے شرف وا اوی کے سائٹر مشرف ہونے کا بھی اعتراف سبے اور اس خطبه بن مضربت الوكم مصريق رضى المشرعندا و رحفربت عمر بن الخطاب دخى المنون کے ت رہیں ہراہونے کی مراصت بھی ہے ۔ اس سیلے وا ما دی اورخونی کرشدة

پی خسکک بوسنے کا لازمی تقاضا بیان کر کے ترعیب دی کہ تمہیں بھی ان سے برحکر نہیں توکم از کم ان کے برابر عمل حق اور عدالت والفیا وٹ کا منظا ہر ہ کرنا جا ہے۔

البَّة قُوم نے آپ کوجن مطالبات ہی سفیریا کو حزیت عثمان کے پاس ہمیجا تھا۔
ان کی ترجانی کا حق اواکرتے ہوئے آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق اوا کیا ۔ اورا مام کا ہمعیب اوراس کے جور پرجزاء سزاکو واشکاف الفاظ ہیں بیان کیا ۔ جس سے واضح ہم قالی محومت کے دور ہیں اسٹر تمالی کا پرشیر ڈرسنے والا اور مواصنت اور زمانہ سازی سے کام بیلنے والا انہیں تھا۔ توابی خلافت کے دور ان اس قیم کی زمانہ سازی استراک کے دور ان اس قیم کی زمانہ ساز

رنوٹ، یسب پی خطبہ کے الفاظ کا ہو مفاور برلول تھا وہ بیان کیا ہے۔ ورزیم توقط ما اس کے قال نیں کہ حفرت بٹمان رضی انٹر عذب جور واعتساف سے کام لیا۔ ا درجا وہ استقاست سے ہے۔ یصرف سبائی سازش تھی ۔ اور عمولی ما طاق کو ہوا دیمراسل کے خلاف برترین سازش کا ابتمام کیا جا رہا تھا ۔ در حفرت علی تنقی رضی انٹر عنہ کو خلاط ایس کر کرے اپناسونیرین انے کا فلسونہ ہی تھا۔ کر اکٹرہ بنویا شم اور بنوا میر کے کو کو اور آویزش کے لیے فضا ساز کا رموجائے د جیسے کہ ابن سباکی سازش ففس طور بر لعبر ہیں بیان کی جائے گی ) اور ال کی یہ سازش اور ابن سباکی سازش فعس طور بر لعبر ہیں بیان کی جائے گی ) اور ال کی یہ سازش اور گری چال کا فی صری میں کو میں اور وہ اسل میں کے اس منصوب ہیں کا فی ہیش دفت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

معفرت عثمان منى الخدعة كاحرت على منى اعترعندسي منى المنترعندسي منى المنومة كال طرح موافقت ا ودمها ونرت كامطال كزناً .

فقال له نشدتك الله ان تفتع للغرفة بابًا فلعهدى المنطقة بابًا فلعهدى المنطقة بالكانت تطبع عتيقاً وابن الخطاب طاعتك درسول الله ولسنت يدون واحد منهدا وآناتش بك رحدا

وافترن الیک صهرًا رالی) قلم اقصرعنه ماقی دسی وحسبی وقرابتی فکن لی کهاکنت لهها الخ وحسبی وقرابتی فکن لی کهاکنت لهها الخ

ر ناسخ المتواديخ جلد دوم . كتاب دوم صعفه من من المترف عنمان رفن المترعنه حنون على المرتفئ رفى المترعنه المترف المن المترف المتر

قوائد : - اس خطبه کامفعال ندکره تفون شیخ الاملام رضی المشرعنه کے دسالہ ہیں ہے - اور عنقریب اپن گجداس کے جملہ الدو اعلیہ کو بیان کییا جا سے گا ۔ یہال قدر مزورت ہر اکتفا دکیا ہے ۔ تاکہ واضح ہوجا ہے کہ حس طرح حفرت علی رضی انشرعنہ نے ۔ حضرت عثمان رضی احضرعنہ کے روبرودل کی بات کمی محفرت عثمان رضی احشرف منا ہر کی اسی لب وابر ہمی این سے متوقع موافقت اور رمعا ونت کا ہر زو ر مطالبہ کیا ۔ اور شیخیین کے ساتھ آب کے سلوک کے مطابق سوک کامطالب کیا ۔ بلاس ہے بھی زیا دواستھاق کا المہارکیا ۔ علاوہ ازیں مفرت علی رضی احداث کی المہارکیا ۔ دی طرید افتیار کرناجوسیدالرس می استری کم کے ساتھ افتیار کرتے تھے ال خوات
کی فلمت فداداد کی ناقابی تردیر شادت ہے۔ اور جبرداکراہ اور تشدد و تهدید دفیرہ
ادن انوی روایات کا بھی است بالکی تردیوماً اہے۔ بعید کر منظریب ذکر کی جائے گا
مردست یہ تبانا تھا کراس فطبی اس قیم کی جیہات اور تا دیاست و تسویلات کی کوئی
گنائش نیں ہے وردہ بحداد شردا فی مولی ۔

دین فضلات تا میں الفال درفی دولی و کی رضوی شدادیت بحضرت بالد تھے رفیات الدرا المقالم رفیل و کرائے میں اللہ کا من من دولی و کرائے میں اللہ کا من دولی و کرائے میں دولی و کرائے کی دولی و کرائے کرائے کی دولی و کرائے کرائے کی دولی و کرائے کرائے کی دولی و کرائے کرائ

وولیه حروال خاخام واستقام حتی وضع الدین بجرانه مجالبه ترمیردم می ۱۲

ا دمان کامتولی مور بنا ابیدا دالی جس نے توگوں کو درست کیا تودیمی درست کیا تودیمی درست کیا تودیمی درست کیا تودیمی درست ریاحت که دین بنده ایسنے علقوم کوزمین پرد کھر دیا ہینی راحت مشمک کی درسک کی اورسکھ کا مالس لیا ۔

یا کیب طویل خلبسے کیا گیا جملہ ہے۔ اور شرح ابن پیٹم میں ذراتفقیل سے کسس کو درج کیا گیا ہے جس سے دافع ہوجا تا ہے کہ بیال والی کھڑا درسول خدا میں ادشر طیر دسلم کی ذائتِ اقدس نہیں جیسے کہ صری نجا ابلاٹ کے حاکمتیں بڑا ہم اس کو قراد دیا گیا ہے۔ اور قبل کے ساتھ حفرت محرر منی ادفع عزر کی ذائتِ اقدس مراد ہونے کا قول تفل کیا ہے ۔ حب کدابن ٹیم بجرانی نے کہا۔

قال فیها فاختارالمسلمون بعده بآرایه عرب بلامنه م فقارب وسده حسب استطاعته علی ضعفت وجد کانا فیسه تعرولیه عده ۱۷ وال فاقام واستقام حتی ضرب الدین بجرانه علی عسمت وعجز کاتا نیه.

شرح ابن ميتم مبدحاتس مها

يرصلين في مرود عالم ملى المعروس لم كه وصال شراعيت كيدايي راسترس اسينة برسيرا يمشخض كومضب فلافنت كمصريبين ليا تواس نيرق كمصراتم مقاربيت ا درغايبت درم بختگي ا و رُهنبوطي كامظام ره كيا ا درايي استطاعت ا دراستعماد كوبورى طرح بروست كارسے آیا . با دجود كواس بي صنعت اور نا توانی رجمانی ، موجود بخی ا درسی دکوشش میران کے لیرایک اورشخش والی بنا اس سنے دین اورال دین محددست کیا ۔ا ورخود بمی ورست *اور داہِ داست پر*قائم رہا ۔ حتی کہ وین سنے ، اس اونے کی طرح سکون محسوس کیا جو بیدہ میمرکر کما بی سیف کیے لبدا پناصفوم زہین پررکد کرموما تا ہے . باوجود تشده کے اور شبطر کائل سے بخر کے جواس ہی تھا۔ ينى ذاتى لمورم دونول مي شرى تقامنول كي تخست يحرنه كيرجهما فى منعت يا توست برداشست کی کمی وغیره موجود یقے رایکن قدربتِ خدا و نری ان کی دستگیری - اور تونيقِ الني ان سمے شامل حال که منوں نے اسلم کوا زمیرنواسٹی کا مجنشا اورسدا و و ويختكى اوريق براستقامت كابمر بورمطام وكيا ا ورزمرت خودي برثابت قدم رسب بكدو وسرون كويماس يرحزات كيرسا عظمامزن كيا وكذافي مترح مديدى عبد بهي ١١١ ٧- حبب مضراست شيخين الوكروعمرمني الطرعنها كي فتريشتي ا ورسداد قول وعمل ا و داستقامت دين واضح مويكي - تواسى مناسبت سيد مفرن على المرتقى منى المشرعند كيده وخطبات بمبى الضطركرست ميلين حبرآب سندايئ خلا فست کے *معدان فتلعت مقامات بروسینے۔* و- ابوالمسن على بن تحمرا لمعاشي ستب ذكركها سبب كرحضرت على المرتصى وتما وتنون

۔ ابوالمسن علی بن محدالمعائنی شد ذکر کی سہدے کہ عفرت علی المرتبئی ہی انتزن سند زام خلافت سنما سنے کے بعد مہرا خطبہ و بہتے ہوسئے فرا یا جس س خلفاء کی تعربیت بیل کی فولی الاصروکا ہ کہ بیا لواالنا س خیرًا پس امزنوا منت سے والی وہ لوگ سینے جنوں نے لوگوں کی معیلائی اور بہتری میں کوئی کسراعا نیں رکھی تھی ۔

رب البعروكي طرف روائتي كے وقت آب سنے خطبہ دیاجس كولمبی ستے مفصل الموریر نقل كياسہے -اس المی مفا اسابقین کے حق اس آب سنے الفاظرام تعال ذالے ہے۔

ان کا نزشات سے درگزرکرنے کا ۔

ری نرین موال نے ذی قاریح مقام پردیٹ گئے آپ کے ظبرکویان کرتے ہوں ، نرین موال نے دی قاریح مقام پردیٹ گئے آپ کے ظبرکویان کرتے ہیں ۔

ہوئے فلفا دسالیتین کے تنہیں آپ کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں ۔

مثم استخلف المناس ابا بکر فلم یال جھد کا شم استخلف ابو بہ عرفام بیال جھد کا ، شحرا ستخلف المناس عثمان فنال منکم و نلمتم مناہ حتی اذا کان من امرہ ماکان ایستمونی بدالعونی لاحاجة کی قی ذلا الم شرح ابن ابی الحدید المقزل اشیدی میداول مدم ، ہیں ۔

میر وجدین کو گولید نبایا تو انہوں نے امرفالات نباتو انہوں ۔

میر وجدین کو گولید نبایا تو انہوں نے مرف کردی پیواؤال ،

میر وجدین کو گولید نبایا اس نے تمین کیسٹ بینائی اور تم نے فکوں نے مثمان کو قلید نبایا اس نے تمین کیسٹ بینائی اور تم نے ان پرتشد دکیا حق کی مواج موالوتی میرے یاس آگئے تاکہ میرے ۔

ان پرتشد دکیا حق کہ مواج موالوتی میرے یاس آگئے تاکہ میرے ۔

ان پرتشد دکیا حق کہ مواج موالوتی میرے یاس آگئے تاکہ میرے ۔

ساتقسست كرورحان كريهاس كى كوئى حزورت اورجاجت تببي تقى فالمره: التا بينول خطبات مست نج الميلاعز بمن مضرت عمرض المترعند كم متعلق الفاظري . می نائید موتی ہے۔ اور حضرت صدیق منی دیٹر عند کے حق میں صا درار شا د امیر کی مى س كوشرايت مرقصى نے ذكر نهيں كيا تھا۔ كما بن بيتم اور ابن ابى الحديد نے ذكرني المياتها ودركويا يبحى تنج البلاء كمي خطبه كاحقه بي اس مناسبت ان كايبان ذكرورست بوكيا ودريجي واضح بوكرا كمعدن ولاست كي نكاه بين . حضرات بین نے مها جرین وانفا رکے سویٹے ہو۔ شے فرایعنہ خلافت کے نبعان میں کوئی کسرنیں چیوٹری تھی اور حضرت عثمان رضی الشدعند کی فراست ۔ موردلین وشیع بی مگران اصا مدا مشرته ای کے میرویے - اور وسی مشتش کا مالک ہے۔ کوئی اس کی منفرست اور بخشش کو محدود نہیں کرسکنا -اوردوسے نبررد بشيئ يخض الفاظه يا تميص ا ورعوم فوات كالكرم و ذكريب - مكر تمري خطبه سے الفا لمے نے اس کی وضاحت کمہ دی کر وہ نسبت تمیوں ۔ حزات کے نجوی اوال کا کا کھرستے ہوستے تنی ۔ نہ کہ انفزادی حالت ہیں جیسے كماسكك خطبه كمدالفا لمابي يعقيقست روزروشن كا لمرح عيال بوجائے گئ د د ، این خمن میں صرست علی المرتضی منی انتشریمندکا امبرمها ویدکی طرمت سے مصالحست كى كفتكو كى يسير يوسي المستفرار ليني عبيب بن مم منمرى شرعبيل بن سمطماور من بن يزير بن الأعنس المي كيسانفركام الدر حفرات في ين كيد حق ميل اسني بيان كروة التراست بن كونفرين مزاحم سنه بيان كياسيد لاخط فراوي امايعدفان الله سبعاته بعث محمداصلي الله عليه وسلم فانقذبه من الضلالة ونعشبه من الهلكة وجمعه بعدالفرقة ثم قبضه الله الله وقدادى ما عليسه فاستخلف المناس ايابكرتم استخلف ايوم بكرعم وفاحسنا السيرة وعدلاكى الامة ووجد ناعليهاان تولياالاصر

دونناونحن آل الرسول واحق بالامرفعقوناذلك لهما شرح صريرى عدرا يع ص ۲۲۰ شرح صريرى عدرا يع ص ۲۲۰

الربان سعمی ال کامن کردارا درشان عدل وانساف بمی ظاہراد ربد مین خاہراد ربد مین خاہراد ربد مین خاہراد ربد مین خاہراد ربی میں کے خاہراد ربی میں کے خاہراد ربی میں کے خاہراد ربی میں کے خاہراد رب کو اگر جبر براد ران شکر بنی میں کے خیا دی مقصدی باحسن لمربق شکیل ہوتی دی کھے کر آ ب نے رمنا مندی کا المہاری - اور دمل سے اس ار مان کو یمی د ورکر دیا - اور دی دین

ك شان على لموريزلما برفرائي - والحرمشر

ردایا مفرات شیخین رضی اعشر عنما اور مهاجرین کی نفیدت و قبل ازین اجالگاتر ایت موایات کرد این اجالگاتر ایت موایات کرد این کا پیره مشد ذکر کیا جا پیکارید و این کی متعلق کولا منظر فرائیس اور حفرات ملی المرتفی رضی احد موزی کا حفرات کی متعلق المحدوم احد می می و المحدوم احد می می و المحدوم احد می می در احد می در می احد می می در می در

واضح بوگیا کراس کے نزدیک اس خطبری نسبست مفرست امبرا کموسنین ر كرم المشروهب الكريم كى لمرف بالكل ميح بيد الترابيعبارت بظام وشرح ابن لميتم كى بدىكن حقيقت بي كويا نيج الباعدى ب وريخط أب كاميرمعا ويه كے ايك خط كا لمويل جواب ہے جس ميں ان كے خط كے مندرجات ميں سي بين كيسا تمرانغاق كياكياب - دوريق كيسا تحواختان وذكرت ان الله اجتبى له اعوانا من المسلمين ايدهم يه فكاتوا في منات لهم عند لا على قد د فضا تلهم في الإسلام وكان افضلهم نى الاسلام كما زعمت وانعهم لله ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة الفارق ولعسرىان مكانهما فى الاسلام عظيموان المصاب بهمابحرح فىالاسلام شديد يرحمهماالله وجزاهما باحسى ماعملا غيرانك ذكرت امرًا انتم اعتزلك كله وان مقص لم يلحقك تلمة مانت والصديق وفالصديق من صدى بحقنا وابطل بإطل عدونا وماانت والفادوق وقالغاردق من فوق ببيناويين اعدامتنا وذكرت ان عمّان كان في الفضل ثالثاً مّان يك عمان مستافسيلقى رباغفورا لاستعاظم ذنب يغفره جزاهم الله باحسن اعمالهمتم ماانت والعيبيزيبي المهاجرين الاولين وتوتيب درجاتتم وتعويف طبقاتهم وينجالبه فرمن ابن يمثم مبريم مس ٢٣٠ منچ اليلائن من شرح صريرى مبديم برواص ٢٦

ترجہ توسنے وکرکیا کہ اخترتعائی نے رسول منظم می اسلم علیہ وسلم کے سید الم اس کے ساتھ سید الم اس کے ساتھ سید الم اس کے ساتھ آپ کی تائیں وقید میں افزایا ۔ وہ آپ کے نزویک کہنے آپ کی تائیں وہ در ساتھ انہیں منے ۔ جوان کو اسلامی خدمات بمرانجا کا انہیں مرانب وہ ادر مساندل میں نے ۔ جوان کو اسلامی خدمات بمرانجا کا

دسيف اوراسام بي عامل كروه فضائل كيدمطابق على تتحرران بی تیرسے نظریہ کے مطابق افض اور اللی تیالی اوراس کے رسول مقبول مى الشرعير و مم كے ليے سب سسے زيا د و مناص ا ور بمررد فليفه صديق تهے - اور ميران كي فليفرفارون مي اين زنركاني كيشمان مدونول كامرتبراس مي التيمظيم سب ودان كاوفات دیاجا نااسل کے سیلے نا فائل لافی نقصان سے در در مندیل ہونے والازخم المشرتنالي ان وونول بررح فرماست اوران كواسبت ايص اعمال کی جزاستے خیرعطا فراستے۔ ليكن توسنے اسيسے امركا ذكركياسے كواكروہ تام او كمل بوجائے توتجسس عليره ادرالك تملك رسب كالميقاس كالفع مندي يبيضكا - اوراكرتام الممكن نربع توسي اس كانقصال نبيل يبني الا د المذابه اسيف درير ساختن سے دوران وہ حوالہ دنا اددان حفرات سيحدمنازل ومراته بكا ورفضائل كا وكركرزا كالمأمر الميں ہے تم اپنی بات کرد ، تم میں صدیق سے کیانسبت بھوت مدیق توده تحضیت ہیں کے جنوں نے ہارسے حق کی تصریق کی ۔ اور بارسي اعداء كي بالمل كوبالمل تفرايا ا ورتهيس فاروق سيدكيا نسبت سبے - فاردی توالیی واست وال بیں کر اہوں نے مارے ورمیان ا وربهارست اعداء کے درمیان فرق ا ور لبربریاکیا - اور ابي اسن ا دراب كفري انتيان بيداكيه ورعق كوبا لمل سي عبراكيا. بمرتوسنے یہ دکرکیاکہ عثمان ان سکے تبدتہ سے درج ہیں ستھے۔ اگریتمال بحسن شخص تواسینے دیب سسے وا قامت کر سنے واسیے ہیں۔جمعنورا ور بخشنے والا ا در کمی می گناہ کا بنیثا اس کے ہے وشوارسي سب وا مرسيها بني زنرگاني كي تسمي البته السس کی قوی امیدر کھتا ہول کہ حبب انٹرنغائی توکوں کوان کے فضاک اسلام کے مطابق اجرا ورتوا بعطا کرسے کا - تو ہا را محد مبست زیارہ ہوگا ۔

اوربالعوم ما برین میں خرکتر ہے جو بھے بھی معلوم ہے اسٹرتنائی ان کوان کے اچھے اعمال کے مطابق خرائے نیرعطا فرمائے ۔

ایکن تیرا یمنصب بنیں اور بھے اس سے واسط بہی فنجا ہے کہ توماجرین اولین کے ورمیان اخیار کا تم کرسے اور ان کے درجات میں ترتیب بیان کمرے ورمیان اخیار کا تم کرسے اور ان کے درجات میں ترتیب بیان کمرے اوران کے طبقات کا تعارف کمائے۔

دلوسف، اس خطرکا کی معد مفرست شیخ الاسلام قدس سره ندا سینے رسالہ کے مس ۲۷ پر
نقل کیا جیس کا آغاز و فرست ان اجتبالی لہ ہے ا در ا فقتام آبزاها باحن اعما ہے
ا در ان نقامی سے بنج البوع نہیں صراحتاً یا ضغاً مذکور عبارات کوایک عجر اکھا کونے
کی غرض سے بہال درج کیا ہے۔

شهره وبیان فوائد؛ امیرمعا ویدرخی امضرعنه کے نظیمی نه خرت ابو کم کومدن تکھا گیا تھا۔ اور نه حضرت بحرکوفاروق بکدهرون فلیفدا و رفلیفة النیف کے پراکتفاکیا گیا تھا۔ لیکن خرف ملی المرتفیٰ نے اپنی طرف سے ان کوصدیق اور شاب فاروقی کا کے القالب سے بمی نوازا۔ اور بمیرشان مدیقی کا تقاضا اور شاب فاروقی کا منطقی نیجہ بمی بیان فرطیا ۔ لین معدیق سنے بھارسے می کی تصدیق کی اور اعداء کے باطل کو بالحل کر دکھولیا اور فارونی سنے بھارسے می کی تصدیق کی اور اعداء وکھایا ۔ اس کے باطل کو بالحل کر دکھولیا اور فارونی سنے ایمان اعزا ذات میں کمی کن شید وکھایا ۔ اس کے تبدیمی ال مقدی شخصیا ہے کے ان اعزا ذات میں کمی کن شید وکھایا ۔ اس کے تبدیمی ال مقدی شخصیا ہے کے ان اعزا ذات میں کمی کن شید وکھایا ۔ اس کے تبدیمی ال مقدی شخصیا ہے کہا تھا کہ کہا تھی ہے وہ جا گیکہ ان سے انکار کی عب می ہوتے اور آ ہے کی بیان کرورہ شیفین کی اس شان کا انکار بھی یہ دولوں چیزیں قطعا کی امیں میں میں موسلے بی بیان کرورہ شیفیت بھی ذہر نشین مرسے کہ نوی قاعدہ کی روسے جبی معرف بالا کمورہ شیفیت بھی دولوں جن تا عدم کی روسے جبی معرف بالا کمورہ شیفیت بھی دولوں تا عدم کی روسے جبی معرف بالا کمورہ شیفیت بھی دولوں تا عدم کی روسے جبی معرف بالا کمورہ شیفی کا معرف کی والے انسان کا انکار کی دوسے جبی معرف بالا کمورہ شیفی کا معرف کا عدم کی روسے جبی معرف بالا کمورہ شیفی کا میں معرف بالا کمورہ شیفی کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کی دوسے جبی معرف بالا کمورہ شیفی کے دولوں تا عدم کی دوسے جبی معرف بالا کمورہ کو کھا کھی کھی کا معرف کی دولوں تا عدم کی دولوں کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کی دولوں کا معرف کا معرف کی دولوں کا معرف کی دولوں کا معرف کا معرف کا معرف کی دولوں کی دولوں کا معرف کی دولوں کا معرف کی دولوں کا معرف کا معرف کی دولوں کی دول

معرف بالدم كرك الوايا باست. تونيها بيه كاعين بوتاب لهدا الخليفة المصديق اور فالعدد يق صن صدق بحقت المهمداقايك انار فرورى سه اورائ طرح خليفة الغليفة الفاروق اور فالفا روق من فرورى سه اورائ طرح خليفة الغليفة الفاروق اور فالفا روق من فرق بيننا وبين اعدائنا بي عي دونول كامصراق ايم بوتا عزورى سه در تن بيننا وبين اعدائنا بي عي دونول كامصراق ايم بوتا عزورى سه در نذا نواعدوا مول كونظ الغراز كرك مفالط دي كي كوشش كاراً عرضي بوسكتي - لنزانواعدوا مول كونظ الغراز كرك مفالط دي كي كوشش كاراً عرضي

رب، آپ نے اعتراف کیا کہ اٹکا مرنر دمقا م اسلام میں منظم ہے۔ اور ان کا دھال اسلام کے لیے اسلام کے لیے اسلام کے لیے ادم اسلام کے سامی افران کی حدا فی اسلام کے لیے ندمندل ہونے دال نرخم ہے۔ اور بھراس مقیرہ و دنظریہ کو ملعت اور خسم کے ساخدات کی تبان اور ان کے معاوا دمقام کا انگار منظرت می افران کی شان اور ان کے معاوا دمقام کا انگار مخرب کی افران کی مقراد و ت ہے بکہ و مکوما حب کا دعویٰ ہے کہ سب الحرک افرام کی اندا موری و فاروق ما تنا اور ان کے مراد و ت ہے بکہ و مکوما حب اور ان کے مرتب دمقام کو عظیم جاننا اور ان کی جدائی کو تاقابی تو فی نقصان قراد دیا سب اند کا تظریب خمر اور اس کی گذیب ہوئی۔ دیا سب اند کا تظریب خمر اور اس کی گذیب سمیا سب کی گذیب ہوئی۔ ان کو صدیق دیا ہے اندان کو صدیق دیا ہے اندان کو صدیق دیا تکارم و نشان اسے نا دیا ہی کی کریا تکارم و نشان اسے نا دیا ہی کہ بارہ امول کے عقیدہ کا انکار سے اور ان کو فیطنان متام مدیق کا انکار سے اور ان کو فیطنان متام مدیق کا انکار سے اور ان کو و فیطنان کے متراد و ن سے متام مدیق کا انکار سے اور ان کو متراد و ن سے متام مدیق کا انکار سے اور ان کو متراد و ن سے متران کا دران کو قبل نا کے متراد و ن سے متران کا دران کو قبل نا کا دران کو تو کا کا دران کو تو کا دران کو تو کا دران کو تو کا دران کو تو کا دران کا دران کو تو کا دران کو

ری، ایپ کے اس خطیل مهاجرین کی نصنیدت ان کال مالی کال قرارسے ا دران کے سیے جزائے تیرکی دعا بھی موجر دسب سر اگر ۔ اگر ۔ انر نزد انسٹر وہ مرتد ہو جکے ہوستے تو نزان کے سیاے اعمال خیرا ورا تعالی سند کا نامیت کرنا درست اور نزان میں کسی خیرکا پایا جانا درست ۔ اور دان کے سیاے دعاستے خیرکا نشر ماکوئی جواز باتی رہتا تھا ہے جس سے۔ دان کے سیاے دعاستے خیرکا نشر ماکوئی جواز باتی رہتا تھا ہے جس سے۔

ماٹ ماہرمواکہ آب کے نزدیک ندان مهاجرین ادلین کے حق ہیں تنتيص وتنتيم كاكوئي بيوموجو وتخارا ورنزان كيرا ورسب المراسلام كيه مقتداء ويمشوا وحفرت الوكمرا ورحفرست عمر مراعتراض وانكاركار د در اس خطبہ بی سینقل کی گئی مبارت ہیں جود حاندلی مروار کھی گئی سیدرا<sup>س</sup> کے با دیجہ دمی مهاجرین اولین کی تصنیعت ا درشیخین دخی اوٹ عنہاکی تصیعت پوری مرح اشکارسید متربین رضی نداس خط کونقل کرستے ہوسئے يالفا كمروايت كفي - وزعمت ان افضل الناس في الاسلام فلان وفلان فذكوت امراان تماعتزلك كله وإن يقص لم يلحقك تله وماانت والفاضل والمغضول والسانكس والمسوس ماءاللطلقاع وإبناءالطلقات والتمييزيين المهاجرين الاولين وترتبيب درجاتهم وتعربين طبقاتهم إهيهات لقد حون وتدح ليس متها وطفت عيكم فيهامن عليه الحكم لاله نهج البلاغرمين توسنے یردیوی کیاسیے کداسلام ہیں سسب سصے افضل فلاں ا مرر فلان بي -توتوين ايد امركا دركياب كراكم ياينكيل مك ر يهيجة توقيه اسكا نفن نبيل يهيكا أكرنا تمام رسب توقيه اس كا نقصان نبيل يهيني كاء و دريقاس سيد مزمن بماكيا سب كرفا من کون سیے اور تفضول کون سیے ؛ حاکم کون سیے اور رعایا کون ؛ ملقاء ا دران کی اول دکومه جرین اولین میں اتبیاز قائم کرسے، ان کی ترتیب درجات بیان کرستے اوران کے لمبغات کا تمارت مراسنے سے کیا کام قدار قارست وی تیریخاجوان ہیں سسے منیں نما دین جوہر کے نخا کمیست اور دہی تھے کرسنے لگا۔ جو تھے ر كرن يرك كائت نبين تما بكر عموم تما ـ

دف، اس مبارت سے یمی لما ہم مواکہ حفرت امپردنی امترع نہ نے حفرت البرکو دیمر محدما جرین ادلین سرمے عظیم افراد شمار کمیا - البتہ میں جرین کمے ترتیب درجات

هداالكلام ينقض مايقول من يطعن في السلف ذان اصير المؤمنين عليه السلام انكرعلى معاوية تعرضه بالمفاضلة بينه عليه السلام البهاجرين ولعرية كرمعاوية الاالمفاضلة بينه عليه السلام وبين ابى بكروعمر رضى الله عنهما فشهادة امير المؤمنين عليه السلام بانهما من المهاجرين الاولين و من ذوى الدر حات والطبقات التى اشتبه الحال بينهما و بينه في اى الرجال منهما نضل وان قد رمعاوية يصغران يدخل نفسه في مثل ذلك شهادة قاطعة على على علوشانهما وعظم منزلتهما و

ترح مدیری ملایتم م ۱۹۱ یکلام اس تفس کے قول کا روکر تاسبے جوائسلاف پر کمسن دشین محرتا ہے کیوکر ا میرا کمومنین کرم انظر دیجہ سنے امیر مناویہ بر اگر انکار کمیا ہے تو ان کے اعلام صاحرین اور ان کے روساط کے درمیان با ہی فضیعت کے بیان کریت پراور انوں کے

بابهی فضیلت کا ذکرشیخین ا ورمرتضی رمتی ادمگرخهم کے درمیان بى كياتما الذااميرا مؤمين نداس فران بن يهشها دست وى كه وه و دونول حزاست مهاجرین ا و لین سیسے ہیں ا در مبغرد در خابث اورمالی مراتب لوگوں میں سے ہیں جن کے اندراس امری اشتبام التباس بيدا بوكيا سب كمان بي سي كون سافرد افضل سب اورمعاديكم مقام اسسيدبيت كترب كمدوه اس قسم ك ما داس بن مداخلت كرسي حضرت اميركايه ارشا دان دونول مضالت كمعظيم تتبت ورعظمت شان كى عظيم شهادت سهر ا مرشرح ابن ينم بس بيد استفام على بيل الانكار والاستحقار عليه ان يخوض على صغوشانه ومقامه في هذه الامودالكيادي عهم مبرمبره بين ماجرین ا دلین کے درجاست ہیں ترتیب اور ان کے لمبقامت کی ورجہ بنری ۔ بيسي عظيم مودي وض ويناام يرمعا ويدكيم تقام ومرتزيرست بعبرسي ساور قابي الكارس اذليس لك تصيب والانشرك في درحياتهم وصواحتيهم و سابقتهم فی الاسلام *پیونکه تورزان کے ساتھ درجاست ومراشب ہیں شر کیس* ا در حظته وارا ورنذان سکے اسلام کی طرف سیقست کیجائے ہیں ا مرداسس عبارت سے بیمی باکل واضح سیم کمین مطرات سمے مراتب کی ترتیب ا د دود *م بنری کے بیے امپرمعا دیہ جیسے تنفس کوائی اودموزوں نہیں سیماگی*ا ان کے درمات ومراتب کتے عظیم ہوں گئے۔

نے البل منری ان عبا رامن کویل حفل کرنے کے بعد جویا ہموم ہما جرین وانعاکہ کی عظیمت بشان پر دی الت کویل حفل کی عظیمت بشائ پر دی الت کوی ہیں ۔ا ورعی الحفوص شیبی ین رمنی احتیم مناکی شان پرا وراس منمن ہیں و کی خطبات کے میا داست بھی مل حظ ہو ہے جن کا اصل بنج البلاغہ کے جا من احد مؤلفت شراعیت و منی کے نزویجٹ مسلم تھا۔ اسب ہم پھر خریب عیدہ مؤلفت شراعیت الک مام قدس سرو کے درسال کی عبا داس کم اسلسلہ خریب عیدہ مؤلف مشربت مشیع الک مام قدس سرو کے درسال کی عبا داس کم اسلسلہ

# مزيمب متبعه والااما والمسيح من من من من موالعزيز

اگرچاجای طوربردهاجرین اولین اورالفاررفی احظیم کی مدے و ثنا اور الفار منی احظیم کی مدے و ثنا اور منقبت کے بارے یں الرشیع کی تعربیا برکتاب ہیں المرمعولین طاہرین سکے سے خطبات اور طقوظات موجود ہیں لیکن خوجہت کے ساتھ خلفائے راشد بن ارمغولی تعلیم اجمبین کے مناقب اور دفعت شان کے متعلق الم تشیخ کی سلم او مقبر کم تعلیم اجمبین کی بلور نور فرا منظر فرائیں ۔
کتابوں کی عبارات ( بہج البراغ کے طاوہ بمی ) بطور نور فرا منظر فرائیں ۔
کتابوں کی عبارات ( بہج البراغ کے طاوہ بمی ) بطور نور فرا منظر فرائیں ۔
کتابوں کی عبارات ( منظر نور فرائل شید ہے ۔ جس کے خوفی افقیق مستند اور معتبر قرین کتاب ہوں ۔

ومن اغرب الاشياء واعبها الهم يقولون ان قوله عليه السلام في مرضه مروا ابابكريهل بالناس تصخفي في تولية الامرو تقليده امرالامة وهوعلى تقدير صعته لابيل على ذلك ومتى سمعوا حديثانى امرعلى عليه السلام نقلوه عن وجهه وصرفوه عرب مدلوله واخد وافى تاويله بايعد محتملاته منكبين عن المفهوم عن صريحه اوطعنوا في راويه وضعفوه وان كان من اعياب عن صريحه اوطعنوا في راويه وضعفوه وان كان من اعياب معاوية بن ابي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة معاوية بن المحان الخاري وغيره عن المثاله عمن رجال الحديث عنده و دوايا تهم في كتب الصعاح عنده عرابتة عالية يقطع بها ويعمل عنده و دوايا تهم في كتب الصعاح عنده عرابتة عالية يقطع بها ويعمل عليها في احكام المشرع و تواعد الدين و

ومتى دوى احدى وين العابدين على بن الحسبين وعن ابتسه الياقروانبه الصادق وغيره حرص الرَّئمَة عليهم السلام نبد و ا روايته وطرحوها واعرضوا عنها فالمؤسمعوها وقالوا راقضي كا اعتماد على مثله وان تلطفوا قالوا شيعي مالنا ولنقله مكابرة للحق وعدواة لهورغبة فيالباطل وميلااليه وانناعًالقول من فال انا وحيدتا آباء تاعلى امة ولعدم رأواما جرت الحال عليه اولامن الاستبداد بمنصلكمامة فقلمواسمرةالك محامين عنه عبرمظهرين ليطلانه والمعترفين بهركشف الغرهدمطبوم دادالطباعت كرملاني سيسيع يسيع يعيم والماست مي كريه لوك يني الراكسين والماعست والماعست <u>کت ب</u>ی کرحنورا قدس می انتدیویری کم کا این ناداست بیا ری پی فرا ناکرالویکردصریق نی افتری کوکہوکہوہ والوگوں کونما ترافی حاکمیں ان کی امرخل فست سکے سیلےا ورمضورکی امست کی الممت ح ا ارت سمے بیے نفی ختی سہے ۔ اس روابیت کو اگرسچا بھی ان لیا جاستے توہی بردوابیت خوادنت پروں است نہیں کرتی ا ور پراوگ جید علی عید کہا کام کی خلافت سکے یا رسے ہی نوئی مدیث سنتے ہیں تواس مدیث کو مجھے توجیہ سے سسے ہٹا دسیتے ہیں ا وراس کے امل متی سیماس کونچیروسیتے ہیں *اوراس بی تاویس کرنا نٹروع کروسیتے ہیں ا* ور اس كولبيرترين افتمالات يرخمول كمرير عمق مهست يجيروسيت بي يا اس صريت سے داویوں پراعترامن کرستے ہیں اگرجہوں ان سے شہور داویوں ہی سسے ہوں ا حدر وومری روایات بی ان سے تزویک تغذا ورایانت واری کیوں نہوں یا وجوداک کے كمهماويهن ابى مقيان ، عموين عاص ، مغروين شعبدرهی التنويم ، اورعمال بن مطان خادجی ای سے نزدیک مدیرے سے راوی بی اوران کی موایلت ان کی کتب محاح مي مندرج بي جن محدما تقلقين كيا جا كاسب اورشرى احكام اور تواعددين بي ان يرعمل كيا جا كاسب ــ

بین حب امام زین اما برین ان سے صاحزا وسے محدیا قراوران سے فرزیلیمند جعورصا وق عیم اسے کوئی شغص روایت کرتا ہے تعاس کوچینک وسیتے ہیں اور

اوراس سے سوگروائی کرستے ہیں ۔ ہیں اسے سنتے ہی نہیں اورسکتے ہیں کہ اس کا راوی را قفی سبے اسیسے داویوں پراعتما و اور پھروس تیں کیا جاسکتا اور اگر مربانی اور نرم دلی سنے کام ہیں توسکتے ہی کررا وی شیعہسہے ہیں اس کی روابیت ا ورثقل سسے كماعرض سبيءا وربدسب كهوى كمص انتومكابره ومقابرا ومراس ست اعراض ادر روگردانی اوسیا لمل کی لمروت میلان ا وررغیت کی میسسے کرنیتے ہیں ا وران ہوگوں کی اتباع وتقييدي الساكرست بي جنون سنے كما تعاكر بم سنے اسينے إيا مكوا يك طريعة . ا *ورالسنتریریایا ا وریم انین کی اتباع ا در پروی کریں سکے* ر ياشا يران لوگون مصابتدامين بي منصب ١١ مت كرسات للم واستبداد والى مالت كوديكما تواس مارى طلم واستبدادى املاو واعانت كميلي الموكوس بوسق درائخالیکراس سے انگ رہنے واسے شخے اوراس سکے بطان وضیا دکوطاہر نیں کمیستے۔اورہ اس کولٹیمی کمیستے متھے س اس عبارست كولاظ كمرسن كمديد بعدكماب كشعت العزسك متعلق مزيد تحقيق كى خرورست باتى نبين متى كداس كامعىنعت يخدت غالى تنيوسيد ا ورخلا فنت داشده كامنكرو خالفت ادرال السنت والجاعت اس كے نزديك كراہ بى اوراس كا ايك ايك لفظائ الستت والجاعب براتشارى كمثال سيداس كوعوسي معاقت يا کنب کے شعلی تواہل فکروہوش خوم ہی فیصلہ کریں سکے ، اس موقع پراس کتا ہے کے چند یواست و امام عالی مقام سحرست زین العابرین علی بن الحسین متی اصلیمعندا و ران سے ماجزادست المامالى مقام سيرنا محربا فررضى انترعن ستصروى بس اس توقع كيرسا عقر پیش کرتا بوں کہ مرعیانِ محبست و ولا توکسی صوریت ہیں بمی ان کی روایاست کو رونہیں خوائمی سے اور دہمینگیں گے اور نری ان سے معکروانی خرائی خرائی کے بکرسنی محاود سن کرایمان *ں پُی گ*ے

دساله نزبه يستسيعه صطناتنا صواله

# انصح من صاحب طوهكو

منتزيبهالاماميه

پیرما حب سیاتوی نے اپنے رسالہ کے تقریباً تین مفات می ۱ تا کر است الفتہ کے کے مصنعت مبلی جناب کشیخ علی بن عیسی بن ابی الفتح الاربی کا تشیخ تا بت کرتے کے رسالہ کے عرب و سب فائرہ سیا ہ کیئے ہیں مجموع کہ ان کا تشیخ محتاج اثبات نہ سیں ۔ سے کوئی ۔

أنياك عيال است جماجت بإن است . ص سو ٩

تحفر حمینی ، بان عیال کرنے و بے کے بعد تو ہی کمنا تھا کین افہات اور افہار سے قبل تو بیس کم رح ابن ابی الحد مرکوا در سوری دخیرہ کو آب سات کے کھا ہے ہی ڈال دیا گیا ۔ اور بھران کی ہر بے سر دیا روائی کا جوابرہ ابی سنت کے کھا ہے ہی ڈال دیا گیا ۔ اور بھران کی ہر بے سر دیا روائی کا جوابرہ ابی سنت کو قرار دے دیا گیا اس سیے صرت شیخ الاسلام نے بہاں اس امری اشدہ ورت محسوس کرتے ہوئے اس کا اندرون اس کے زبان قلمے مسؤم قرار اختیا رکرنے کا امکال باتی مسؤم قرار اختیا رکرنے کا امکال باتی مسؤم قرار اختیا رکرنے کا امکال باتی

الرعلامه محرمسين وعكوصاب

منتزيبالاماميهر

کشف الغدی روایات کونا قاب اعتبا ریمهران کسی ناتمام اور حقیقت مال کا المهار و مکوما حب فرای نے ہیں میرموصوف اربی معاصب کا لمربقہ تالیف یہ بہت کردہ اپنے موقوع بین المرا لمبار دمنی اسلم منہ کے حالات اور ال کے فنائل ومناقب بیان کرنے ہیں زیادہ ترابی سنیت ہی کہ تتب منبرہ کی روایان میں میارات بیش کرتے ہیں ۔ اورائی کتابوں سے شاؤونا در ہی استفادہ کرتے ہیں ال متفادہ کی کتاب کے مقدمہ میں برتقاب کشائی کے مقدم میں برتقاب کشائی کی مقدم میں برتقاب کشائی کتاب کے مقدم میں برتقاب کی کتاب کے مقدم میں برتقاب کی کتاب کی کتاب کے مقدم میں برتقاب کی کتاب کا میں کتاب کا میں کردی کتاب کی کتاب کی کتاب کے مقدم کی کتاب کی کتاب کے مقدم کی کتاب کی کتاب کے مقدم کی کتاب کے مقدم کے مقدم کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کے مقدم کی کتاب کی کتاب کے مقدم کی کتاب کی کتاب کی کتاب کے مقدم کی کتاب کی کتاب کی کتاب کے مقدم کی کتاب کے مقدم کی کتاب کے کتاب کی کتاب کرنے کی کتاب کی کت

درائی ہے۔ دجس کی عبارت کا ترجہ ڈمکوما حب کی زبان قلم کا طرب ہے میں نے زیادہ نزائل سنت کی کٹا بول سے دفضائل و مناقب انقل کرنے برائتا دکیا ہے۔ تاکہ زیادہ قابی قبول ہو ۔اورسب لوگوں کی رائے کے مطابق ۔ مورکی کہ جب خود مخالفت کسی ولیس کی منبولمی اور کسی فنسیست کے ثابت کرنے کے ورب ہوجائے تابق کی ورب ہوجا ہے تا ہوں دلیل فنسیست نمایت قوی اور مفبوط ہوجاتی ہے بان جوففیدت اہل سنت کی کتابوں میں نہیں بی اسے ابنی کتابوں کے حوالے سے درج کیا ہے تا ا

اس کماب سے حوالہ مات ہیں ہرمیاتوی نے یہ ما بھی دستی دکھن ٹی ہے کہ اس کما ہیں۔ ان کواپنے اس کما ہیں۔ ان کواپنے اس کما ہیں۔ ان کواپنے دسالہ ہیں درج کرسکے یہ کما ہم کہا ہے ۔ کرشیعوں کی متبرکتا ہے۔ کرشیعوں کی متبرکتا ہے۔ کرشیعوں کی متبرکتا ہے۔ کا کا کم دوامی وہ مدوایت اہل سنسٹ کی ہے دہشتیعوں کی صفحہ مال کم دوامی وہ مدوایت اہل سنسٹ کی ہے دہشتیعوں کی صفحہ مال کا سات ہے۔ دان کم دوامی کا سات کی ہے۔ دہشتیعوں کی صفحہ مال کا سات ہے۔ دہشتیعوں کی صفحہ مالہ کا سات ہے۔ دہشتیعوں کی صفحہ مالہ کہ دوامی کی صفحہ مالہ کا سات ہیں ہے۔ دہشتیعوں کی صفحہ مالہ کی سے دہشتی ہے۔

## الدالحنات محاشرت سياوى

ملام دُم کوصاحب نے کشف النمذی میں تدرج روایات اور حفرت بیج الک آیا کی پیش کردہ مباطات سے گوفللی کا یہ اہمام فزمایا کراس ہیں زیادہ تر روایات ہی اہل سنت کی کشب مبترہ سے ہے سکے ہیں ۔ اندا ہم ان سمے جوا برہ ہی نہیں ہیں لیکن دریات ملسب یہ امریہ ہے کہ

تحقیمینیه!

رد، وزیربا تربیریت اس کوجمیع کی داشتے کے مطابق بناسنے کی سی فرائی ہے۔ ہے۔ جیسے کوجناب کے ترجدا و دران کی بوبی عبارت سے خام برسہے۔ " واعتمدت نی الغالب النقل مین کست الجہ ہو دبیکوں ادعیٰ الی تلقیہ بالقبول وفتی سائی الجسیع الخ اورشیعی کے بہت تابی قبل بالقبول وفتی سائی الجسیع الخ اورشیعی کے بہت تابی قبل بنانے کسی فرائی ۔ اگراس کتاب ہی الی دوایات و درج ہیں ۔ جوسشیع

ماحبان کے نزدیے۔ باہم*ع اورایل صاحب کے نزدیک بالحقوص قابل* قبول ادروافق رائے نیس تعین توکناب کے الیت کرسنے کا مقصد ہی ختم محررہ کی بیشیدی روایات ابی سنت کے سیے قابی قبول نبیں -ا وران کے کتب مصنقوله این شیع کے سیلے قابی قبول نہیں رتوریکتاب نشیعہ کے ميد قابي فيول اورمواق رائد واعتقاعمرى - اورندى حزوابل سننت مے بیے کی کور انیں اہل بیت کے ختا کی ومنا فنب معلوم کرنے کے سبلے این میرالتعاد بجدان گنت کتابی چودگراس وزیرصا حسب ک کتابی دیکھنے كى كميا صرورت بوسكتى تتى دالعزمن ومكوصاحب كے تول كے مطابق ب کتاب سے کا رسیے نفست اور وزیرصا حسب کی سے تربیری کا شام کا ر ممرى اوركسى فزيق كيسيد يمى فابل قبول اورموافق اعتقا وتربن سكى -ادبی ما حب می عیادمت میافت میافت بتی دبی سید برکتنب ایل نسسنت سے معایات نقل کریے کا معقصدا و مراعث نتھا۔ کر کست ایل تشیع ين وه مطالت موجودتس تمين . بكرسايقاً بيان كرده مقعدسك عل وه يمقعد تما كمال كے فضائل ورمنا تب كى پختاكى وروا قبيت تابت بروجاسك ب بىيە ئەمكىصا ىسب كىتى چەلەرادىلى ماصب كى بى بىيارىت <sup>دو</sup> كەنسىك متى قام الخصىم لتشييده الى كانت ا قىوى سى سے كا برسپ النزائير كجدر وايات كتب الإستست سيدى كئ بي روه ينتكى ا ومصنولى بيدا – كرينة كمه يسي كائي بي كرحب فالعن وتسيم كرنا سب رتوا بنول كه ب تىيىمرسى ترد دوتذ نرب كيوكرموسكتاسى ديكن ومكوصا حب سكته بس كهیمی ان موایات سے كوئی واسط ہی نہیں . وہ بھارسے نرمیب كے خلاف ہں۔ تواملی ماحب *سرک تقویت اوڈ بھٹی بیان کرنا جاسیتے ستھے ۔* مذہب ام سعنت کی یا غرمیب رواهن کی - ۱۰ ان میے وکرکرسنے کا مقصد کمیا رہا - ہی کہ خربب رنفن برسا تغرسا تمريانى ميرًا جائد -

رس، اربی صاحب کتے ہیں" نقلت من کتب اصحاب نا مسالم بیتصلی المجہ ہور لدہ کوہ " ہیں نے اپئی خربی کتابوں سے مرف وہ نشیدت اور منعبت اقتل کی ہے جس کو جمور نے تقل نہیں کیا تھا۔ اس سے بھی ماف کا ہرہ ہے ۔ کرشیدہ کتب سے مرف وہ روایات کی گئی ہیں جن کے ساتھ المن شیرے منفردیں اور جس میں منفرد نہیں ہیں وہ کتب جہور سے نقل کی ہیں۔ تاکہ یک برسب کے نزدیک مقبول ہوا ور سب کی رائے اور نظریا کے مطابق مئز اگرار بی ماحب سیے ہیں۔ تو ڈھکو صاحب نے جو بط فرایا ۔ اور اگر یہ ہے ہیں تو اور عاصب نے جو بط فرایا ۔ اور اگر یہ ہے ہیں تو اد بی ماحب کا کھوٹ جانے ور نظریا ۔ اور اگر یہ ہے ہیں تو اد بی ماحب کا کھوٹ جانے ور نظریا ۔ اور اگر یہ ہے ہیں تو اد بی ماحب کا کھوٹ جانے ور نظریا ۔ اور اگر یہ ہے ہیں تو اد میں ہیں۔ تو د میں میں میں میں کا دور بے تا در سیاسے تربیری ۔ اور اگر یہ ہے ہیں تو اد بی ماحب کا کھوٹ جانے ور خا اور سیاسے تربیری ۔ اور اگر یہ ہے ہیں تو اد بی ماحب کا کھوٹ خانے ور خا اور سیاسے تربیری ۔ اور اگر یہ ہے ہیں تو اد بی ماحب کا کھوٹ خانے ور خان اور سیاسے تربیری ۔ اور اگر یہ ہے ہیں تو اد بی ماحب کا کھوٹ خانے ور خان اور سیاسے تربیری ۔ اور اگر یہ ہی تو دو خان اور سیاسے تربیری ۔ اور اگر یہ ہی تو دو خان ور خان اور سیاسے تربیری ۔ اور اگر یہ دو خان اور سیاسے تربیری ۔ اور اگر یہ دی گئی ہی تو دو خان اور سیاسے تربیری ۔ اور اگر یہ دی کھوٹ کی دو خان میں کھوٹ کیں کو دی خان میں کھوٹ کی دو خان کے دور خان اور سیاسے تربیری ۔ اور سیاسے تربیری ۔ اور اگر کیسے کی دو خان کھوٹ کے دور خان کا دور خان کی دور خان کی دور خان کو دی خان کے دور خان کی دور خان کی دور خان کو دی خان کی دور خان کے دور خان کے دور خان کی دور خان کی دور خان کی دور خان کے دور خان کے دور خان کی دور خان کی دور خان کی دور خان کے دور خان کے دور خان کے دور خان کے دور خان کی دور خان کی دور خان کی دور خان کے دور خان کے دور خان کے دور خان کے دور خان کی دور خان کے دور خان کی دور خان کے دور خان کی دی کی دور خان کے دور خان کی دور خان کی دور خان کی دور خان کے دور خان کی دور خان کے دور خان کے دور خان کے دور خان کے دور خان کی دور خان کی دور خان کے دور خان کے دور خان کے دور خان کے دور خان

لمخ فکریے ہے۔ جسکوماحب نے ابلی ماصب کی بوبی عبا رست نمیی مؤو ذکمیک اود اس کا ترجه تمبی خود کیا ۔ لیکن خداجاستے عیرو ماغ کیو کمریکا گیا - اور سیے مہوشی اور مربوشی اور مخدری میں کر سکتے بر ابن سنست کی روایا ست سکے ہم ذمہ وارشیں ہیں۔ تہیں کسے کما تھا کہ درج کرو کمیا جمہوری تھی -اودکون سافا ٹرہ اس سے اٹھا تا ۔ یا ہے تھے ۔اسینے مدعا پرولائل قائم کرسنے کے دوطرسیقے ہوستے ہیں ۔برہانی ا ور مدلی دربان بی واقعی ورنقنی مقدمات سیدمؤلف او دمرکب دلیل بیشس کی ماتی سیے جوقطی کمورمیمنت عرما ہوتی سیسے - اورمغیدلقین اورمبل اندازیں -اسينے نظربر كيے تحفظ كے سيار متابل كواس كے مسلات پیش كر كيے فاموسش كرديا ما تاسيد ادماس كوفاموش كركيد اسيف تظريه اورعقيده كي تحفظ كاابتمام -كي جا يا سب جب اربى صاحب سند بارى روايات بيان كي توبر إنى اندازي -يامبرلى اندازي اودان سن حاصل كياكيا مرحت دين تزليل ا ورتمام شيع بها ورى كى رسوائى كي اسع اس كارسيد فير المرمض اور ندمب كيديد تباه كن كار وائى سع روسكنه وال كوئى مين تما كي وزيريا تربيراسيسي بواكرست بي -بسونت نقل زميرت كدايي جداد الصبي

تبنیر و دیموما وب کے بواب کی انویت کا ہر مجرسنے کے بدو درخیفت مال اسے شیرہ کے دو ہرکے اجاسے کی طرح روشن مبوسنے کے دو ہرکے اجاسے کی طرح روشن مبوسنے کے دو ہرکے اجاسے شیدہ مان اجنے اہم و پیشواکی کی اسے صفرت شیخے الاسمالی کی زبانی و ہ روایات الاخطر الویں جو کہ شیدہ کی کم منفق عیر ہیں ۔ اور موجیب اتفاق واتحاد ہیں ۔ تاکہ با ہی اختلاف فتم نہی مجد توانمائی کم موجاسئے ۔

## مذهبب شیعه: از صرت یخ الاسام قدس سرو منه الغراد فرهنا مل صحابر کرام علیهم ارضواک مشعب الغراد فرهنا مل صحابر کرام علیهم ارضواک

اس موقد پرامی کتاب کے چند حواسے جغرت امام عالمی قام زین العا برین علی بن اور الن کے صاحبراو سے امام عالیم قام سیدتا امام یا قررمنی ادشہ عنها سے مروی ہیں۔ اس تو قوق کے ساتھ پیش کتا ہوں کہ مرمیاں محبت و تولاء توکسی صورت میں پھی ان کی روایا کور دندیں فراویں کے ۔ زامی ہشت مینیکیں گئے۔ اور زہی ان سے رو کر وائی فرای کئی کے ۔ زامی کی اور ان فرای کئی کے ۔ زامی کے ۔ زامی کی اور ان فرای کے ۔ زامی کے ۔ زامی کی اور سے کے ۔ زامی کی ایمان لائیں گئے ۔ فرا یا اوب ہو کر سینے ۔

قدم عليه نفرمن اهل العران فقالوانى الى بكر وعسر وعثمان رضى الله عنهم فلما فرغوامن كلامهم قال لهم ألا تخبرونى انتم المهاجرون الاولون الذين اخرجوامن ديارهم واموالهم يبتغون فضلامن الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله واولاك هم الصادقون ! قالوا لا قال فانتم الذين تعثو والدار و الا يمان من قبلهم يعبون من هاجر اليهم و لا يجبدون في صدورهم حاجمة مها او تواويؤ ثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ؛ قالوا لا ! قال اما انتم فقد تبرأتم ان تكونوامن احد هن بن الغريقين وانا اشهد انكم لستم من المدين قال الله فيهم والدن بن جاء وا من بعد هم بقولون رسنا

اغفرلنا و كاخواننا الـذير سيقونا با كايمان و كا تجعل في قدو بنا غلاً للـذير أصنوا ! اخرجوا عنى فعل الله بكم ...

(كشف الغمه صفع مطيوعرا بران)

ادراه م زین العابرین رضی السّٰرعنی فدوست بی عراقیوں کا ایک گروہ ماخر ہوا
استے ہی حزت الو بجر صفرت عمرا ورحزت عثمان رضی السّٰرعنی کی شان اقدس بیں بہواس شروئ کرویا حدب جب بہوستے نوا مام عالی مقام سنے ان سسے دریا قست فزیا یا کہ کمیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ تم وہ مها جرین اولین ہو حواسینے کھول اور مالوں سسے ایس حالت میں نکا ہے گئے تھے کہ وہ اصفر تعالی کافض اور اس کی رضا چا سنے واسے تھے اور رہا کا اور اس کے رسول می استر علیہ کور وا عاشت کرستے سنتے اور وہ کا استر کرستے سنتے اور وہ کا استر کرستے سنتے اور وہ کا میں برسول می استر علیہ کور وا عاشت کرستے سنتے اور وہ کا میں برسول میں استر علیہ کور وا عاشت کرستے سنتے اور وہ کا میں برسول میں استر علیہ کی مرود وا عاشت کرستے سنتے اور وہ کا میں برسول میں استر میں کے در میں کر در وہ کا میں کر در میں کے درسول میں اسٹر علیہ کور وا عاشت کر سنتے سنتے اور وہ کا میں کے درسول میں اسٹر علیہ کور وہ میں کا میں کر میں کر میں کر میں کر در وہ کا میں کر در وہ کا کہ دور وہ کا کہ کا میں کر در وہ کا کہ کور وہ کا کہ کا کہ کور وہ کا کہ کر در وہ کا کہ کور وہ کا کہ کور وہ کی کی کر دور وہ کا کہ کور وہ کا کہ کا کہ کور وہ کا کہ کور وہ کا کہ کور وہ کور وہ کور وہ کا کہ کا کور وہ کا کہ کور وہ کا کہ کی کر کور وہ کا کہ کا کہ کی کی کے در وہ کا کہ کور وہ کا کہ کور وہ کا کہ کر وہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کور وہ کا کہ کا کہ کی کور وہ کا کہ کور وہ کا کہ کا کہ کے در وہ کا کہ کی کی کے کہ کے کہ کور وہ کا کہ کا کہ کور وہ کا کہ کا کہ کے کہ کے کہ کا کہ کے کہ کور وہ کا کہ کور وہ کا کہ کور وہ کا کہ کر کے کہ کے کہ کور وہ کا کہ کور وہ کی کے کہ کور وہ کا کہ کر کے کہ کور وہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کور وہ کی کے کہ کور وہ کی کے کہ کور وہ کی کر کے کا کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کور وہ کی کے کہ کی کر کے کہ کر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کر کی کر کے کہ کی کر کے کہ کر کے کہ کی کر کے کہ کر کے کہ کی کر کے کہ کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کے کہ کر کر کے کہ کر کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کر کر کے کہ کر

بی سے سے۔ توعواتی کے سے کہ م وہ ہیں ہو۔

امام مالی مقام رخی اشرعت نے فرز کا کہ بھرتم وہ اوک ہوسکے فہوں نے اپنے
کم بارا ورا بمان کوان مهاجرین کے سے سے بیسے تیا رکیا ہوا تھا الیمی حالت بی کہ وہ اپنی طرف ہوت کرسے والوں کو ول سے جا ہتے ستے ا ورجو کھوال وحاغ میا جرین کو دیا گیا تھا اس سے متعلق اپنے دلوں میں کمی قیم کا حسد با بغن یا کینہ نہیں بلتے اوراکرچ وہ خود حاج تمندستے گر بھر بھی مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح وسیق پلتے اوراکرچ وہ خود حاج تمندستے گر بھر بھی مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح وسیقے

ا مام عالی مقام سیرالشائیرین منی النگرعندند فرایاتم اسیندا قرارست ان ر دونوجاعتوں پی سنے کسی ایک بینی مها جرین یا انفارست ہوستے کی براءت فام کرکر سیکے ہوا ورس اس امری شما ون ویٹا ہوں کہ تم ان مسانوں میں سنے بمی منیں جن کے بارسے ہیں انشدت مالی فرآ باہے - ا وروہ مسان توگ جومها جرین اولین ا ور الفار سابقین کے بعدائیں سکے وہ کمیں سکے کراست ہمارست پروردگا رہیں بنش اور ہمارے ان ہمائیوں کو پخش جو ہم سنے ایمان سکے مسائے سبقت ایجا ہے اور ایمان والوں کے

متعلق جارے دیوں بی کمی تم کا کھوٹ، بینش اورکیٹ، حسریا عداوت نہ ڈال ۔
یہ فراکر رام عالی مقام زین العا برین مضی انٹند عنہ سنے فرا یا کرمیرسے بہاں سے بکل جا وُانٹند تہیں ہاک کرسے ہے ۔
سن کل جا وُانٹند تہیں ہاک کرسے رسالہ فرم ہے۔ موالہ وصنا

ازمحر بين فيفكوها حسب

متنزيبالاماميه

مؤلف کشف النمذى عاوس اورروش يوسيد که وه أنمرابل بيت ک مالات و*کوان*فت اورفضائل ومناقت کتب الم سنت سینقل کرستے ہیں - اور اگراس مذکوره عبارست میں کوئی جوان کے موقف وسیک کے خوا ہے ہی آجاتے اگراس مذکورہ عبارست میں کوئی جوان کے موقف تووه دین دیانمت دادی کی وجهسسعارست پی کسی شم کاکوئ تیزوتبرل شیں مرت اور پیراس کا جواب نہیں دسیقے تاکہ مناظرہ کی کتاب ندین جاستے دیا ، پریمارت جس پرمینف رساله نے اسپنے قوامتدلال کی بنیا دخاتم کی سیے ۔ یہ چارت جس پرمینف رسالہ نے اسپنے قوامتدلال کی بنیا دخاتم کی سیے ۔ یہ شیخ کمال الدین بن لملی شما فتی کی سید میوان کی کت سب نور ال ابسار کی موجود سیم اس كيداس كوبها رسيدخلات بطورجيت بركزنهين بيش كباجاسكا اوراليسا كرنادمول منا ظروسكيمراس طان سبير من 9 نا 9 9 محفر سینیده به گردریا فت طلب برامرسیه که وزیریا تربیرادیلی مناحب سف یرت بر کس منی برایت اوررینائی کے بیے تالیف فرمائی - اہل سنست تواس کے ذریعے ہرامیت ا در دہنمائی حاص کرسنے سے دہے ان کے مسلک کی کتنب پی بی ان محے بیےسا بان برابیت اود اسباب رشدکا نی دوانی ارتشام مواقع مربیت بریموجود ہیں۔ایک غالی شیعہ کی کتاب سے مدہ کیونکراینا دین حاصل کمریں سکے۔اوراگران کوالزا ک وينامقصودسب كرتمهادى كمثابول بم تقت كاموجو وسبه كدائم كمرام سشينمين رض وتشرعنها . کوسب وشتم کرسنے والوں کومها حرین وانعاما دران کے علاقرہ تبین باحسان ہیں

سے کسی فریق بی مجی شمار منیں کرست تھے۔ اور انہیں دھتکا رکرا سینے دروالا سے
اٹھا دسیت تقیم اللہ میں کا روائی میں کا لعام ہوگئ ۔ اور تحقیق و ترقیق میں ندرہی ۔ تواش فرائی کا وائی کا روائی میں کا لعام ہوگئ ۔ اور تحقیق و ترقیق میں ندرہی ۔ تواش فرائی اور اس کے ساتھی اور ان سیاہ کرسنے کا فائڈہ کیار ہا ۔ صرف ہی کہ ڈھکوما حب اور اس کے ساتھی فرائی و خوار ہوئے میں ۔ اور بنرارسی وکوشش کے با وجود کوئی راستہ فرائی فرائی میں ۔ اور بنرارسی وکوششش کے با وجود کوئی راستہ فرائی فرائی میں ۔ اور بنرارسی وکوشش کے با وجود کوئی راستہ فرائی فرائی میں ۔ اور بنرارسی وکوششش کے با وجود کوئی راستہ فرائی فرائی میں ۔ اور بنرارسی وکوششش کے با وجود کوئی راستہ فرائی میں ۔ اور بنرارسی وکوششش کے با وجود کوئی راستہ فرائی کا فرائی میں ۔ اور بنرارسی وکوششش کے با وجود کوئی راستہ فرائی کا فرائی سے با و کوئی دائی ہوئی دائی میں ۔ اور بنرارسی وکوششش کے با وجود کوئی دائی دور ان سے ۔

۱۷۱ کیمکوصاحب - دیانت وا انت سکے دعویٰآسان ہیں رگرعمن شکل ا در علی الخصوص آب سکے ہاں سے

خیال است و محال است و مخال است و مختول بساری ما در مسلمت بیر رسیمت بیر رسیمت بیر رسیمت بیر رسیمت بیر رسیمت بیر اور بست کی معنوی محت اور بست کی معنوی محت اور بات کی معنوی محت اور اس کے شیوست اور اور میروری سے اور اس کے شیوست اور اور میروری سے خواہ آب ایمان د بھی لائیں ۔

وره الب المست کماکوئی جمد البینے مسئک سکے خلاف اُ جائے تودہ من دعن نقل اس اُ کہا ہے تودہ من دعن نقل کرستے ہیں۔ اور پیچا رسے مناغران انداز سے کریز کرستے ہوئے بالکل خاموشی سے آ کے نکل جاستے ہیں۔ فریہ تواول سے اُ تو تک ساری دوا بہت ہی مسئک شیعہ پر برق اُسمانی بن کرگری سہے ۔ اور سارا عل ہی بمبھم کر کے دکھ مسئک شیعہ پر برق اُسمانی بن کرگری سہے ۔ اور سارا عل ہی بمبھم کر کے درکھ دیا ہے ۔ صرف ایک جمل کونسا ہے ۔ جس برات ہے وزیر سنے مبرسے

ربه ، پیمرا مام عالی مقام سنے قرآن مجیدسے امتدانا لی اورائستنیا کم کیا ہے مماجرین کا شان امنان کوچوار اوراموال اورامتا مامی چوار اوراموال اورامتا مامی چوار دینا ذکر کر کے وریا نت کیا کی آمان توگوں ہیں سنے ہو ۔ مجرا نقیا رکی ۔

فدامص ورا تمیازی علامات گغواکر دریا فنت کیاکه تم ان ہیں ہے سے مجوکسیا بهاجرین والفهاری منصوص ن اعظرشان ا درامام کاان می شان بیرسی پخشتم کرسنے والو*ل سے سوال فرما نانجی اربی صاحب اور ا*ی سکے نیا زمند <sup>و</sup>صکو صاحب كوسلم ب ياتبين والرب توغرب كابحاند ايوراس ميوال ادراكربنين توقران مجيرا ويتقيقت وواقعه كالكارلازم آيا مجيؤكم قراك سي ان کی اس شان اور خدا دادمتنام اورمرتبه کو کھرجنا توساری شیده برا دری کے بس كى باست نبيل - اورندال مترضين سميعتى بي مهاجرين الفاربوسنے كا دعوى كياجاسكتاسپ رەكئى تىسىرى ايىت تواس كانكارىجى مىكن بنبرسپىر كيونك فطع تنظرادشا وامام كير برايك مؤمن اورسلمان كويه ما تنالازم سبير كما إلى كهانا کے تیمرسے گروہ کی علامت بسرحال ہی سیے کہ پہلے گزرسے بھا بیکوں سکے ی بی دعائی کری اوران کے فل ت اسیفے دیوں ہیں کسی شم کا کھوسٹ *ا درمیل بیدان بوسنے دیں - لنزا یہ رواست ساری کی ساری غربہب*شیع کی بریا دی ا دراس سے بیخ وین سسے اکھڑسنے کی موجب سبے ا دراس ہیں قرأن اورامام كى زبان كى مطالقىت دموا فقست بى ابل سىنىت كے مسلك کا تبات واحقاق ا درا بی تشیع کے نزہب دیسکے کا بطال کرسنے ہیں كانى ووانى سب كيوكم بيامروا تعرب كما مُدائل بيت بالخصوص خلاف *قرآن نبیں ہوسکتے ورنہ فرمان رسانتا سب سی امٹنر عیر کھی*ے ۔ ولن یتفوق ا حتى يود اعلى الحوض *كم ثلاث ورزى لازم آسيُّ كى سا مدحب تران مجيد* سنه اس مقیقت کا واشگاف الفائدی الله ارکردیاسید : نوا اگرین العابرین بكرسب المركاس كعسا فتراتفاق تسيم كمرناسب إب أيان سكه سبيه جزدایان سبے را درجوقراک کے نمالعث ہوں اورثقل اکبرسکے باغی اکرائی<sup>ت</sup> انیں اینے دیسے بیٹائی اور زومت کاریں تو ۰۰۰۰۰۰۰۰ درکون سیسے جوقران کی مزنت کایاس کرسه ما اوراس کی یاسبانی کرسه می اورت تویم دتفتی

رینی انظرعز نظر نواز مرحی کرفلفا وسالقین ا درشیخین رمنی انشرعن نی! - مهاجرین ادلیم عند نیا رسی اندا اسیف آ با و کے مسلک کا آپ تحفظ ذکریں توا درکون کریسے کا اسیف کے اسیسے کی اسیسے کے خط دکریں توا درکون کریسے کا راس سیفے یہ کا روائی انام زین العابرین رہنی انشر مند پرل زم تھی ۔ اور دا تھی آپ سف اپنا فرض منعبی باحسن طربی ا دا فرایا فی ا الشراسی الجزاء ا

النذا دُمکوماحب کی برساری کوشش عبث اوربے کا رسبے وراکسس کے بیے فرارکی راہی بالکل سدود کی کوشش عبث اور بی صاحب نے خود ان کے یاوئی کا ملے داری راہی بالکل سدود کی وکر اربی صاحب نے خود ان کے یاوئی کا ملے دارے ہیں کہرسکتے ہیں ۔ دُا سے ہیں کہرسکتے ہیں ۔

من ازبیکانگال برگز نالم کربامن برحیرکرداک آشناکرد اورخودادبلی صاحب نے اپنامطیح نظروا منے کر دیا ہے ۔ منتقراب باشدکہ سرد لبرال م کفتہ آیرورعد میث دیگرال ،

## مزمهب تثبعه متضرت شديح الاسم المسلين فدس سره العنزيز

# ناسخ التواريخ اوفضاكل صحابه كوم عليهم الرضوان

كتيب تاسخ التوايريخ بلددم كن ب احوال ١١م زين العابرين ريني المرعية منص برانا الساجرين كمع ززرار تم نمر حضرت زيركا ارثرا كأى بمي ل خطافه إلى - أو الوله للمركزين التي الم " كالخذا ترمارت كوفريا زيدسيست كروه بود تد ورفد تس مفور يا فته گفتند- رحمت الشرورت ابی مردالعدیق) وعرحیگویی؛ فردود مديامة البشال جزيجن كمنم وازاب خودنيز ورحق الشال جزسخن خيرشينده ام واي سختال منافئ آل رواسيت است كدا زعبرانشر بن العنوسطويرا فنا وبالجل زير فرمو واليشال مريكين كملم ومستم نرانزندو كماب فلادسنت رسول كاركردند ايز، دہینکونسکے شہورترین توگوں سے ایک گروہ نیے حبس سنے حفزت نديمربن زين العابرين رضى المتوعنها سيب ببيت كالهولي تقى ان کی عدمت بی ما خرمواا دروض کی که احتراتید بررجمنت کرست ابوكردصديق اورعرد دخى اعظم منها كالمصحق بن آي كيافراست ہیں ؟آپ سنے جواب دیا کہ ہیں ان کے حق ہیں مواسنے کو غیر كمه ودهير كنفسك سيد تياديس ا دراسين فانمان سيد بمى ان سکے تن ہی سواستے کمہ خیر کے ہی سنے تھے منیں مناصاحب نامنے انوائخ کتے ہیں کہ عبدانسرین علی سے جور دامیت ی ماتی سیے -امام کا یہ عزبان اس روایت سے سرام خلاف سید - ماصل یہ سید کہ حنرت ندیرین عی سندفرا پاکه آبو کجرا در تمرسنے کسی بریمی الم نسبس ر

كيا اوراط كم كماب اورسنت رسول ملى انشرعيه وآله وسعم ير کاربیزرسیے - ایخ ) اوركثاب ناسخ التواريخ عبدمه احوال زين العابرين رمني وملم عزصفه او سطرااتا ٤ اكا يميم مطالع فرمائي ا در الولدسرلابر كي تصديق في أيس -« بالجدوں مرد ال دری عروالع مردمدن ، منی انظر عنها ) أل كلمات را از زبر ببشنیدندگفتند بهانا توماحب مابستی ۱۰۱م ازدمست برنبت وتفعو وإبشال المام محريا قرعليرالسس بور أبحر ا زا لمراف زیرشغرق ش*ندند، زیرفرمود « دفعونا الیم » یعی ما دا* امروز گذالشتند وكز شتنروازال ميكاكاي جاعت را دافض گفتنه رفض بحریب وسکین ۱ نمان چیزی دا پرگذاشش تن تنوداسست و رفيف ومرفومن بمعنى متروك است وروافض كروسي والكومنر كرب رخود والزنر وازوسه بازكشتن وجاعت ازشيمال باستندَ، درجح الجرين تركوداسست كه رانفنه وروافض كر دد مدبث وادوامست فرقراز لثيومستندكه وفضوا بيئ تركوا زيرين على بن الحسبين عليهما السلام وأكر كالسبط كم البشال والترطين ويرق محابهن فرمود ويجدل مقالها ودا برانستندمعنوم سانمتنركر كرادسينين ترى نجست ا درا كذات تندو كذاشت دوازاي يس اي لفظ ورحق سكيے استعال بيشو وكر درس تربهب نلونما يعرفين درباره محابه رانیز عامزیشمارد » د حاصل *یرکر جب*ب ان *واقیوں سنے حضرت ا*مام زین العا برین سکے صاحبزا دسي حعنرت زيركى زبان نيض زجان سي حضرت الوكميين عمردمن المطوعنها كم تعربين سنى نوسكت كك كديتيناً أبيب بها رسي المام نہیں ہیں اورا مام دمی آرج سمے دن سسے ایمارسے انتسسے

كيا-ان كامقصورتها المام محديا قرعيدالسلم -اس وقنت زيركى طرف داری سیسے ا وران کی ما حری سیسے انگ ہوسکتے ۔ حسس بیر حضرت زیرینے فرمایا کراج برلوگ رافضی بن جیکے ہیں ۔ بینی ہمیں آج کے دن سے ان لوگوں نے چیوٹر مریا ا وربیلے کئے۔ اس وقت سسے اس جاعست کورافضی کہتے ہیں۔ رُفض اور رُفض کا معنی سیسے سواری کو داگزار کرنا و در رفیض ا و دم وفوش کا منی سبیے متر دک بونا -ر وانفن اس گروه کوسکتے ہیں جس سنے اسینے ایا اور رم کو چیوٹر ديا وراس سيعند يميرليا ورشبون كي جاعت سيروكيا ورفي البرك مي بهے كه رافضه اور روافض جومديث شريعت بى آياسيے اسس سے مراد شیوں کا فرتہ ہے کیوکریہ رافعی بن کئے ا ورا انوں سنے -۱۱ م زبین العا بربین رمنی املندعند کمی در احبرا دسست حضرت زیم کا انکار كردبا وران كوهيو ثرديا كيؤكراك سندان كوسحاب كرام كي شان بب طعن كرسنے سے منع فرایا تھا۔ جب ان لوگوں سنے اسینے امام كادشا وسجدتيا ورسلوم كرتياكه وه مفرست الوكبرا ومرحضرست عمر درمنی اعظرعند، کے حق میں تبرا مرداشت نہیں کرسنے توان لوگوں سندان كوجيورديا اورك كسكف اس كيد بعبرلفظ وافضى اس شخص كين مي استعال موسف كابواس خرميب مي غوكرالسب اور صابركرام كي في بي لمعن كرنا بالرسجتاب -

بھابو ا جب معنرت امام عالی مفام زین العابرین رضی احتر عندنے محابر کرام کے حق میں طعن کرسنے والوں کواپٹی مجس سے بھال دبا وردن کی اور فرایا کر محل با وُامٹ تعالیٰ تمہیں ہاک کرسے۔ توان کے معاجزا دست ا بہنے والد ما مبری سنت کوکیوں نہ بہا ستے اور کیویں نیختی کے مساتھ اس برعمل فرمانے الولد سٹولا ہیں کا بہی معنی ہے اب رفض اور تشیع کا ہم منی ہونا اور مصدا تا متحد مونا توانی سے کاس مغیرترین کتاب نے پوری اور کمی تفصیل کے ساتھ بیان کردیا جوکسی تبصرہ کا نتاج نہیں ۔

رہایہ امرکوس مدیث کی طرف الم تشیع کی مقبر کتاب مجمع البحرین نے اشارہ کیا اورصاصب ماسنج التواریخ نے اس کا ذکر کیا وہ کو نسی مدین ہے تو یہ وہ مدین ہے تو یہ دکتاب الرومندس ۱۱ میں .
یہ دہی مدین ہے جس مدین کے متعلق کا فی دکتاب الرومندس ۱۱ میں ،
صفرت الم جعفر صادق رضی ادشیر من فرات ہیں کہ ادشی کی تسم ان لوگوں نے تو تما را
نام رافعتی تمیں رکھا بلکہ تم رانام ادشر ترین کا ب ہے جس کے متعلق کئی دفترو الے بیش کرتا ہوں ۔ دکا فی شیعوں کی مقبر ترین کا ب ہے جس کے متعلق کئی دفترو الے گزر ہے ہیں کا

قال: قلت: جعلت فداك فاناقد نبدن نانبز انكسرت له ظهورناومانت به افت تناواستعلت له الولاة دماءنا فى حدیث رواه لهم فقهاءهم فال فقال ابوعبدالله علیه السلام الرافضة و فال قلت نعم قال لا والله ماهم سم كم بل الله سماكم الز

ین الوبعیرن دو وضرت الم معزمادق دنی ادار و کافاص الخاص الخاص الخاص شیوسی صرت الم معفرمادی دفی استرونی فدمت بین وض کی شیوسی که بین آب برقربان جاوگ بهین ایک ایسالقب ویا گیا ہے مس لفت کی وجست ہاری رفیر مسکی کم می تورخ بی ورجس لفت کی وجست ہاری رفیر مسکی کم می تورخ بی اورجس کی وجست ما درس و المروه موسیکے ہیں اورجس کی وجست ما کون سے ما کون سے ماکون سے جارب و اورجائز قرار دیا ہے۔ وہ لفت ایک مدین میں میریٹ کوان سے فقما سف دوایت کیا ہے الوب بیر کتے ہیں کوان سے فقما سف دوایت کیا ہے الوب بیر کتے ہیں کرا مام حبور صادی وضی ادار وی ایک دافقہ کے الوب کے فقما سف دوایت کیا ہے ماکون سے متعلق مدیث بی کرا مام حبور صادی وضی ادائی وی بیان الم ماحب متعلق مدیث بالوب میں کمیں سے وی کریں سنت وی کا کا کا دافقہ کے متعلق مدیث بالوب ہیں کہ بی کریں سنت وی کریں کا دول کے متعلق مدیث بالوب ہیں کہ بین کریں سنت وی کریں کے دول کیا جی بال الم ماحب

## نے فرمایا کہ خدا کی قسم ان توگوں نے تہا را نام رافقی نہیں رکھا بگرادرتعالیٰ نے تہارا نام رافقی دکھا ہے "

#### متنه میحسف و

شخصر میبنیه و حزت زیرین زین العابرین رضی الشرعزیم کاشیفین سے برأت کا المهار نرکزیم کاشیفین سے برأت کا المهار نرکزیم کا بخری کرنا اور بال خرسولی بسر نرکزی بازی بر دکرونیا جو کرشید خرم بسب کی جڑا کھیٹر کرد کھ دسینے دیک جا نا اور جان جا ای قریب کے میپر دکرونیا جو کرشید خرم بسب کی جڑا کھیٹر کرد کھ دسینے مال واقع ہے ۔ اس بیا تیسید جماحیان نے اس بین ایک بیج اور میبرا بھیری کی بہتری کوشش کی ہے ۔ ابی بیان ۔

سے جا دو وہ جوسر جرمعد کر ہوسے

مدا ہوسکتے ۔

اورجن کواس سیدا بیرتیسی موحب کی الحل عندی برم بهت نقی دیا ا مام زمال که اباز کرد بنیرجنگ کرسنے برکم بهت با ندمی - لیکن جب فالفین کی جاعول کو یمی ان کے ساتھ و کھا تو و گرد بول میں مبی سکے جن کا حفر زیر کے ساتھ حسن بلن تھا ۔ اور ان کے حقیقی عقائد کی پوری موفت اور بری ان ان کو تھی - وہ ان کے ساتھ حسن بلن تھا ۔ اور ان کے حقیقی عقائد کی پوری موفت اور بری ان ان کے اعتقا دیر اعتراض و تنقید کا موجب نہ سیھے بگران کو مؤلفہ القوب کے قسم سے ان کے اعتقا دیر اعتراض و تنقید کا موجب نہ سیھے بگران کو مؤلفہ القوب کے قسم سے کے حق ہو ۔ نہ تام ہیں کا در ایک اعتراض و تنقیل کے میں ان کے اعداء سے انتقام سیات اور میرودی ہیں انرا کھی اعداء سے انتقام سیات کے مذہب سیم مرشا د ہو کرم میدان انتقام ہیں کو ویڑے ہے۔

د بیضے کہ ایشاں دازیا دتی موفت بحال زیر بنودیا درتشیع خالی بود ندموافق بو دن اورابا مخالعت دلیں اختلال اعتقادا فیال مخود ندر درمقام استحان ا و بود ندنها کم ا دراعلی دوس الانتھا و شکیعت برادت وسیستی پخین نمود ندوجون زیر بنا بررعا بہت مصمحت وقت واستمالت تلویب جمورشیوه مدادا میوروپیر مصمحت وقت واستمالت تلویب جمورشیوه مدادا میوروپیر کا جرم از الجمها ر تبرا المتناس معدور ندارش جاعت معا بر ناشناس اوراد داک باب معذور ندارششتد و در وست اعداد نخروش

ترجم، اورشیعان کوفهی سے بعض جوزیرین زین السا برین رضی المترعنما کے شعبی نریا اللہ بھتے انہوں کے شعبی بین نالی نفے انہوں سے آپ کو نمالفین کے ساتھ موافقت کرتے مجھے کے کھرکوان کے انہوں اغتمال اور فسا در کا متحال کیا اور ان کا امتحال بیلنے کے دربیہ بعد کے می کا متحال بیلنے کے دربیہ بعد کے می کا متحال سے جمع عام بیر کشین سے براون اور ان کوسب میں مشین سے براون اور ان کوسب میں مشین سے براون اور ان کوسب کرنے کے می کا معال کے دو ان کو می کا محال کے دو کا محال کے میں متاب کے میں متاب کا معال کے میں کا معال کے دو کو محال کا معال کے دو کے انہوں کو معال کے دو کا کہ میں کا معال کے دو کا کہ دو کا کر جب معار سے نریز سنے معال میں کو محال کا دو ان کو معال کا دو کا کہ کو محال کا دو کا کہ کو می کا دو کا کہ کو معال کے دو کا کہ کو می کا دو کا کہ کو می کا دو کا کہ کا دو کا کہ کا دو کا کہ کا کہ کو می کا کہ کا دو کا کہ کو می کا دو کا کہ کا دو کا کہ کا دو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا دو کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کے کا کہ کا

ر کھتے ہوستے ان کامطالبہ ہوراکرسنے سنے انکارکردیا ا ورجہوری ۔ ولجوئى كومقدم سجعا توان ذى لمودبها كلها رتبراا ورسب وشنم ست كريز كما وراس معاط ناشناس ا ورخفيقت *عال سيسبي خبرجماعت سن*ي ان كومنذورن بجماا وران كودتمنول سكے حواسے كر دیا اورا مداو ا عانت سے دست کش موسکتے ۔

فوائر رشيعان كوفه كمے سيے كويا يہ بيل موقع تھاكدا نهواں نے اسنے ساتھ الم السنت كو مجی حضرت زید کی معا ونرت میں و کھھاتھا۔ حالا کو حضرت علی رضی ا منتوعز کے عدور بمي تمام تزابل السنست أسيحسا تقسقه وركوفه بين شيعي عقا نمر سكه يوك أقل قليل تنداديس تخے دلنزانس بربرہم ہوسنے وربراخ دختہ ہوسنے کی کس ضرورت تقی؛ صرف ا ورصرف په که آل رسول صلی ا منترعلیه دستم کی محبست کی آطهیری الت کو ، نزین دشمنی کا نشان بنایا جاستے اور بیود و محوس کا مگر کھنڈاکیا جاستے وزنریہ د پیچنے کی ضرورت نه تھی کہ ان سکے ساتھ کوئن کوئن ہیں ۔ بکر صرفت اس برنظر ر کھنے کی خرورت تھی کہ ہم کس کے ساتھ ہیں ا ورکس کیلئے قربانی دسے رہے ہیں اكمران كيرسا تقدابل السنت كود بجدكران كيدعقيده بي اختل كانتب بهوكيب توحضرت علی مرتبطئی دمنی اعظیرعند کے متعملی کیسے بھیں ریاکہ وہ صحیح عقیدہ کے مالک بى جىب كدان كى كروف ست خطبات ا ورخطوط بى عظمت شيخين كا با ربا \_ اعترات یا یاگیا اور کمبی آب نے ان برسب کشتم تو کجا امیرمعا دی برسب کشتم كويمي روان دركما بكران كيرا ودان كيمتبيبي كيري بيريمي وعاكرسنير كالحمويا الن*رض خلاهنت حلنسسين قبل آب ابل السنست ا در الن سكے انٹر کی موا*فقنت و<sup>مواو</sup> فراستے *رسیے اورخلافت کی باگ ڈے رسینھا سلنے برعا لم اسلام سکے افرا*ف واکنا ف کے اہل السننت آب کے معاول ویردگا را ورجا نبا زوجا نشارین سکتے ا ور آپ سکے نمالغین نواہ وہ کس قدری عظیم المرتبت شقے ان سیسے کم اسکتے اسوا شام کے معدود علاقہ کے لنزایہ کوئی عزرا ور واقعی باندا کے کا ساتھ چھوٹرسنے

کانیں ہوسک تھا۔ اصل دازاس ہیں وہے ۔ جوہوض کیاجا پیکلہے۔
رس، شوستری ماحب کواعتراف ہے کہ خالی شیعوں نے تبراا درسب وشتم
کامطالبہ کیا اور یعی تسیم ہے کہ آپ نے نتائج اور عواقب کی پروا کئے
بنیران کے مطالبہ کو تھکرا دیا جکوشنی میں دشی استان کی ترب و عظمت برائی
جان کو قربان کر دیا اور مرمہ ڈاز بک سولی پراٹک کر تبلا دیا کہ ہم اہل بیت
ان عسنین اسل مجا ور محتصین و دفا دارای بانی اسلام میں ادشہ علیہ وسلم پر
جان تو تربان کر سکتے ہیں گران کی شان ہیں ادفی گست ہی گوا را نہ سبب
کر سکتے ۔

رم، یمال سے دیمی واضح موگیا کہ نقیہ کو آب سنے قابل عمل نہ سجھا ورندان کو تقیہ کے ہمی رام کیا جا سکتا تھا۔ بیطیے بغول شیوھا حبان خرسی کی تقیہ کے ہمی ارسے رام کیا جا سکتا تھا۔ بیطیے بغول شیوھا حبان خرسی کی درمان کا مناء راشدین کی تعربی خرا لینے ستھے اور علیٰ کی اور بین ما دبان کو بھی خوش کر الیقے تھے ۔ نہ ایا مسین کورسی بھا گیا اور نہ بی مفرت زیررمنی احظیم عز کو العیا ذباطشر

والحمدالله على ذالك

متنتريبهرالامامييه:

نائع التواري منعلی تبعث اور کلوخلاصی کی نامی التواری منعلی تبعث اور کلوخلاصی کی ناکی کوشش

یرک ب اربی کی ہے اور س طرح عام آ اربی کی ابوں میں برقسم کا رطب ویا اس موجود مہر کا ہے۔ اس کتاب میں بھی اس قسم کا موا دہ ہے بلکر سب سے زیا وہ ہے کیونکہ یہ ہے ناسخ التواریخ زنا ) یہ کوئی تفنیرا ور مدیث کی کتاب نہیں اور اس ہیں تمام ، اسلامی فرقوں کی روایات ورج ہیں مؤلفت نے اس کتاب سے حوالہ جا ت ، نقل کرسے میں وہی وصاندی رواد کھی ہے جوکشف النمہ وغیرہ میں کی ہے ص سے م

تحفر بنيه،

رد، خبرایی باری اکی تو بیت جا که باریخی که بول پی مرقسم کے رطب ویا بس ہوتے

بی گردب ابل السنت کے فلاف بکی فلا او گالا رضی افٹر عظم کے قلاف باطنی

فیظ و فضب اور بغض وعنا فرکا المہار کرتا نخا اس وقت کیوں شالا یا کریں ۔

کتا بیں بیں اور ان بی برقسم کے رطب و بابس ہوستے ہیں - للذا ان کے بیش کرنے سے بیش کیں اور عزم کی وہ مرضی کے مطابق تعین اس بیے بڑی وصوم دھا اس میں برور ان اگر کا بیکہ بینی ابل مین کرام کے فلا او کی اگر ہے اس میر سے معنون بالاک کا بیکہ بینی ابل مین کرام کے فلا و کا کہ کے سائے اختا ون اور با ہی کو درست کی کا گری کا رہی کے مطابق تعین اور با ہی کو درست کی کا گری کا بیکہ بینی میں جوحوا سے دھے اس میں مرور جی الذہب مسمودی جمارتے کا بل جا رہی کا مربی کا درار شاطات انگر کے مقابل این جا رہی کا ابور برخیال خری کرا یاست سے بھر میروراتی اور ارشاطات انگر کے مقابل این جا رہی کا جوالہ بھی دسے دیا اور این ابی الدیمین کے کہ مسمودی شیور سے اس کی کتاب کیا حوالہ بھی دسے دیا اور این ابی الدیمیت کے کہ کے کہ مسمودی شیور سے اس کی کتاب کیا حوالہ بھی دسے دیا اور این ابی الدیمیت کی کرمسمودی شیور سے اس کی کتاب کیا حوالہ بھی دسے دیا اور این ابی الدیمیت کی کرمسمودی شیور سے اس کی کتاب کیا حوالہ بھی دسے دیا اور این ابی الدیمیت کی کرمسمودی شیور سے اس کی کتاب کی کتاب کی کتاب کرت کی کا اور این ابی الدیمیت کی کی کرمسمودی شیور سے اس کی کتاب کی کتاب کی کتاب کرا اللاس این الدیمیت کی کرمسمودی شیور سے اور اور شیاب کا حوالہ بھی دسے دیا اور این ابی الدیمیت کی کتاب کی کتاب کی کتاب کرمسمودی شیور سے اس کی کتاب کو کو کو کو کو کی کا کو کتاب کی کتاب کی کتاب کرت کی کتاب کرت کے کا کرد کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کرت کی کتاب کی کتاب کی کتاب کرد کرنے کی کتاب کرنے کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کرنے کی کتاب کی کتاب کرنے کی کتاب کرنے کے کا کو کرنے کی کتاب کی کتاب کرنے کرنے کی کتاب کرنے کی کتاب کرنے کرنے کی کتاب کرنے کی کتاب کرنے کی ک

تتينى بسيداس كانوالهى وسيديا بلكرياده تراسى كيروالول سيدكزارا جلایا ا در میربطفت بیکه بها رسیعن ف جس مؤرخ کا حوالهل سیکے و سیمی تحقق زمان خواه شبلى دخا في بهديا عبدالغى كاشميرى بويا ما قط اسلم بهوا ورابنى باری است توانزا برا قلمکاری ۲ قابل اعتدا و داختیارا و در مرد و در و المرحكوصاحب فرماسته بس كه ناسخ التواريخ بين اس تشم كا زياده موا دسي كبوكرية بالتخ التواريخ سب كياخوب كها كيانا سنح كامعني ميي بواكرتا سب که نسوخ کی نسبت اس بی زیاده خرابیان اور کونا بهیان بون قرآن -تودات والخيل كے سيلے ناسنے اور فرمب اسام يوديت ولفرانيت كے سیسے ناسنے وہاں تولامالہ ناسنے کا ہی منی ہوگاکہ قرآن سنے اس زما نہ کھے مصالح مطلوب يرمنطبق نهبو سيكنے واسسے احكام كونسوخ تحرایا یا بحرف احكام -کی حیثیت وا منے کی اور نرمیب اسل مستے افری عالیم کی تھیل کردی اور ، د صودسے معاول شن کانسنے کر دیا لیکن شبیعہ صاحبان کا نامنے وہ سہے جس ہی نسوخ کی نسبت زیاوه خزابیال - رطب دیابس، درموض عامت موجود بوں ، کیوں نہ موان کی منا اللی جو بہتی سیسے ناسنج کے مؤلفت سنے بھی آغازگا ہے ہیں اس امرکا دعویٰ کیا سیسے کہ ہیں ۔ شید کسنی دونوں فریق سیسمتنق علیہ روایاست پیش کروں گا تاکہ و و نوں -فریق کے سیے برکتاب تابی قبول ہو سکے گرحیب اسیف ہی اس کو قبول ۔ نہیں کررسے تواہل السنت کیسے کریں سکے توگویا اس مؤرج سنے یوں ہی بزارول وداق سيائ كيئ ورابنا وقت اورقوم كامراب بربادكيا الغرض اس كى اپنی قلمسسے اس ک سب كا مقعد تاليعت اوداس كوا ہم اورمقبول ترين بنانے کا طرایته کاد مل منظر ہو۔

## تاسخ التواريخ بين متنفق علىسد برواياست بين

معنی با دکه راقم الحروف در تاریخ بیمبرلی دستر بیمبرلی در این بیمبرلی در بیمبرلی در بیمبرد بیمبرد بیمبرد در بیمبرد بیم

یه بات اچی طرح ذبه نسست که دافتم الحروف بینمبر کلی انتر علیه و نم ادر آب کا آل کی تاریخ بین زیاده ترامی السنت کی ان روایات کونقل کرتا ہے جن بمی سنید اور سنی کا باہم اتفاق موتا ہے اور اگر کوئی رواییت اور خبر علی دا با میدا ثنا عسن سریر کے عقیدہ کے خلاف درمیان بی آتی سہے تواس کی صراحت کردیتا ہے اور خیبنت

حال کی و مناحست کرد بناسے ۔

دیجانب نے وصورا حب اسولی نولی نفرکتا سے کران السنت کا روایا است کا روایا میں نقل کرتا ہوں جس بران شیخ کا بھی اتفاق ہوتا ہے اور اگر کوئی روایت سنید کمت کی یا ان السنت کی کتا ہوں سے لی ہوئی شیر مسلک کے خلاف آئی ہے۔ تواس کی وضاحت اپنے اور بران زیما ورضر وری جھتا ہے۔ آپ نے میرسے خیال ۔ میں اپنی فریم کا اول کو ٹیرسے کی زعمت کھی نہیں کی پاہران کی عبارات پر نفر وخوش کی موقد کم متا ہے ورز اس طرح جواب و سینے کی جسارت نہ کرتے اور ا ہنے مصنفین کی محنت برا ورن کرسے اور ا ہنے مصنفین کی محنت برا ورن کھراتے ۔

ناتما العنبرس بنیں میکن فجن البیال اور منبج الصادقین وغیرہ ہی جر بورا شفاوہ
کیاگیاہے تو مسوط نخیم اور جامع تفاہر بن گئیں لنذایہ تماری مجبوری ہے اس کے بغیر
تہیں چارہ ہی نہیں اور تفل کرنے والے اس خیال سے نقل کرتے ہیں کہ یہ عقب بدہ
الرائٹ سے کے منانی نہیں ہیں رخود نجے البلاذ کے خطبات واقدی وغیرہ سے منقول ہیں۔
لندا اس کو ہمی مرد و داور نا قابل اختیار قرار دیسے دولیکن یہ ایک جشیقت ذہن نہیں بارکہ کرکہ تمارسے اسلاف نے ان کوسنی تجھ کر تہیں بلکد واقعات نگار بھے کر دہ روایات
کور بڑرہ سے تواسے بیش کرو۔

ناسخ التواريخ كى بيمى رواييت، طوحكوصا تحسيكي بوايات اوران كى لغويت

ر ۱۱ موجوف نے پہلا ہواب توسب عادمت بنی دیا ہے کہ روایت الم لهنت سے گئی ہے جس کا جواب دیا جا بچکاہے کہ اس نے تفق ملیر روایات کا انزام کیا ہے۔

ر دوراب که صرت زیرب بی صی افتر منها سے ایک دوری روایت بی مفتول.

میسی جوهزت ابو کم اور صرت مرض افتر منها کے شعلق ان کے اس مقیدہ کے اس مقیدہ پرولالت کمتی سے لنذا ای کا اعتبار ہوگالیکن ہم قامی نورائٹ رکس مقیدہ پرولالت کریں تھے۔ بازال کا قول پیش کر بھے ہیں جس کا آنا زائول منداس طرح کیا ہے سمو لفت گویے تھی قائست "اوراس کے بعر سفید ما میان کے میری گرو کر ڈاسے ایک آغاز جنگ سے مجاگ جانے والول ما جنگی طرف سے عذر بدیبان کیا کہ اندول سے حب سروی کریا کہ امام زمان صفح میں اور جد خروج کی اور ایک ما موری کے بیر اندول سے حراب کریا کہ امام زمان میں موقد رہے بیوں کو اہم موری سے تو ساتھ جو ہو دیا اور ایک جاعت نے میں موقد رہے بیوں کو اہم موری سے تر ساتھ جو ہو دیا اور ایک جاعت نے میں موقد رہے بیوں کو اہم موری سے تر ساتھ جو ہو دیا اور ایک جاعت نے میں موقد رہے بیوں کو اہم موری سے تر ساتھ جو ہو دیا اور ایک جاعت نے میں موقد رہے بیوں کو اہم موری ا

کے ساتھ ویکھ کوان کے عبیرہ کے شعنی شکوک وشیمات بیدا ہونے ہر سینی کے میں کے شعنی سوال کو دیا و رویب آپ نے تراسے کریز کیا توانوں ، نے آپ کومیوان جنگ ہی جبور کو کھر کی راہ کی اور میں اگر وہ ساتھ رہا ہائیں ہزارتے بیت کی تھی اور میدان کارزاری پاپنے سو باتی رہ کئے تھے کمرا کا موہونے ساٹیھا نتا لیس ہزار کی کی رہا بیت ذکی ۔

من حنرت زیرهی ادلیم عند برسوال ساست آت بی بینقیت تو نیرشیده بسیره مسی همی می بینقیقت تو نیرشیده بسیره مسی مسی همی کراس مواب کارویمل کیا برگرا تو آب شیده ما حبال کوناراض کویت کی برای مقیده کا برکر دیست خواه می سائد همیوری جاسته کیونکه کسی مجی فرای کے چیدوری برانجام تو دیم بونا تعالیان اس موریت بین آنا تو که جاست می کامن اداکر دیا او رمون کی آنگول.

بين الكهيس لخال كريمي الحهارين سي كريز زكيا الكين جب آب سن شيعه كاساتم چوار ناگواراکرایا اور حان دیناگواراکرایها گرسشینین دخی دینی عنهای شان می سشتی الدان سے برادست كانلى رنكياتو بيخفائق اور واقعان بي بيعقيده رسكنے بر بجوركماني كرأب كاوافعي عقيده صرب اورصرف وسي نقا يجس برأب شہر بوسے اورس کے برعس کہوانے کی کوشش کے با وجودان وتیمنان دیناو ایمان کومنہ کی کھائی ٹری بلکرصاحب مجانس کے قول کیے مطابق بالیس برارسنے بیت کی تقی ماورمیران می مرف بای سوباقی ره کئے تصفومطالبر کرنے والول كامطالبه بوراكرين بيكسى حديث كامياني كالمكان تقاليكن نيرانه كرسن بریقینی شکست اورشهاوت پش آن والی تھی الندا الیسی صورت مال -کے ارجودا می مومون کی اس نظریہ پراستقامت اور روافض کوتھ کوانے کی پالیسی ایسی تفوس و مرنا قابل تردید دانکارشها دست سے مقابله بن بزارون روایات کی می برا مسکے برام جیشیت تہیں رہ جاتی ۔ رمہ، \_\_\_\_\_ ڈھکوصاحب فرائے ہیں ۔ یہ روایت دراییت اور مثل کے خلاف سب كيوكراس سيدن مام اسب كمشبغين سندكتاب خلاا ورسننت رسول برعل کیا درکسی پرهلم کیستم نمین کیا اور بیکه مده فریکستے ہی ہی ہیں سنے اسبیف الم خاندان سے بھی ان کے تی ہی سواستے خیرا در سے ان کے کھر نہیں سنا عالا كمريم قبل ازي حقيقي عقفادات المركع مرباره خلقا منلاشه بي ان كيفلات الربيت كيه نظريات بيان كمستيك بي اوران كالملمي غصب فكرك وغيره كيما دين طابرسيد توابني مره ماعده كيساتهاس طلم كا وه انكار كيد الرسكة سقه رفعض ارتبربدالا اميدس ١٠٥) رح، \_\_\_\_گركهاں رمایات اوركهاں خالق دواقعات حبب نقائق دواقعات سنے ابت کرد یاکہ الم مومومن سنے اہل تشبیع پراہل السنسٹ کوافراشیعین منى دىنى مىنى برتى كى باستىدان كى مدح وشناكوا ختياً ركم كے برج با دا با دم

مظام ره كياتو عيرسوايات كى طرف بحاكت كاكيا مطلب ؟ دب، ۔۔۔۔۔ہم نے کتاب امٹر کے آیات محکمات سے اور حضرت علی المرتضی رمنی املترعنه کے ارشیا داست عامہ وخاصہ سے ان مقدس بہتیوں کا ایمان وانوں ا وران كارصاست الى كا طركه ربارا ورخوليش واقرباء كوخير بادكهنا ابت ممددیا اور حضرت امیری زبانی بیان نکه تا بین کردیا که ان و ونون حضرات کا مرنبداسن می عظیم سے اور ان اوسال اسن کے یعے نا قابل تا فی تقصان م*غيره ذيلت للذاحب ان روايات كيساغران وا*قعات كوا ورآيات بنات كولائب توالى ايمان كي يي عقيده ابناسي بنرياره نبي رستا جو حضرت زیر منی انتدم نسسند توارول کی جما دُن تیرول کی بارش ا در نیرو<sup>ن</sup> كى نوكوں كے ساسنے بران فرمایا - والحرد سر \_\_ عضرت زبرا رمنی انشرمنه کم فکرک عضب بهوا ا دران پرطلم بوایانین اس کی بحث استده اوران میں فارک کی بحث میں آجاستے کی دیکن افسوس پرسندی كم ومكوماحب واقعات وخفائق كاشايره جود كرر سوايات كاسهارا سبي ہں مالا کر وہ خودمنترف ہیں کہ دوسری کتابوں کا توکیا کہنا ہما رسے نزدیک بخارى معاح درب يميئ تمام ترميح نبس مباريت - ما خطه مجد -، رحفیقت به سب که شیوه علی رمخفظین این کتب اربیه یک تتعلق میمی والعدى الله كمرست كدان كے تمام مندرجات قابل قبول ہوص ١٠٠٠ تیاس کن زگستان من به رمرا بیب روایات کی کتب مترسط مال به به وتعر ان سے بی بوستے بران بہستیوں کو بور دالزام کھرانا جن کی عظمتوں کا قرآن قصیدہ خوال ہو، کمال کا انشاف سے۔

دومسری روابیت سیمیجا باست اوران کا روبیغ مدابیت کا ماحص به تشاکدشیدسند جب این مرضی ا درخوابهش کے برمکس حزت زیرتی اشرعنی طرف سے المهار براوت کی بجا سے تعربی کمات سے توان کا ساتھ جبور دیا اورا کا موسوف سے فرایا رفعنو ناالیوم اس وقت سے اس جامت کوراففی کہتے ہیں ایبنی جبور جانے والے ۔ اور جب اسی لقب کے تعنق الجواجمير تے اگا جعنوں وقل رہنی اور اس کے فروائے کی اور اس کی وج سے بورنے دار ہے اگا بعد زما وقل رہنی اور اس کی وج سے بورنے دار ہے اللہ کا ان اور اس کی وج سے بورنے دار ہے نام دار اللہ کا دار اس کی وج سے بورنے دار ہے اللہ کا دار اللہ کے دار اللہ کا دار کا دار اللہ کا دار کا دیے دور اللہ کا دار ال

فی مکوصا حب فرمانتے ہیں اس ابد ہیروالی روایت کا ایک تتمہ بی ہے جسے نظراندائد کیا گیا ہے ورزیمیں جواب کی نغرورت زیرنی اور وہ یہ ہے کہ جب فرعون کے جا دوگر صرفت موسی کا معمرہ و کی مکر ایمان سے آئے تو خدا وزیر مالم نے ان کا نام را فضہ رکھا بینی فرعون اور اس کے انصار ولوان کو ترک کر شے واسے اور بھر بہ لقب باتی رہ گیا بینی جربمی اچھے لوگ برسے لوگوں کو چھوٹر دیں ان کو دافعی کہا جا نے من ۱۰۸ .

## الجواسي نفضل الكه الوصباب

المسلم المراد المراد مل المراد مل المراد ال

بود به سبی نظین کاسلابرت بوتویم بی برا دست بی برای برا است بی برای برای کانتما اوروس کے ساتی اسلامی و داخل بور کے اورواس کے خلاف سازشیں شردی کی بی معابر کوائی و میدان و رسم براس کے ملاق سازشیں شردی کی بی معابر کوائی و میدان بران کو میدان بران کو میدان بی بی را کارویت اور میر بها نے بنا کر سافت چیو ثر جا سے توسابقہ نام سے بی بکارے مانے کے لکناکوئی شافات اور نخالات باتی نوری این اب بی را فقی کو بیود یوں بری استعمال کیا گیا اور آب کے نزدیک جب معابی رسول بونا ایمان کی خاری کون سی مطاب کے نزدیک جب معابی رسول بونا ایمان کی خاری کون سی مظمل کیا گیا اور آب بی کرموئ طیرا ساتم اوران کی کون سی مظمل سے آب ہوگئی سے سا حران فرعون با تا شب بوکری کا طیم کے ملت خلا می بی انام نوی کی سام کان کی یہ مطاب سے سام این فرع کی باتا ہا ہے مالا کی یہ مطاب سے میارت کے ملت خلا می بی قطعاً اس طرح نیں سے عبارت سے اوران وعون وقوصه له استبان لهم صلا لهم فلاحق ایموسی له المنتر وقوصه له استبان لهم صلا لهم فلاحق ایموسی له المنتر وقوصه له استبان لهم صلا لهم فلاحق ایموسی له المنتر وقوصه له استبان لهم صلا لهم فلاحق ایموسی له المنتر وقوصه له استبان لهم صلا لهم فلاحق ایموسی له المنتر و فرون وقوصه له استبان لهم صلا لهم فلاحق ایموسی له المنتر و فرون وقوصه له استبان لهم صلا لهم فلاحق ایموسی له المنتر و فرون وقوصه له استبان لهم صلا لهم فلاحق ایموسی له المنتر و فرون وقوصه له استبان لهم صلالهم فلاحق ایموسی له المنتر و فرون وقوصه له استبان لهم صلالهم فلاحق ایموسی له المنتر و فرون وقوصه له استبان لهم صلالهم فلاحق المحقول ایموسی له المنتر المی المنام سال شون المنام سال شکل المنام کی المنام کی المحسور کی کون سون وقوصه له استبان لهم صلالهم فلاحق المحسور کون و فرون و

استيان لهمرهداه فسهوافي عسكرموسي الرافضة صفيت ردخركا فى مطبوعه كمهران ايتى بني اسرائيل كيستراً دى تبهول سنے فرعون اوراس کی توم کوچیدر اجب کدان برفر عوزول کی کمرای واضح بوگئی توموی عیرالسلام کیے ساخدات بوسكت بسيان كاحق ال برداضي بوكرا توان كوما نعنه كماكبا-ادر يريات جماج وضاحت ننيس به كهضرت الاتوب عيرالسلام تمام الل وعيال سميست حضرت يوسف عليه المسلم كى دعوست برمصري تشركيف سيستكف ا ورويس آباد موسئے ستھے اور جاد وگر مرائن سے بن سئے کئے '' کما قال تعالی حکایة عن آل فرعون: أرسل في المدائن حاشرين يا توك بكل ساحوعليم لنزيوايت بزات خود غلط سے اگراس سے جام و گروں ہيں سے متراوش مرويي توكيو كرخل ف قرآن مه ريا قوم بن امرائيل كامعا بله توان كاسدق و اخلاص كبي سامل فلرم مرفظ را بالسب حيب موسى عبرالسل كوسيست بس الملاكات مم مارسه سنت اب مدهر جائي آسك ياني بيهي فرعون اوراس كانشكمة اور تمي بيطيب كي بعط براوراخص الخواص رافضتها حال طور مينظا بربوحاً لمب حب را على كرديا - لى نوعمن لك حتى نرى الله جهوة " يم عمل تنهارسيه كي براطرته الله يمايان منين لاستنصب كم حفوعلانيه المتعرنعالي كود كيم زلين نواد للرتعالى نيه بيلي كراكرتها ه دبريا دكر ديا ورستف وه ميمي ستري دراتحقیق کر کے نبل کا کہ حدہ ہی سرتونیں سفے کیونکر ساری قوم سے موى عبرائس من انبيل كونتخب جوفرايا توظا برسيد كرانبي برفزعون كا ملال ا ورموسی علیه السلام کاحق اچی طرح بی واضح بویجا بورکا و ربیت بلیسے دانفى دې ېول کيمه نهول نه پهد فرعون کوچپولدا وراب لمورېرحفرت موسی علیدانسلم کوچیو*ٹرا* س \_ ڈ حکوما حب فرملستے ہیں ہس وفت کیے دافعنیوں نے فریون كوهيوال وماس وقت كسرافضى تبى فرعون معنت لوكول كوهيو لمرسه

بوستے ہیں گمراس وقنت تواہوں سے اما کربن العابدین کے نورنظرکو ا ور مجوب فرزندکو هیواراین کے منہیں وہ اس وقت کس لقمہ نہیں رکھنے نتھے۔ حببتاك اسسے استے نہیں رکھ کرا لمینان ذکر سینے کہ گڑم نیں اورمبرسے یے کو تکلیف میں دسے کا وراہوں نے ام محدیا قررضی اللہ عنہ کے بھائی کو جهوارا ما جعفرصا وق منى الله عند كے جاكو جيواران كى خبرشها ون سن كروه خون کے آنسوروستے رسیے ۔ تواس کامطلب بہم دانعوذ بالٹرسکاہ رفض فس تشبع بی دہ بھی فرعون وقت شقے سطاوہ ازیں برلفیب انہوں سنے اور ان کے ساتھ نے جاسنے والوں نے تجویزک - تواگرا مشرتمالی کی مخالفنت كى سبعة توانبول ندى سبع ذكرهم في - قاضى نودا دلىم شورى سي تقري كى بى كەحفرت زىدسنە فرمايا . رفضونى، صوا تزك كردندوان قوم كه با زيرماندنداي قوم را دا نصنه نام نها وتدسي<del>ن ۳</del> مبالس المؤمنين زيراك لما تفرّدانخا لمسب گرداين گفت يا قوم رففتعونى بناء براي سخن اسم رانصني برييدا لملاق بافت ملاه كذا به سوال طرت زبير ر*بنی دینوندسے کیا جانا چاہسے کہ روافض توفرعونبوں کوھیوٹرسنے والول کانام* تما يم سندال بيت مع مون براس كا الماق كيون كيا الموت كيا المون كيا محبّست ابن سری آنکھوں سے مشایدہ کرسیکے ہور رو، ۔۔۔۔ عامرہ اریں نام برقرار رہتے ہیں نیجن منوی تبدیل ہوہی جاتی ہے فرعون کے مدرم ای معرکوشید کہاجا یا تھا رمان کر وہ فرعون کے باری سنف وراب ما شاً وا ملوان كوكها جا كاسب موسفيد كموار ب يجارى بنادئی تبر*وں کے بیاری اور مکٹری کے الب*ین کے بیاری ہیں بھزین ک رتى المنوعنه كوالوبهيت كيمنعب برفائز ماسنف والول اور ودوده معيال الخدرندسك باوجدمال رمول على الشرعيد مرم مي سيصرب باره كوكائل ما سننے والوں ءام محسن مضی امٹارعنہ کی سامری اوں واورا کم حسین دنی ائٹرعنہ

كاولادبي بين كوكداب اوربيض كويرتدان والون براطلاق كباجاً.
حيدا ورسام جيور كريف عبا دن خان تياركرن والون اوربي اكرم ملى المنظر عبد والون اوربي اكرم ملى المنظر عبد والون اوربي اكرم ملى المنظر عبد والون المرسافق بيهي والون بر المنظر المرس وفت رافقي كوني في في في في في في في والله بلوته الجوم وجود تعاتوب ومن الوب ومن المرح لقب شيوي بي بقول شيواس وقت كوئي شروالا ببلوم وجود تعاتوب في فيربي فيربي في بردور

مزرب سيست يعد و مصرت يشالا الاسلام عنرس العزوز

والخفيول والى صربيث احتجاج لمبرسى

مطبورہ ایران بی بھی موجو دسپ اگر جہ اہل تشیعے کی کتاب کانی کی روابت کے بعد اہل تشیع کی خدمت بیں اس مدیث کی توشق کے سیاسے سزیر شہادت کی خرور ت منبی علی الفوس الیسی حالت ہیں کر جب امام حا حب اس حدیث کی توشق ہیں یہ خرادی کہ امتی ترائی کی تسم الشرتعالی نے تہ اما نام رافقی رکھا ہے گریم چا ہتے ہیں کر موسین کوخوش کرنے کے بیے بطور است شا وا یک حدیث بیش کریم ویں ۔

عن على قال بخرج فى آخرالزمان قوم لهم نبزيقال لهم الرفضة يع ِفون به فِنقلون تُبِيعَنناوليوامن تَبِيعَنا وآئية ذلك انهم ديشتمون ابا بكروعس

وليسوامن شيعتنا اينما ادركتموهم فاقتلوهم قانهم مشركون

حزت سیدنایل رسی اختر عزائے ہیں کہ آخر را نہیں ایک فرقہ نکلے کاجس کافاس احتب ہوگا جس کولوک رافضی کہیں گئے اسی لعتب سے ماعقان کی ہیجان ہوگی وہ لوگ ہما سے شید ہونے کما دعویٰ کریں کے اور در خقیقت وہ ہمری جامعت سے نیں ہونگے اوران سے ہملی جامت زہنے کی طامت یہ ہے کہ دہ لوگ الا کم معربی رضی اللائن ادر ہمر د فاردی رضی اللہ عنہ کی کے تی ہی سب کمیں گے تو وہ تہیں جہاں کہیں ملیں ان کو قتل کر دینا کیونکہ وہ مشرک ہوں گے۔

ال عدیث کی صحت کے متعلق صرف اس قدر کا نی ہے کہ ببینہ وہی انفاظ اور
وہی صفرون جو حصر ندا کی جعر صادق رنی المسرعندی خدست ہیں بیش ہوائس کی تسدیق
صفرت الم جعز صادق نے فرائی اس عدیث ہیں ہوجود ہے اس لیے اگر جریر ہدیث
میم کنزالعمال سے بیش کر رہے ہیں ۔ اور یہ کا ساب الم تشیع کے نرویک مغیر نہیں
ہے گراس عدیث کا ان کے نرویک بجی صحیح ہونا کسی نزیر ولیل کا مختاج نہیں ہے
میسا کہ وین کر یکا ہوں کنزالعمال ہیں یہ عدیت اور اس کی ہم منی باقی ا عادیث ما حظہ
فرانی ہوں تو عدید وس الم بردیکھییں درسالہ فرسب شیدہ ص ۱۹۷

ازعلام خرصيين فيصلوص

منزيبهالاياميه

از حما تنون السيالوي

مخفرسينيم:

ر ۱ ، بسیب و طحوصاحب نے کنزانعال والی ردایت کا پیش کرنا انول روایت اور درایت کے خلاف قرار دیا سیے جس ہیں روایتی ہیں دیان کیا کرال انسنت اور درایت کے خلاف قرار دیا سیے جس ہیں روایتی ہیں دیان کیا کرال انسنت

كى نربى كما بسسي كمرشيخ الكسام قدس سره في كماكريه نرسب شير کی سے اوران کے نزویک منبر ہے آب نے تواس کومرف اس مناسبت سسے بیش فرمایا کرا م محبفرصا دق رضی او تدرمت بی ان کیموند کی خدمت بی ان کسے خاص الخواص تبیں نے کہاکدایک نقب ہیں ویا گیا ہے جس نے ہاری کر توار کر رکھ دی اور قىوب كومرده بنا وباست ا دركام دنت شے اس كى وجہ سے بمارا تون به آيا مباح بمحدد کھا سیسے اس مدیت کی وجہ سیسے جوان کے فقہاستے روایت کی سب تواه م صاحب ن بي ما ياكون سالقب رافغه دالا؟ توابوبعبرسن كما بالكل وي لقب تواب سن فرمايا يه تقب تمين المسرتعالى سن وياسب نوب ۽ ڈھکوماحب کواکرم رق سالبرکے صور مخلاکا علم ہوتا تو وہ مغربت شیخ الکسلام مصاس علاكامنى باتساني مجع عاست كريكاب أكرج شيد كي نزو بك معتبر تہیں "کے صدف کی میمورت سے کہ ان کی غربی کتاب سے زان کے بال مغيرين يساليه سب موضوع شكيرساته سياآيا كمرالام مساحب اس جلاكا مىنى دەخەم موسى سىمھەنبىر كرىبىنىك درسىيەبى -حبب الم) صاحب رضی *دینتر عنہ سکے ساسنے اس شیر تنحف سنے مدیم* کی آٹر میں اس مقب سے مقب لوگوں کے تل وغیرہ کا ذکر کیا اور آب نے اس مریث یا اس کے لازمی تھا سنے کے شعلق کھر کہنے سے پہنے ہی اس لفب کی نشا نہ ہی کردی تومعلوم بواكراب اس كوملسنت اورباست سنف سنف سخص كواسطلاحى زبان بين مديث تقرري که جا گاہے اور جو کھرکتا مسل تی سے صربیث تقریری کے لموریڈ ابت ہوا وہی كنزالعال والى رواين سيسة تصريح كيے لموربر ابت بهوكيا لنزا وونوں كى موافقت کے بیریز پرتوشق کی خرورت ہی ندرہی ا وراس کا پیش کرنا میچ ہوگیا ایکن نداس الا لمست كديدكما ب الم تستيع كاسب إان ك بال مترسب بكراس سي كروهمون اس بیں ا داکیا گیا سیسے دہی مضمون کانی والی روابیت میں نبی اداکیا گیا سیے -ر٧) ---- اورانجي فأمني القصاة نوران شرشوستري صاحب كي زباني يه بات

تظرنواز موسي كحضرت زيرمني المطرعن كمثها ديت وإسب حا وثة فاجعه كي ببر رافضہ الفت انبیں لوگوں کوریا کیا بلک خود صربت زیرنے دیا جوان سے۔ سب فتتم ورتبرا كامطالبكرسب سقے اور بالاخرميدان كارزادين فيو كيداور على لمورمرمروانبول كوتقويت بهم بينجائى اوران كي عبراوركامبابي كاسامان فرايم كيا اس بس منظرين ديمين توزوض كافي والى روابيت بين جو تتم موجو دسید ا ورس برد حکومه احب نے نظر جا رکھی سب و ہ سراسم وخورع قس من گھڑے ہے ور رندخو دعفرت زیر رہی ادلٹر عند برکیا تنوی سلے کا ؟ حاکا کمہ حضرت الم) جعفرصا دق رضی انشرعنه کوچیپ الحلاع لی کرحتم بن عباس محلبی سنے. حفرن زی*یردینی انٹرعِز*کی تنها ونٹ بیرد و ونشعر کیے ہیں -صلبنالكم زبيداعلى جذع تخلة . ولمونرمه دياعلى الجذع يصلب وفستم بعثمان عليا سفاهة - وعثمان خيرمن على واطيب بم ن تنهارس زيركوسولي برافيكا بالعني تمجور كي تنا براور م سنه نيس و ميما ككسى مدى كوتنا برسولى حياكيا بواورنم في كمعقلى سيعلى والمرتضى في المسعن کوعِنمان د فوالنورین دسی امت*ندعن کے برامرفرار دیا حالا کوعثمالت علی سے بہت* ا ورياكيزه تربي - تواكيب في كما اللهمان كان عندك كاذ يا فسيلط عليه كليك است المنزاكم يركبي نيرست نزديك كا ذب سيت نواس برور تره كوسلط فرما چنا پخدا ہے کی وعا کو املیم تعالی نے شرف قبولیت بخشاا ورایک نتیبر نے اس كوكوفه كي راستريس بيافر كمايا ا وراب سند ببخبرسن كمر فرايا العدل الله للذى انجزما وعد تأل*ئذا حفرت زيريش الشعند كاميدى ا ورمهتدى بوياً ا ور* ا دری برمین احب مسب امدان کوچیوٹرجا سنے وانوں کا رافعنی ہونا بمى سىم تويج زنيميه كامن ككورت بونا بجى سىم بري بونا جاسىيد اور يرخو وقي كلوساخب التسيم بهے كتبيد على دومحققين كے نزويك ان كے صحاح ارليہ كے . مندرمان عبى تمام ترميح اورتابي اغتبار نبي بي -

رس) --- عاده ازین اسخ النواریخ اور مجمع البحرین کی عبارت سے واضح ہو چکاکر را نصنہ فالیوں کالقب ہے اور غالی و مفرط خود و طرت علی المرتفی شی المرتز نر کے خواسے ہیں۔ مینوی غراب کے ناؤست نہوں تو آخروی تو الدی ہے کاؤست نہوں تو آخروی تو الزمی ہے جیسے کر فرایا سیعلائ فی صنعان محب مفرط یدن ھب بہ الحب الی غیر الحق و مبغض صفرط یدن ھب یہ البغض الی غیر الحق و خبر الناس فی حالاً المضط الا و سسط فالزموہ والزموالسواد الاعظم فان ید ابنته علی الجماعة ی فالزموہ والزموالسواد الاعظم فان ید ابنته علی الجماعة ی مدی و مردون

المک ہوں کے ایک محبت ہیں افرا لھ اور خلوسے کا کم بینے والا کروہ جس کومیری محبت را ہوتی کی بجائے والا کروہ جس کو اور دومرا محبت را ہوتی کی بجائے ہا لمل اور کم ابی سے دائستہ پرڈال دسے کی اور دومرا بغض وعنا در کھنے والا کروہ بجرمیری عداورت کی وجرسے میری شیان ہیں کمی اور کوتا ہی کر سے کا اور دا ہوتی سے جمھنے والا ہو کا اور میرسے حتی ہیں ہتر مالت اور اجبی عافیت والا وہ کروہ سے جود رمیانی دا ہ افتیا رکمیت والا سے انداسی کولازم کمر فرا ورسوا داعظم اور جبور کے دائستہ کوا نیا و کمونک اور میور کے دائستہ کوا نیا و کمونک اور جبور سے ۔

المیزاان نالبون ارصره دسیم بخاوز اوگون کی دکالت کرکے ڈھکوما حب المیزاان نالبون ارصره دسیم بخاوز اوگون کی دکالت کرکے ڈھکوما حب المین مذاب و نیا و آخرت سسے بچا نہیں سکتے اور ندکنز العمال دالی روایت کی منوی صداقت کو جدیج کرسکتے ہیں اور نزکتاب الروخ کے تنہ کوان خالیوں پرجہب بال کرسکتے ہیں ۔ اس بیدا صول دوایت کی مخالفت کا دعوی انواد دیا اللہ موگذا والحرد نثر

رم، بسیری بین داین داست به کوکوکه کنزانوال والی موایست کی رو سے ابوکوکه کنزانوال والی موایست کی رو سے ابوکر سریق تم کرسے واسے آخر در ابوق رمنی ادشر کا در میر فاروق رمنی ادشر کونسر کونست کم کرسے واسے آخر زمان پر را بو نے جائیں حال کوخو در برصاحب کواعزاف سے کہ وہ

رافقی حفرت زیر کے زمانیں ہیں ابور کھے تھے مطلب بربواکہ انحرز مانہ کہتے ہیں اکل قیاست کے ساتھ شخص وقت کوا وران کا فہور ہوگیا تھا اسلام میں البندایہ روایت منتل کے فلاف ہوگئی کیؤ کو اللائے کو آخر زمانہ کہنا نا ممکن ہے اور محال کم وصل حب کو یہ خیال ندر باکر آخر کھیے تھے ہوتا ہے اور کھی اضافی ، ویکھیے رسولی خداصی افسید علیہ و کم کے شعلی ہیں آخرالز مان بوا اندیازی وسف سے حالا کم پندر حویں سدی جا رہی ہے اور خدا جا سے کتنی صدیاں مزیر کرنے رسی کی تب قیاست سے نزوی کے تشریف کا سے نہ خوالز مان میں کہنا ہوئے کہ تھی اندیا کی تستی کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کہنا ہوئے کہ قیاست سے نزوی کے تشریف کا سے نب آخرالز مان میں کہنا ہوئے کہنا ہے کہنا ہوئے کہنا ہوئی کو کہنا ہوئے کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کے کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کی کو کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کی کو کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کی کہنا ہوئی کی کہنا ہوئی کے کہنا ہوئی کی کے کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کے کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کے کہنا ہوئی کے کہنا ہوئی کی کو کہنا ہوئی کے کہنا ہوئی کی کہنا ہوئی کے کہ

ے بریں درایت با برگربست ۔

اسى طرح مديث خوارج ببريى الفاظر حضرت على رضى المسترعز سي مقول بي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول يخرج في آخوالزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحكام - الحديث

الدریث دنزرج مدیری میزنانی س ۲۰۰۷) اگر آخرالز مالی ما ده معنی سب جو می ما در سید بران کیا ہے تو مجر حفرت علی رضی انتی عند کے دور خوان میں ایس ما خروج کیو کم متصور مہرسکتیا ہے ؛ الغرض آخر زمان میں طہور کا مطلب میں سب کر ہما رسے بہر واسے زمان میں فریب ہو یا قدرسے بعبر اس

ید براستماله بهال پیش کرسندگی کوئی گنجائش نیب سب ب نیروه مکوما حب کویجی اعتراض سب کرشاه عبدالعزیز صاحب تو تسبیم کرسند بیری کرید فرفه مفرسن امیر کی حبن حیاست مطلع بین پیدا مهوکیا نفا -دص ۱۱۱) نویجر آخرز ما زمان کهال ریا بکه مفرسن می دشی اداری اینا و ورسی ان کے حذور بی کا دور بروا گریهال بھی عبتد صاحب کوخطاا جتما دی موکئی -

كبوكمرروابيت من يعوج في آخوالزمان قوم لهم نبزيفال لم الفصقيّ عس

كاواضح مطلب يرسب كروه تعداد بس مى زياده بول كي اوراس نقب غاص کے ساتھ متا زھی ہوں سکے اور حضرت شاہ عبد العزیبر محدث وہوی سنے جو چھ فرایا سے ردہ میں برحق سیساس وقت میں این سیا مون کی ۔ ربیشه دواینول کی وجهسسے اس قسم کے عقائد کا بہجے بودیا گیا تھا ، لیکن حزت اميرالمومنين كيسطويت ا ومرجاسبركي وجهست ان كوكل كيبيلت كاموقع زبل سكا لیکن بدواسے و وربی اس متز کس سے پاک ہوسکتے کرمیران کا برزار ہی لتنكراسالم كيے سلسف على بيرا سيسے مطلب تثروع كر دسيدے و در كھيركسى ڈور جهك كي بنبرمطالبريوران بوست يمنيان بوسكة اسكانام سي خروج و كهود ، ا وسريه واقتعى مخرشت على رضى ادلت رعمته كى شها وست كے عرصه ورا زر بعنظ ور بْرِيرِيوالنْنااَ سِيمَا فرمان يخوبِح في آخوالزمان 'بالكل مدست اور برعل بحركيا بيسي كرخواردي كى بنباد مرورعا لم ملى الشرعبر كوسلم كي زمان بي برميى تقى بہن فرایا کہ آخرز مان ہیں اسیسے لوگ طاہر ہوں کھیے ن کی نمازوں کے۔ · مقابل تم اپی نمازوں کو خیر تھے وسے اور ان کے روزوں کے مقابل اسیف روزون كواسخ للزادفض وركشيع سك نظريات مخصوصري بنيا وأكرج مضرنت امبرسکے مدورا ارمیت ہیں ابن سبا کے ہامتوں رکمی جا چکی تھی لبسکن كماحقة ان كأطهور تبديس بوار رو، ---- بزوصکوسات فرات بی کداس روایت بی "فانهم مشرکون" كهاكياسب ادريه باست خفائق كرسراس فعات سب كرشيد مشرك بي مالاكم وه ندا وندما لم كوذات وصفاحت ا ود ا فعال وعبا وست مي وا صروبكتاً ما ختے ہی ویسے اگر ہرصاحب کو ہا وجہ مرمث دلا برت اہل بہت کے جرم ہیں . بمارسيد حون احق بس با تفريكين كرسند كانوت سبع تو سه تومشق از کرخون د وعالم میری گرون بپر م گویالس دج سسے بی برواین ملات دراین سیے۔

الكن اس ظالم منطوم نما رسي كوئي بيسي كدر افضة توغالبول كو كيت بي ادران کا غرمیب بی سب و شنم اور تبراسید توملاد جدسرت و این الی بیت کا عقیده رکھنے کا جرم اوراس کی برمنز کیوں تھرالی سیسے علوم نزیا سیسے ڈھکوسا حب خود کو غالیوں ہیں ہی شمار کرستے ہیں اگر کسی وومسے زمرہ ہیں واقل ہوستے تو پھر سے با ہوست کی خرورت بنیں تھی اس طرح شرک کی تفی اور انگار زبانی تو آسان سے۔ گریمل و کرداری دنیا بی اس خفیقت کو جیلی سنے کی کوئی دجہ نبی ہوسکنی بیسے ذوالی جیسے فرصی ام رکھ کر گھوڑوں کی ہوجا یا ہے ،مصنوعی قریب بنا کران کی ہوجا یا ہے ا در تابوت وتعزیرینا کراس کی پوجایا ہے ومنیرہ جہاں بھی اصل کیے مناسب سعوک نقل ر کے ساتھ شروع کر دیا جائے توسی شرک قرار آیا ہے ۔ محصوصا حسب خودابنی کن ب اصول التربیه بی تصریح کرستے ہیں کرا ا) رنسار رسی المعرون سے عالبوں اور مفوضہ کے متعلق وریافت کیا گیا توای نے فرط یا۔ " الغلاة كفاروا لمفوضدة مشركون *رج*وائدعيون لخيايينى غالى كانزي*ي ادمفوس*ر مترك بي ا در توشيح كرست بوسية كها جو نرمت غاليون كى كمي سب مفوض هي اس بی داخل بی کیو کم مفومزیمی غالبول کی می ایک تسیم سبے اور مامقائی کے حوالہ سے کہا ہے اجمع العلی وعلی کفرالغالی" غالیوں کے کفریر عما رکھا جماع ہے حب کفزاودنرکی مفوند کے بی خودتسیم کرلیا اوران کوٹرک بی لٹ یکم کرلیا افریم درایت کیے خلاف قرار دسے کراس روایت براعتراض کا کیامنی مزیرتفصیل علو اورافرافل وبجني بوتود فكموصاحب كاكتاب امول التربع صربه ما صريه ملالبه \_ ملا ده ادبی مقام تیرمنت ا و معل تعیب بر سبے کرکس تو دھکومرا حب كوسى بر رسول ملى المسترم بم مشرك نظراً سنت سنكت بير الديرالبشوك اخفى في كوسى بر رسول ملى المسترم مشرك نظراً سنت سنكت بير الديرالبشوك اخفى في كم من وبديب المنتعمل والى روابيث كويرودعا لم سلى الشرمليه وسلم

Marfat.com

اخعن لا غره اورانتهائي منزب صحابه برمنطيق كرديا جا باست اوركه بريسيا

کے اہرہ اور روحانی نرز نروں کے خزیمی نزرک کا امکان بھی نظر نسیں آمکی وه مرست نما زنیں بڑھتے ہے۔ شرقہین ان کی زبان پر تباری نہیں ہوتی نزیں ۔ امٹرنغالی کی عبارت بی کسی دومرسے کوٹریک عشراسنے سنھے باافعال بى ، آخرده ان سب امورسس منزه مبرا بوسنے سکے با وجود مشرک مبوسکتے توآب اس قدر منيرشرى ا فعال كالرمكاب كريك بكر غلط عقائدا فدرنظريات کے مامل موکر کیسے مترک نیں ہو سکتے کھی خیال کیا ہے جناب نے ؟ تب کے فرقوں ہیں کئی حضرت علی کوخلا اسنے واسسے ہیں کمئی نبوست کا حقدار حضرست على رمنى المنبّر عنه كو ماستنته بيس ما ورمحدى بنوست كوجبراكيل عليه الله کی خلطی فرار دسیتے ہیں 1 ورکئی بنظام رحضرت علی کوعبر ما سننے ہیں گرملول وانحام ماعقیره رکھنے ہیں ۔ آخران حقائق سے تقبہ کرنے کی کیا صرورت ہڑی ؟ ا دران کے اعراف و بیم بر کونسا جان و مال کا خطرہ لاحق ہوگیا ۔ انغرز از حفرت بیخ الاسلام فدس مردور بذبريت بيعه

حضرت زبررشی الشرعنه كانتيخين رسى المترعنهما كي متعلق عقيده آب نے ں حظرفربالیا ا وران کے والٹرگرامی کاسٹوک ان غالیوں کے ساتھر جشینین کی جناب میں گستاخی سکے مرکمب ہوسکے آب ما منظم کم جي*ڪ توا*ب بند*اسيڪ* -

سیمانوں کے کسی گروہ سے بھی امام صاحب سنے جن کوشمارہیں کیا وہ کون بر ؛ جن كوا مام عالى مقام سنداين ميس سند دفع فرط يا اودان كيدسا عقر عربي سوک فرایا جوکفا رسکے ساتھ کرنا واجب سبے "واغلظ علیم" ان کاسفیره اور ندمه. كي عقار ان غابول كي عن بن آب كابر ويانا د الشرتعالى تمبي بالك كريسة كس نظرير كے انخست سے اب ہم اسيدر كھتے ہيں كہ مدعيان محبت وتولى لوا ہم . عالى مقام سبرنا زين العابرين كوز جشل أي كير بكد الن برايمان لائب كيك ا ودان كي

ندمهب ا درعقیده کی تقیید کریں گئے۔ ا در ان کے صاحبزا دیسے خرت زیبن زین العابین منی ادلئی عنها کا ارشا وا تدس -

اور علی دکردارا در شیخین پرجان قربان کرنے کے مذب اوران کی عزیت داموں کے تفظی فاطر ہر معیبت کامتعا برکرنے کاعزم عزیت داموں کے تفظی فاطر ہر معیبت کامتعا برکرنے کاعزم مشعل راہ بنائیں گئے بکہ ان کے صاحبزا دسے اہم تھر باقر رضی انشرعنہ کے اس ارشا دکرائی کو بھی شعل راہ بنائیں گئے جوابھی پیش کرنے کی سعادت ماصل کر رہے بیں ۔ اہم تھر باقرضی اسٹرعنہ کا فرسب اقدس اور آپ کا نظر یہ بھی اسی کت ب

وعن عروة عن عبدالله قال ستكن اباجعفر هدد بن على عليها السلام عن حلية السيون نقال لاباً س به قدحلي الوبكر الصديق وقال الصديق وقال فونتب و تبهة واستقبل القبلة فقال نعم الصديق وقال نعم الصديق قمن الله عند القبلة فقال نعم الصديق في الله على العديق في الله القبلة فقال نعم الصديق في الله العدي الله على العدي الله على العالم عمر إقر رض الله والدن الله والدن المولان الم على مقام محر إقر رض الله والدن كوز يوركا تا جا المرسي يا نهسبن الم على مقام عب في المسبن الم على مقام عب في المسبن الم على مقام عب في المسبن الم على المرسي الم على الما الموكم و المولم و

ا مریت بن م اب ذرانھنٹرسے دل سعے سوجی*یں کدا*مام عالی مقام کے ارشا دکرائی ک<sup>یا</sup>ر کاایان ہے اورکون ان کے ارشا دکونیں ماننا ؟ السنہ والجاعث عزیب
تواہا عالی مفام کے ایک دفعہ فراستے ہرآشا و صدقنا کا نغرہ ککا شے ہی معیان محسّت و تواہا عالی مفام کے ایک دفعہ فراستے ہرآشا و صدقنا کا نغرہ ککا شے ہی معیان استے محسّت و تو تی کے انتظار ہیں ہیں کہ پارنج و نغہ فرماستے کے باوجود بھی ایمان لاتے ہیں بانیں ؟

برس بناب الم عالی مقام کا نظرید کیا نفا ؟ اوران کے بیے نام اور سیم معقد کموش کون ہیں۔ اب رہا بر امر کہ جنے خص سدیق اکبرالو کمر سریق دنی اسٹر عنہ کو صدیق نہیں کتا اس کے سی قول صدیق نہیں کتا اس کے سی قول کو دنیا وا خریت ہیں سیا نہ کر سے ، خطا توجا نہیں سکتی ۔ نال کا بکر یقینا کہی تقیری لعنت ہی موسیقی میں ہوسیتی ہے۔ سب کوئی شخص الو کمر صدیق رنی اسٹر عنہ کو صدیق نہ کہنے والا الم کی میں بروسیتی ہے۔ سب کوئی شخص الو کمر صدیق رنی اسٹر عنہ کو صدیق نہ کہنے والا خالی نہیں یز خیر کے نہ در کے الدی میں مورون الم اللہ میں مورون الم اللہ میں اللہ کمر صدیق ہیں ۔

بهن ممن سبے کہ مرعیان محبت المب سبت ا بینے عقید سے پراہم عالی مقام کے مذہب اوران کے عقید سے کو قربان کرتے ہوئے کہ کماشروع کر دیں کہ ان ما حب سنے قبلہ روہ کو کر میں کہ ان ما حب سنے قبلہ روہ کر ممدا جان ہو جو کر خلاف واقعہ قربایا ۔ گر کوئی مسلمان ان ملم روا دران مدت وصفا کے شان اقدس ہیں اس قسم کی گستاخی کی جرائے مذہ کہ رہے ت

سب سے بڑی بات بر سے کہ کذب بیانی اور خلاف واقعہ امرکا المهار
ان کی شان ارفع سے بہت و ورسے بکہ مناقض سے دو مرانقل کفر کفر بناشد - اگر کذب بیانی یا تقیہ جا گزیجھتے توکسی خالف
کے ساسف ذکہ اسپنے شیدہ کے ساسفے جو شکر خلفاسے واشدین تھا بلکہ اہل شیخ
کے نظر یہ کے الخت تو بر کس تقیہ کرتے کیو کہ ایک ہمراز و دسسا ذکے ساسف
تیرکن اسخت ہے میل بات ہو سکتی ہے شاپر شیدہ خرب ہیں تسم الحا کر ہیشہ ا

### علام محرمين وصلحب

منتز*ئيم الأمام*ير

رص بردایت جسے مولف نے بین درابیت المرکیا ہے ابن الجزری جیسے تولف نے بین الجزری جیسے تنصیب سنی عالم کی کتاب صفوۃ الصفوۃ سے نقول ہے اسر رساحب کشف النمہ نے اس کی ابتداء درانتہا معین کردی ہے ۔
رب، سے اس روابیت کے مادی تردہ بن عبداللی کوٹ یونا کی اس کا ایک مال کی تردہ بن عبداللی کوٹ یونا کی اس کے مادی تردہ بن عبداللی کوٹ یونا کی موسی ۔

## الوالحت مير تنرف السيالوغفرله

مع جرشينير

الجواب وهوالموفق للصيدن والصواب ـ رو، سے دیم میکوساحب ہرجگہ وی داک الاسیفے رہی سکے کہ بہسنی کی ردایت سے اورناں کی سے انوں کی بسے سے اوراس کا ول وافر بال کردیا کیا ہے۔ اس کو ہمارے ساسنے بیش کرناتی اورسے ندوری سے وغیرہ وغیره گرآب کے دزیر با نربراری ساجب سنداس دوایت کونقل کرسنے بس جوندبر بیش نظر رکھی وہ بھی نو بنا کہ اس روابیت کو درج کر کے اس سنے اہل السعنٹ کو برایت بمریا جا ہی ا درائرسکے ان ارشادات پرعمل کوتے كتنفين كرناجابى كدابو كمركوسريق مانوا وريز مانوسكة توونيا وآخرست بب جوست اوركا ذيب قراريا وُسك يا الرتشين كويهى شق كالبطلان تومستنى *ازببان سبے لئذا لازی لمورمیراننا پڑیسے گا ک*شیعہ صاحبان کوغلو*ا درافرا* لمہ سسے بارر کھنا جا ہتے ہتھے اورحضرت الوکمردنی المشرعنہ سکے کمل کوججن نمزیمہ ادران كى صريقيت كيعفيده كومرارنجات قرار دينا جاسينے بتھے اُنزااس كيرمطابن اعتقا وعمل شيوساحيان كولازم يابجروز يرماحب كويب تبير بكربر تدبير مانالازم كرايس روايات كتاب بس بعردي جوابل نششيت كى تذليل ا ورندامت كاموجب بن كيس ارداب السينت كيه قل منه جست بن سکبی نه الزام بکراربی صاحب سنے یہ کمر کر اس قسم کی روایا ہمارسید نزد یک مقبول ہیں اور بہاریسے عنیدسے کے مطابق ورنہ *اس بیں ققط شینو مساحبان کی ذکست ورسوائی کا سا مان رہ جا سیے کا دیرا* كوئى مقصد بورانبين ہوسكے كا ، وصكوما حب كواعثرامن سبے ركم شیخ الاسل کوتصنیف کا دصنگ نیس آناتها گراری مها حب کے

معلی ستہ بی جمد مشران کی روایات اوران کی خطعت شان کے روایات اور ان کی خطعت شان کے روایات موجود ہیں اور در در رک کتابوں ہی بھی اور بر درایات جنوں منے آب کو بہت پرنشان کر رکھا ہے اور کوئی جراب ان کا نہیں بن رہا یہ بھی تو آب کے اعتراف کے مطابق ابر است سے ماک کی جی جراس الزام کا کیا مطلب ؟

كى طرف دوشير ساحيان كوردايات بناني كالبعديس خبال آيا اس سائے ، سواستُے ان تابیبن یا بین تابیبن کی طرف نسبت کرسنے کے کوئی چا رہ ندرہار رس بسے کو اگر تین میا رہا ہے اور بی تا ہے کی ایس میں میا رہا وابوں . کے داسطہ کے با دیجد وہ روایت اہی بیت کی رمتی ہے تواسینے واسطوں سے جدروایت بنی اکرم صلی ا مشرعبہ وسلم کے پہنی ہوعہ اہل بیت کی کیوں تضور نہیں کی جاستے گی کیا سرورعالم ملی المفرعلیہ کوسع الی بیت سے خارج ہی ا در یا بیخ تن پاک ہیں سرفہرست بہنی ہیں ۔ صرف امام حبفرصا وق ا ور ا مام محدياقرابل بيت إس -مناسبین عمی بھی حضرات کے قوال موقع و محل کی مناسبت سے نمتول ہیں ا درجن د درسے حضرات سے اہم السنست سنے ا توال تقل کئے ہیں انہی سے اقوال شیعی عنرین سنے اہل السنست سے اپنی کما ہوں ہی نقل کئے بى لئذا يرجم تومرامرريا -ره، سرره کیا فقیم اساله توبم ابو مینونرمنی امتد عنه کیے ذاتی اقوال کودین نهب سجعة بكرجوكيرانون سنداحا دبيث دسول صلى انظرعليه وسلم محايركمرام ا ور . اکابریابین کے اقوال داعمال سے بھا اس کورین بھتے ہیں ا وران ہیں · حضرات ابن: يت بحبى داخل بي البته دره بمي تا بعي بي يا تبع تا بعين ا مدرا مام محد إ ترادرا مام جعز ما دق رسى المشرعنها كيهم نسان لنزا وه برقول الن. سے نقل کریٹ کے بھا سے اوپروا سے مغران سسے بھی نقل کریں گئے۔ لنزامرن الاسكا قوال بي انعصارى ننى بوسكتى سب اغتبارى بنيس بوسكتى بمران ان نے ایک مونوع کوساسنے دکھکراس بربوری مخنت و كؤابش مريب كريسك كشب ناليعت نهاتمي امترجع وتعروين ا ورتصنيف و البت كام مرانام ريا حب كراثرابي بست بي سيكسى كالحق تعنيت نة ما ما ايك نعنيرا ما محسن نسكوي رينى التشريم كم متى اس كويمي المعكوما حب

نے ضیف اور نا قاب ا عبار قرار دسے دیا اور اگر تما دسے دا ویوں کا نقل کردہ فرمب ان المرکم فرمب ہوسکیا ہے۔ تو بھا رسے دا ویوں کا نقل کردہ فرمب ان المرکم فرمب کیوں نہیں موگا ؛ یقیناً کہ فرمب انہیں کا ہے لیکن ان جوشے اور کھا اب راولیوں کے اتما مات اور موضوع اقوال جوائمہ کی طرف منسوب کردیے گئے ان سے اتبیا زویے نے کیے نسبت ان المرفج تدین کے لیے نسبت ان المرفج تدین کی طرف کردی گئی ۔

\_\_\_\_نيرومكوماحب كوريمي مغالطرب كومين الم ببت كادعوى بقى . درست بوسکتا ہے جب روایا ت حرف ان کی افرف نسوب کریں اورفعۃ تفسیر ان کی طرف ہی منسوب بعد فدرایہ تو تبلا دُراہ احسین اوراہ احسن رضی احسّٰر عنها یا مضرت امام موئ كالم كم كي بعدواسد الترسيسة تهارس إلى كتى روايات اور تغيبرى ا قوال و دفقى الخوال مروى ومنقول ہيں ۽ توكيا شيعہ كوان سے محيست بيرسے . دے ، سے علامہ ازیں ہم جشتی فادری نفشبندی اور سھر دردی ہیں اور ان -سلاسل ارب مسك زومانی بزرگ میشوا بها رسے مجبوب اور انتری محرروا با ت ا درتنسیری اقوال یا فقہ کے بی طریسے تہیں بکہ علم دلمل ا درشرابین وطرایقیت کے الماظهس اورومول ألى المترك طرق ست أكما بى اوراس كى تعلىم وتربيت کے لیا کمسے اوراسی وجہسے پرحفرات انریمی ہما رسے جموب ہیں ا ور ان كدارشا دات بهارسد يدشول راه بي عليمره كتابول كى تصنيف اس محبت وعقيدت كى موجب بنيل سيد سيسسلة فا دريدي الم المحسن للكم كالمناز يك سارسه المرسلسله اورشيم وشريف بس بالترتيب مدكر ربس اور روحاني پیشوای*ی مرف ان کے نبی بکرسب کے کیونکریڈ عض را ہی ہی منزل مقصو*د ايمب سبيدا ورائشرتها بي مصرب اولياءا ورميوبان باركاه ك محبث عين ايان سب الكن اس كر يديم منبن مما به كولازى تنرط قرارتيس وسيت سيس ومكوما حب ودان كي بمشراول كاخيال ب-

# منعورال من كى صحت كى ضمانت كياسيك

(۸) —— فی مکوما حب فرات بین اگریر صاحب برایوی اس آمتا در مرد ایات برایان کرده بنفن دیدا وست والی در ایات برایان کا کنی اور امیان روایان برایان کا کنی اور امیان رسول می انشرید کم کوظالم اور خاتی و نا در بیمی و گرد مکوم حب آب کے خرمب کی دو برا رسے زیا وہ متواتر روایات بو قریب فرآن بر دلان کرتی تغییر ده سب کی سب آب کے احراف کے مطابق غلط ہیں ۔ درج کی ادر نا قابل اعتبار تدمیر محاب کرام عیسم الرخوان کے خلاف بوروایات درج کی ادر نا قابل اعتبار تدمیر محاب کرام عیسم الرخوان کے خلاف بوروایات درج کی میں ان کی محب بھی میں اور سبائی سازش کا نینے ۔

(9) ----- بعرتم ننے فراعتران کیا کہ اسی قرآن کوشیق و با مل کا سیار اور میمی وسیم المامیوس) تو ذرا میمی وسیم المامیوس) تو ذرا فرا در قیامت اور قرا من اور در قرا در

عموات تعوص کے تفاضا پر ایم ان کس کاسیت ، است بھرہ اندا کا میں اعترات کیا ہے کہ نفوس کے عمرہ الغا کی سیا ہے ۔ ۱۰۱۱ سے ایک میں الغا کی سیا ہے۔

رکھاجا آئے۔ خصوص وافعہ کونسی مقلائی فاعدہ سے کسی طلب کی مومیت یا۔
مفروسیت کے لیے بہشدالفا ظرکے تموم وضوص پر نظر رکھی جاتی سے
نفس واقعہ کی مدنظر نبس رکھاجا آجس ہیں وہ الفا کھ وار و ہوشتے ہیں کا قیں البری
سرم الالفا کھ لالحضوص المورد (ص ۲۵۱) توکی بہاں بھی اس مقل کی فاعدہ کو کھے وکھ
رکھتے ہوتے مہاجرین وانصار اور فتح کم سے قبل اور فتح کم کے بعد الی اور
مانی قربانیاں دینے والوں کے لیے الحلی تعالیٰ کے انعام اور البری راحتوں
مانی قربانیاں دینے والوں کے لیے الحلی تعالیٰ کے انعام اور البری راحتوں
کے خلاف روایات کوروکی جاسکت سے ماور نہیں تو یہ وعو سے جو دیے
مان میں ہوئے اور مرف تقیہ بازی ، اور اگر جواب اثبات بیں سے تو ہم وہ کھیا۔
مان میں موجائے کی۔ کلابل کا ان علی قلو بھے وہاکا نوا دیکسہون ،

### منتمر وايات كشف الغمه

روایات کشف النمه کے سیسے ہیں صفرت امام حبفر مما وق رض است جلیں صفرت البر کم معدای وض المشرع نے کے شغلی المها داموا الزار واکرام بجی طاحظ کرتے جلیں قال جبغرطیدالسام ولدنی البو کمرتر ہیں ۔ وکشف البندی ۔ اوا مطبوع تم ) امام جبغر ما وق رضی المشرون نے دومرتبر جنم دیا ۔ اس اجمال کی ۔
مفرین الم مفری ہیں ہیں اور آپ کی والڈہ کانام قریبرا ورکنیت آل فروہ ہے اور آپ قاسم بن محدین ابی کمرشی المشرخ میں البر کم معدین ابی کمرشی المشرخ میں البر کم معدین ابی کمرشی المشرخ میں البر کم معدین بیں اور آپ کی دا و سے بھی البر کم معدین ہیں اور نانی جان کے دا و سے بھی البر کم معدین ہیں ۔ تو والدہ ما مبرہ میں اس ووم ہی ابورت کوا بنی طرف نسبت کرتے البر کم معدین ہیں ۔ تو والدہ ما مبرہ میں اس ووم ہی ابورت کوا بنی طرف نسبت کرتے ہو ۔ نیو سے جمزت علی المرتفئی مونی المشرع نہ میں استرعم ویا ہے جمزت علی المرتفئی مونی المشرع منہ کے بیرتے ہو کم البر کم کر اور الا و

ہونے برافتا را ورنا زحنرت مدیق اکبرض ادفیرعنی عظمت کا بین بنوت ہے اور دوشن بربان اور اس روایت کو بھی ادبی ماحب نے کتاب کو عندالکل مقبول بنانے کے بیے اور سب کی رائے کے مطابق وموافق بنانے کے بیے ذکر کیا ہے المذا اس کا تبول کرنا اور اس کے مطابق حفرت ابو کم رضی اوٹ عندت اور ان کی مجت کا دل میں رکھنا الم انشین کے بیے از اس صفروری ہے کیو کو ام مجعز ما وق منی اوٹ رفنی اوٹ دو ان کی اولا دی و سنے برانم می رفز فرمایا ہے۔

# مروعالم كالنويرم كى شان بين سيديا تى

ایک لمرت انمکاا دب آنازیا ده کواس قدر دورکی نسبت کے با وجو م بی ا بسیامی دنشین سے گریز کیالی دوہری لمرت سیدا نبیاء می ا مسترعیہ دسیم کے متی بی اس قدرسید اوبی و بیمیائی کوان کے سرمفرت عمرا وران کے بیوپی زا دیمیائی زبرکے نسب برلمن کیابین آنھنورکی میریمی کومور دانزام عمرایا ورا تھڑت کی مجدی زادین ام اردی جومفرت عمان رمنی انشرعتری والدہ ما میرہ ہیں ای کو بھی

سردان المخرایا اور سرور عالم ملی استر علیہ وسلم کے دوسر سے داما دخرت عثمان پراور
آئے بالواسط دلا و حفرت عمر رض الشرعند پر نسب کے لحاظ سے معن فرشنیع کی ۔
دکیو کر آپ حفرت علی اور حفرت زیر ار منی الشرعنها کی لنت جگر حفرت آراکلتی الشرعا
دیو کر آب جی بی بیا کہ اقابل تر دیر دائل و براحین سے اس کو تابت کیا گیا ہے ، کویا
شیری خرب میں نہ رسول مغطم ملی الشرعیہ و محم کے ا دب واحرا کی صرورت ہے ۔
اور بذان کی لخت جگر حفرت زیر اس کی اور آب کے جائی محفرت علی رضی المشرع نی نہ ۔
بیر بی کی اور زیمیو بھی زا د بین کی ۔ نعو ذیا فلک مین خلاف کیا کسی سمالان سے اس
قسم کی بے جیائی اور ب باکی کا صادر بوزا ممکن ہے ، قطعاً نیس ، اور کمیاعقل سے ،
اور مکر رسا کے نزدیک اس قسم کے افراط تعزیط کی کوئی گئی کشش ہو کہتے ہے وقطعاً

### ا فراط وتفريط كالمم تمونه

ایک طرف شیده ما جهان نے ان مفرات کے نسب پربزیم خولیش اعراض تعقید کر کے ان کے ایک دوسری تعقید کر کے ان کے ایمان اکسان کوزا قابل اعتبار بنا سنے کی سعی خرموم کی لیکن دوسری طرف اس یا رہے ہیں علوا و در افرا کی کا عالم یہ سبے کرزنا کا دیشہ در عورت کو تو ب کے دبرا نبیا علیہ السان کی بال سیم کر ابا ہے ۔ اسی نعمتہ الشرا برائری کا بیان ما خطہ فرا ویں ۔

روى انه كان في بنى اسرائبل امراً لا بغية وكانت مفتلنة و عبد الهاوكان باب دارها ابداً مفتوحا رالى فتابت الى الله و اغلقت بابها ولبست تيابا خلقة وافيلت على العبادة (الى) فتزوجته فولد له منها غسة اولاد كله عصاروا البياء في اسرائيل . را توار نعما نية جلدا ول صلايم ) اسرائيل . را توار نعما نية جلدا ول صلايم ) من مرائبل بي زاكا رغورت كتى اور اسبت فل من الرام بيسب كربني الرائبل بي زاكا رغورت كتى اور اسبت

جال برفخ وناز كرسنے والى تقى اوراس كا درواز و برد ولت مندشہوت برست كميل مناتها عارايك نقيري نظراس بريزي توسيه اختيار اس کے قدموں برجاگرااس نے استے متعری فیمست بہلائی تو اسسے تن بدن سے کیرسے بی فرومنت کرسنے پولسسے گرجیب تھیں مقامہ ر كا دقت أيا تو خوف خدا دامنگيرېوگيا اوروه عباک بكلاس مالت کود پیمکراس زناکار رنٹری کے دل برعی خوف قدا لماری ہواکہ يتخف بلى وفعدكناه كرسنه ككا تواس كايه حال بوكي ا و ربي تواسس د مندسے پی عمرگنا ردی ہوں تواس نے توب کی اور پرا سنے كيرسه يهن اورعبا دت فدا وندتعالي بي معروف بوكي ربيراس شخف سے شادی کا خبال آیا اس کے پاس بنی ، آنے کامقصد بتلایا ادراینا تفارف کرایا تو در عش که اکر کردا و رمرکیا ۔ بینا پخه اک سنے اس کے مفس مجا تی سے شادی کرلی جس سے پارخ بیے پریدا ہوستے ا وروہ سبی بی اسرائیل ہیں منعب بنوت پرفائز ہوسئے۔ کمیا سبے کوئی صاحب عقل اور ماکک فہم حویہ بتلاسنے کہ بنی اسرایُل کی دنمایو کی توب مجی قبول ہوسکتی متی اور پیمران شیکے انبیا و درس می بیدا ہوسکتے ستے ۔ گر عرب کے دورجا ہیت کے بعرنبی ای ملی انٹرعبیہ سلم کی دعوت پربیک کہنے . والول كى زنور قبول بوسكتى عى احدنه ان سيسے مومن كائل بيدا بوست ستے احد مذ جا برین اسل کو تھے ہیں کیوں مرکموں کہ اس نرمیب رفض وٹسٹین کے بانی ققط . يهود بي جوابى بربالمى سكه ألمها رسكه سيد ا درميدان كار را زي دلت ورسواي المخاسن كي لبدان فليل حركات براتراً سندا دراس رنگ مي ال مخنين إسلام ا وربانیان ترایست و منت سے برسے بینے کی ناپاک کوشش میں معروف ہوگئے

### از مفرسیخ الاسلامی سره العزیز

مدبهب سنيعه

الم تشیخ کی منتر ترین کتاب شافی مصنف علم المعدی سیدم تسفی دیجنیص النشا فی مصنف محقق کموسی ۱ م) المطالف عبر در برس ۱ مرس کی روایا شد بطور نویز پیش کرتا بول ۱ درال شید کی محبست ۱ در تولی کاجا نزیدتا بول -

ودوىعن جعفربن محمدعن ابيه ان ديبلامن قريش جاء الى اميرا لمؤمنين عليه السلام فقال سمعته يقول فى الخطبة آنفا اللهماصلحنا بمأاصلحت يه الخلفاء الراشدين قهن ههاء قال ص حبيباى وعماك ايوربكروعسواحاحا المهدى وشيخاا لاسلام ورجلا توليش والمقتدى بهمابعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتدى بهماعهم وص اتبع آفارهماهدى الى صراط مسنقيم المام جعز صادق رمنى المترعندا سين والعرا مبرالهم همريا فررض المترعن سسے روابت كريت بي كرابك قريش كا جوال اميرا معينين سيدنا علی کرم ا مظروج التربیت می فارست بی ما حرمه ا ا ورعرَمَن کسیب که باصرت الب*ی سنے آب سے ابی خطبی قرانے ابوسٹے سنا س*ے کرآپ فرما رہے سے کہ ا سے میرسے پروردگاں ہم مراسی مہریا نی محدسا تتركم فرما جومهريا ني وكرم توست خلقاست ما المتشرين برفرايا سب توده خلفاست راضرین کون بی بعضرت علی المرتضی منی دندمند سن فرما یا که وه میرست بیا رسیدین ا ورتیرست جی این ا بونمرادر عمرمه و دنول برایت سکه ۱ بی ا وروه و و نول اسلام سکه پیشوا ہیں ہجس سنے ان کی ہیروی کی وہ وجہنم سسے ، نے گیا ا ورا جس شخص سنة ان كا قنداء كاس ته مرا لمستقيم كى برايت يالى . علمالصعرق والعسفا سيبرنا اميرالمؤثين على المرتبطي دخى الملحص الميح صريح ا ور

واقع دخرههم ارشادی شان و یکف اور رواییت بی تمام تراگرمادتین مام بن محویی سے سب میں انتظاریس موں کو جب و تولی کے دم بجر نے واسے اس فرمان بر کمان کک ایمان لانے کے بیے تیا رہو تے ہیں ؛ ایک بجیب و فریب اعتراض بی اس روایت برسن لیں مجفی یوں کے محق طوسی نے این کتاب کیمیں الشافی ہیں تھ ویا ہے کہ روایت بیشک انکہ کوم سے سب گراس کے راوی ایک ایک بی سے ہیں ۔ اس یہے اس براعتبار نہیں کرتا اینی انکم جعز صادق ما حب اپنے والداما کمی باقریت روایت کرتے ہیں اور صرف ادم محد باقر صاحب اپنے والداما محد باقر سے روایت کرتے ہیں اور مرف زبن العابرین اس روایت کو تے ہیں اور مرف زبن العابرین اس روایت کو تے ہیں اور مرف زبن العابرین اس روایت کو خرت میں افران مقابر اعتبار المشید سب کمر عادت علی سے بیان فریا سے بی الذا یہ خرا حاد اور نیا قابل اعتبار المشید سب کمر اور مقد اس کے داشدین کو اما الحدی شیخ الماک میں اور مرف و بی الن کو بیا رسے فرما دسے ہیں لذا

گریم شیوں ک سل کے سیے جودہ دہما) دمیوں سے بیک وقت رمایت پیش کرتے ہیں جوکتا ہے الشانی میں دوم میں مربم مطبوع نجف الشرف میں موجود ہے ان علیبا علیہ السیلام قال نی خطبتہ خیر ہن ہ الامۃ بعد نبیہ البوبکو وعدو فی بعض الاخبارا نہ علیہ السیلام خطب بدالگ بعد ما ابوبکو وعدو فی بعض الاخبارا نہ علیہ السیلام خطب بدالگ بعد ما انھی إلیہ ان رجلاً تناول ابا بکر وعدریا لشتیمیة فدعی به و تعدم بعق تبه

بعدان شهدواعلیه بذلك.

یبی حفرت سیرناعی المرتفی رضی الشرعند نے اسپین تلی فریا یا کونی اکرم می الشرعیر میم کے بعر حفورک تمام امرت سے افعال الجر کمرا و دعمر ہیں ، بعن ، مواتیوں میں وافع تفعیل کے ساتھ بیاں ہوا ہے کرحفرت تیر فداحید در کرار دخی احسرت کی فدست میں الملاع بہنی کہ ایک شخص نے دغالباً کسی شعید نے ) حضرت الجر کمر دصدیق ، اور حفرت عمر درضی المشرعنها ) کی شال میں سب بکا ہے ۔ جس میس امیرالمؤمنین دخی انسیمندنداس شخص کویل یا و دراس کے سب یکے پرشها و ت ر ملاب فرائی دبینی با قاعده مقدم چلایا ) اورشها و ت گزرندے کے بدر اپنے دست فیددی مکھے سائنداس کوواص جنم فرایا اور بنیل عقوبت کردانا دشانی دلخیص الشافی بلدووم ص ۲۷۸)

تنزيبهاكا ماميه

از همرسین ده صکوصات ب

بھکتاب شافی کے متعلق ہریہ کتاب فن مناظرہ اور سئد۔
الماست برسبے بمسئرالماست برقاضی عبدالجباری مؤکد الاراکتاب سیدنے قاضی اور المننی المحققان اور شافی دکا ہی جواب ہے جناب سیدنے قاضی اور اپنے کلی میں انتیار کر سنے سے بال اور افزیل کی اصطلاح مقرری ہے قامنی کا کلی آفال سے نقل کرتے ہیں اور اپنے کلی کا غاز افزل سے کرتے ہیں ۔ تمام مناظرین اہل السننت بالعموم اور جمایت تملق اور یشنیخ الاسلامی کے دعویہ وار پیرسیا لوی کی بالحضوم یہ عادیت شریع میں سے کہ جمال قامنی عبدالجباری کلی ورج ہوتی ہے نقل کر دیتے ہیں۔
اور عجریہ کی مناظر ورا پیٹنے ہیں کرشیعہ کی مقبر ترین کتاب ہیں اصاب ثلاثہ اور کی ہے کہ منافہ ورا پیٹنے ہیں کرشیعہ کی مقبر ترین کتاب ہیں اصاب ثلاثہ

کی درج کھی ہوئی ہے۔

دہ دوایت میں کوابل اسنت بناب ایم جعزما دق رض اذص ان است کہا کہتے

دہ دوایت میں کوابل السنت بناب ایم جعزما دق رض اشار نہ سے نقل کرتے ہیں کانوں سنے اپنے آبا دکوام کے سعسہ سندسے دقات کی ہے کہ اسدا مشرا لغالر سنے الباد کرام کے سعسہ سندسے دقات کی ہے کہ اسدا مشرا لغالر سنے ادراس قسم کی صلاح و بتری جوفلفا ، راشدین کوعطا انمالی مالی کھیں اوراس قسم کی صلاح و بتری جوفلفا ، راشدین کوعطا فرائی تھی اور سائل کے سوال پرکہ وہ کوئ ہیں توآب نے البر کمر دسری و شنا ببان من ادر مرج و شنا ببان من ادر مرج و شنا ببان

اورتبلایا کرمیری مرا دخلقا عراشدین سے وہ حفرات سفے تو یہ بات عجائب روزگرا رسے سے کہ یہ بات عجائب روزگرا رسے سے کہ یہ بات وہ امیرالمؤشین فرائمی جو پہیشہ اس کے خلاف ارشا د فراستے رسیے ہیں ہینی اپنی منطومی اور ان کے کملم کھائموہ کرسنے دسیے ہیں ۔ کرسنے دسیے ہیں ۔

ر در بین بین بین تغیر او در ای این سے کرجنا ب نیے یا رکاہ ایزوی ایر دی میں ترکیش کی ایر دی میں ترکیش کی ایر میں ترکیش کی ایر کا میں دی کرتا ہموں ۔

رب، آب نے فرما یا جب سے دسول امٹیرسلی امٹیرسلی کا دسال ہوا سے نیس برابرشلام رہا ہوں -

رج المربی علی بن الحسب بن رضی المشرعنهم سے مروی ہے کہ اکب نے فرما یا توکوں نے الرکوری ہے کہ اکب نے فرما یا توکوں نے الرکوری ہے الرکوری ہے تھے الرکوری ہے الرکوری ہے تھے خلافت کا حق ماصل تھا لیکن بوجو ہیں نے کہ الرکا استفاری ہے اس سے زیا دہ مجھے خلافت کا حق ماصل تھا لیکن بوجو ہیں نے این اغظہ بیا اور اپنے امرکا استظار کیا ۔

الجواب وهوالملهم للصدق والصوا بخفيته

 بی اوراس بی وصوکری گیا ہے بعلسازی کی گئی ہے ویزہ حال کو فریق مال کو کشف النہ کے مؤلف نے واضح کرویا کہ بین وہی روایات ذکر کرول کا جوفریقین کے نزدیک مسلم ہوں گی اورا ہل السنت کی کتا ہول کا حوالہ اس سے دول کا تاکہ کتا ہوتواس قابی فتول ہوسکے اورجب ہا رافریق نمالف بھی ایک حقیقت کو تسلیم کرتا ہوتواس کی خانیت بزیرواضح اور سنکم ہوجائے گی اورصاحب ناسخ التواریخ سنے بھی نفریح کی ہے کہ بی فریقین کی تفق علیہ روایات ذکر کروں کا اور چوروایات ہا رہے مہاں مسلک کے فلاف ہول گی بی ان کی نشانہ ہی بھی کروں کا اور چوروایات ہا رہا مہاں کی نشانہ ہی بھی کروں کا اور چوروایات ہا رہا مہاں کی نشانہ ہی بھی کروں کا اور چوروایات

مین دمکوماحب نے ملمی میں یا دصوکہ دسینے کے سیے دہاں میں باربار مِی رس*ٹ نگائی سیے کہ یہ روایاست سی کمننب سیسل گئی ہیں اور وہاں* ما خنری نشا ہے ممردی کئی سبے دیمیرہ وغیرہ ۔ بیکن یہ زسوح*اکہ آخران روا*یات کے ذکر کرسے کا ، مفصد كمياتها ورخود مصنفين فيصحى اس كى كونى وجربيان كى سب يامنين وا ور جب مؤلف ومصنف شیعه به نوال السنست کی کنابوں سے روایات در رج مرسنے کا جواز کیاسیے ؛ اوران سے مؤلفٹ کون سامقصد کرنا جا ہتا ہے ۔ ب ويئ شوروشفب ا ورواول وفريا وبراا مى سب كريان براي السنت ولی روایات کور د کرسنے سکے بیاتی کیا گیاسے اور بیرماصب سنے جہاں ۔ قامن القضاه عبدالجبامك كتاب المننى كاعبارست درج كمي تمي دباس سيحواله مات درج كردسية بي ١٠ دراس طرح كويا بي روايات كوييد كي خلاف بيش كردياسه جدن الزام ومبل قرارديا جاسختاسها ورن تحقيق وبريان ببكن معيقت مال اس سے نختفت سے اور ڈھکومیا حیب نے مرف میان میرانے أمكه سيدمها ندسازى ا ورميركرى سيدكام بياسيد - قامنى عبدالبيار سندجو موایاست ذکری نمیں وہ اس حیثیست سیے نمیں کیمفس ابل السینیت اس کے قائل ہیں بکداس میٹیسٹ سے کہ فرق اسلانیر (جن ہیں شید کے مختلف کروہ جی

شامل ہیں انہوں نے احضرت علی رضی احظیرعندا ورابی بیت کرام کے فضائل کے سانفرسا تقدان فمستبين إساناك ودمقترا بإن إنام كيعضائل وكمالاست يمى بيان كيم بي النذاان كونظرا ندانه كرسك كوئى نظرير قائم كرسنه اورعقيده إيناسنه ك بجاسته ان كو ساسف رکھ کرلفس العین کا تنین عزوری سے ۔ اگرید دوایات مرف ا درمرف ابل السنسن كى لمرنب سيعمروى بوتين توما حبب شرا فى كى لمرون سيستيبى مروايات درن كركي وينانهائي كغاور ميوده حركمت بوكرره جاست كاخو ودعو صاحب سنے شافی سے علم المرتعنی کی نقل کردہ تمین روایا ست ذکر کی ہیں توالی المسعنت کی روایاست کا بھا سب شیعی روایات سسے و بتا بھی امول منا المرہ کے سرام خلاف سهے کیوکربرانی مقدمات اور واقعی دلائل کے علاوہ صرفت وہ حوالہ جا ت بیش کے ماسکتے ہیں جرمندالفہ مسلم ہوں اورشیعی روایات نزام السنست کے۔ خلاف بطورالزام ا ورحبرل پیش موسکتی بی ا در رخقیتی ا دربریا نی قیاس کے لمور بر، حس سے ما ف نام رہے کہ خود علم المرتضیٰ کوان روایا سے کاشیعی کہتے ہیں موجدد بوناتسيم سبصا وران مجيعنى ومغنوم برمشتن رواياست كاشيعى كمتب یں تکورہونا ۔

طا وہ ازیں ہم انشاء الشرمرر دایت کے شندت مریح الفائد یا اس کامنی وُفوم شیری کتب کے دورہ ایس کے تولیدے سے بھی بیان کریں گئے اور دا ہر ہے کہ اعتبار سمانی ورفاہیم کا ہوتا ہے ترکہ صرف الفائد وحروف کما ، قرآن جیدیں ایک ہی واقع ہیں ہیم بران کم کوئر الفائد وحروف کے درمیان ہونے والی گفتگو کو ختفت ہیرا یول ہیں بیان کرا اور الفائد وحروف کے تفاوت کے با وجود منی و فہوم کما اتحاد برقرار سے لئدا واضح ہوگیا کرامول مناظرہ کے تخت حرمقابل اور خصم مرف الفائد و کھوائے کیا مطالبہ کردیک کا مطالبہ کردیک سے ساس سنے وہ موجود نہیں جو اس سنی و فہوم کر ایسی کوئی روایت ہے ۔ اس سائے وہ موجود نہیں جو اس سنی و مفوم پر والات کر ایسی کوئی روایت ہما می کردی ہوا ہے۔ اس موجود نہیں جو اس سنی و مفوم پر والات کر ایسی کوئی روایت ہما سے یوں تو وہ مکوصا و سے ساس کردی ہوای سنی و مفوم پر والات کر ایسی کوئی ہوا سے ہما می کردی ہوا ہوں ہما ہوا ہے۔

بی رساله ندم بسیندی عبارت نقل کرکے اس کاجواب دستے ہیں۔ توکوئی ۔
شخص ندم ب شیعر کے حوالہ سے روایت پیش کرسے توکیا یہ کمنا کانی ہوگا کہ بہ
کاب نویرصاحب سیالوی سی کی نکمی ہوئی ہے اس کا حوالہ کیسے دیا جاسکتا ہے
اور اگر کوئی شخص یہ جواب دیتا ہے تواس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ وہ مرف
جان چیرا نے کی کوشش کررہا ہے اور تحقیق جواب سے عاجزا و رقام ہے
اور ڈھکو صاحب کا بجر بھی واضح ہے کہ یہاں ہی مصنون اور مفحوم نہج البلاندوین و رفینی کی عبارات سے بیش کی گی توجنا ب نے سرسے سے ان کا جواب ہی نہیں
دیاا ور دیوں فاموشی سے گزر کے گرکی یاان حوالہ جاسے کا ذکر ہی نہیں تھا۔

# روايات خيرين فضيلت كالمحرك عنرن

الاد فی مواحب نے شافی اور مخیص شافی کا پدر کا طرح مطالعہ کیے بنیر وادیا اور شور میا نا شروع کر دیا کہ یہ روایا ست ابن السنت کی ہیں اگران کو اپنی کی بول کے مطابعہ کی تو آئی ہے بنیر عارہ ندر شاکد از دو سے درایت بھی اکمی مخت اور درستگی تسلیم کرنی مزوری سپ اور از روسے روایت روایت بھی ایمی مخت اور درستگی تسلیم کرنی مزوری سپ اور از روسے روایت روی عون بن ابی جیف قال سمعت علیارضی الله عنه ادا حد نن کم عن دسول الله فلان اخر من السماء فتی طفی الطیراحب الی من ان اقول قال رسول الله ولم یقل واذا الطیراحب الی من ان اقول قال رسول الله ولم یقل واذا حد تنکم عن نفسی فاتی محارب مکا شدان الله قضی علی لسان نبیکم ان الحرب خد عقالا ان خیرهن والاً مقد بعد نبیما ابو بکردعی موشت ملی من الله میت الثالث رشانی فیک وکون انگین الشرعن میں الله میت الثالث رشانی فیک وکون انگین الشرعن میں من الله مین الله مین

کوفرات بوسے سناجب ہیں تہیں دسول اظرمی انٹر عیر در مے
سے مدیث نقل کروں توہیں البترا کمان سے گربٹروں تو وہ فیے
اس سے زیا وہ مجوب ہے کہیں اُپ کی نظرائی ہوئی یا سے
سے متعلق کموں کرا پ سنے یوں فرایا اور جب بیں تہیں اپنے طور
کے متعلق کموں تو حرب وقتال ہیں معروف ہوں اور کید و کمر
اور مفنی تعلیرسے کام سیلنے والا ہوں بے شک انٹر تنائل سنے
متما دسے نی می انٹر عبد وسلم کی زبان پریہ قول جاری فرایا ہے شک
متما دسے نی می انٹر عبد وسلم کی زبان پریہ قول جاری فرایا ہے شک
متا اس امت سے افعال اور مربز نی اکرم میں افشہ
عید دسم کے بعد الو کم اور عربی اور اگر ہیں چا ہوں تو جیری شخفیت
عید دسم کے بعد الو کم اور عربی اور اگر ہیں چا ہوں توجیری شخفیت

اس دوابیت کوماصب شاقی ا وزهین دونوں نے ذکرکیا ا در اسنے اسنا دسکے ساتھ ا دراس کی محست کو بھی تسیم کیا بھراس کو بطور ججت ا مد دلیل بیش کیا سہے ا در بخرثا برت ا در بخرختی بکہ موضی ا درمن گھوت روابیت سے مجست ا وردلیل بیش کر سنے کاکوئی مقصد نہیں ہوسک میس سے صاحت کا م ر کہ یہ دوابیت عندالشید بالکل مجھے سہے ا در موثوق ب

### سشیده کی فریب کاری ا

 كسيك اليص الفاظرنبان برلاسته تق ماورخطبات مين فلفاء سابقين كالمرة والم فرا دسینے ستھے ۔ا ودان کوساری امست سسے انفل فزار دسسے دسیتے تھے ۔ وهد االكلام بيدل على إنت على سيبيل التعريض دابي ومعلوم أن جهوداصعابه وجله كانوامن يعتقد امامة من تقدم عليه وفيهم من يفضلهم على جميع الامة رشاني طي المغيص صنس یعی حفرست علی رضی احشرعند کا برکلم اس باست کی دلیل سیسے کر آسیاسنے لبلودتغربين كمي يمكمات زبان برجارى فرماست نه كرحقيقى موى مراد بوي كى مينيت بى اور ريختيقت براكب كومنوم بيدكراب كيدما تيون كاعظيم اكثربيث التالوكول كانتى جيسيك علفاء كاخل فست اورا ما مست كے متقد شقے اور ان بی ابیلے لوگ بی شقے جوانہیں ساری ۔ اممث برنضلیست دینے مقے ۔ وتيل ان معاوية بت الرجال في الشام يخ برون عنه عليه السلام يآنه يتبرأمن المتقدمين عليه وإنه شوك في دم عمّان لبنفر التاس عنه وبيصرت وجود اكثراصى اسه عن نصرته فلاينكو النائرة التابيكون قال ذلك اطفاء لمهذه والمغيص الشافي مس سه وشاني مس ١٤١) ا ورتینی برکهاگیاسی کرمعا دید درخی اطرعنه ، سنے ثنام پس اسیسے لوگول كومپيلاديا تقا جوحفرت على دمنى المشرعندى طرف سنت الوگول كو يرخبر دريت سقے كريە متفارين فلقا وست برامت كا المهار كميت بي . ا در روحفرت متمان کے فون میں شرکیب ہیں ناکرادگوں کوآب سے تنفزا مدبیزار کمیں اور آب میے سا خیوں کی اکربیث کو آب کی ر الما دونفرت سے بازر كمين انداس كانكار نيس كيا جاسكتا كراب سنے اسیسے کامت زبان برماری فرائے ہوں تاکر اس اگے۔کو چ*یا سکیں*۔

اس صفون کی روایات امول روایت اوردایت دونوں کی المرست می اوردرست نابت ہوگئیں گرفرن مرف پررہ گیا کہ ابن السنت کے نزدیک جمر کی آب زبان سے فراتے ہے دی آپ کا عقیدہ ونظر بھی تھا اور آپ کا دل اور زبان سے فراتے ہے دی آپ کا عقیدہ ونظر بھی تھا اور آپ کا دل اور زبان اس مواویں با بہ شفق اور متحد نے لیکن شیوح حفوات کا عقیدہ یہ ہے کی مرف میا اور انسکریوں کو جہوٹر جانے کے دڑرا ورخو حف وا قریشہ کی وجسے عفق زبانی اس مرح کے خطے دیا کرتے ہے اور اور فو حف وا قریشہ کی وجسے عفق زبانی اس مرح کے خطے دیا کرتے ہے اور دول سے ان کے متحد و مترف نبی نبی زبانی اس مرح کے خطے دیا کرتے ہے اور حفرت علی رمنی المفرع نہوے ہو سے تفی زبانی اس مرح کے خطے دیا کرتے ہے اور حفرت علی رمنی المفرع نہوے ہو سے تاری کری متحد ہو اور خوات کے بعد دیمکو میا حب کے شخا ہے جہائے متح الدی کری موالدی کری موالدی موالدی اس می مقدمت میں موسے فرایا ہے۔

مقدرت مشرح الماسلام قدر سرح العزبی کا تبصرہ میں موسے فرایا۔

مقدرت مشرح الماسلام قدر سرح العزبی کا تبصرہ میں موسے فرایا۔

شافی پراسینے ملی ماشیہ میں ضربت شیخ الل ملی مذمن سرونے فرایا۔

عد هذا الكلام من المكانك وإلى العدمن الدرابية لأن الاعلات على المنبرياني اكيد في كل ما اقول لايتماني عن حاهل فضلاعن باب مدينة العلمكوم الله وجهه لأن بهذا الإعلان على المنبريوتقع الأمان عن قوله كائتًاما كان ولابعتمد على ما قاله احد على ان الكائد قد ضاع كيده بمثل هذا الاعلان لان الكيسه لايكون الاباخفاءامروا برازخلافه فمن اعلن باني أكيدفي كلمااحدث فكيعت يعتمدعلى قوله وكيعت يفوزبكيده لاسيمادذا كان احيرًا واعلى على المنبر دالي) والله ان سيدنا علياكرم الله وجهه المشريين ابرأ الناس ممايقول الظالمون. حضرت على المرتفتي رضى وشرعند كمي كوم كالمرسي شماركر النقتي ولائل کے خلاف بوستے کے علاوہ ) درابیت اور عفل کے بھی خلاف سے كريؤكه آب كالمنبر منترلعين يربيجندكر اعلان كرنا كه بس جو كجيرا بني طرف سيصه کتابو*ں تواس میں کیڈا در کھرسسے کا*م لیتا ہو*ں کسی جا ہل نزین آ دی سسے* بمى متوقع تبين موسكت جرميا ليكه إب مرينة العلم سي يوكه منبر يراسيس اعل ن كرسنے سے آپ كے افوال برسے اعتما دائھ ماسئے كا خوا ہ میسے اقوال می بول (دومروں کی مدح وثنا میں موں یا اپنی تعربیت و تومنیعن میں یا مخالفین کی مزمست میں ) دراس طرح کوئی میں آسیب کے ارشا داست کے لحام ری منی پراعمّا دنیں کرسکت ۔ علاوه ازس حبب كيدا در كمركرسف والاخوديي كمه وسي كم ميراكل كيد اور كررين سب توكيدا وركري ختم بوكرره كيا كيونكر كيدا وركركا واروملار اس برسب كمرادكومنى ركما جاشت اورخل ف مقصود كولما بركباجات ا ورجبب برمرنبرامپروتست اسینے عسا کرا و ردعا یا کے سیا سفے کمہ د سیسے میرا ذاتی کام جھی مجھے میں اس میں کمرا ورضراع سیسے کام

سے رہا ہوں گا ،اس کا تما ہری معنی مراد بنیں ہوگا تواس کے کام کو الما برى معنى برعمول كون كرسي كا اوراس كام كا قائده كي بوكا وراس ببركس كومغالط كانتكاركيا جا سيك كالنزيندا حفرت على مني المترعنه ظالمو*ل کے اسیسے اقوال سے بست ہی دورا درمنزہ دمبرا ہیں* -ا قول یه مقصداً سی کاید نفاکه کس طرح امیرمنا دید نے میرسے دل کی باست اور املی عقیره کو حوظ ام کر دیا سے اس بربرده دالا جاسکے اوراس برده داری کی کوشش کرنے بوسنے خود ہی بروہ دری کر دی اور اینا املی عقیدہ ظاہر کر دیا کہ بی ان کی توریف مخص د کملاوسے کے بیے کڑا ہوں اور مغالط دسینے کے بیے ، تواس پروہ داری سنے الطا اسب کے دانرکو فاش کردیا اور امیرسعاویہ کے برجا رکومیج اور درست تا بہت کر دیا ورکیا حضرست علی رضی امٹرعنه جیسی معدن علم دیکست ا ورمر قع دانش و بنش سهتی کے متعنق برگمان کی جاسکتا ہے کہ وہ ایسی نامناسیب اور ناموزوں حرکت کریں ۔ عجيبه وحضرت على رضى المشرعة ا ورديكرا كا برائل ببيت محابركرام دضى المشرعنهم كى بالعوم · ا ورشیخین منی امتی منهای با لیضوص تعربیند و توصیعیت عربا ویس توشید مهامیال کیتے ہیں دحوكه ا درمغالط وسبنے كسيسے سے تاكرلشكرسا تغرز چوڑ دسے كيا ايبسے تربي فالق دنیا دارا در دنباکا ما سب مردارخور کرسکتاسیے یا دمین ا در شریوست معطفی می انتدعلیکی كى ترورى واشاعت كيرومركى بازى لكاسنه واست بي منعن الثرن الكاسنه واست بي سكيمتنين الثرن الكان سنے فرایاً لایخا فون موحة لائم بمر وه اشاعست دَین ا برداس کی تنفینز پس کسی ملامست كمرسنے واسلے كى فائمنٹ سيےخوفزوہ بنيں ہوستے اور كلم حق سكنے ا وراس كو نافذكرسنيين فرره بمريكي بهط محسوس نهي كرسته جن كي شان سيد تامرون بالمعود وتنهون عن المنكوكم تم نيك كا ميم كرست بهوا ورمزائ سيد منع كرست بهو كمرتشيره ما حبان سكتے ہيں نہيں صغرت على مضى وينشر م ندسنے اسپنے انشكريوں كو غلط عقا نمر و نظريا ست پر برفرًادركما بكرانبي مغالط وسيتة بوسئة ان كىمرضى سكے مطالق خطباست وسيت دسه اورفضائ سینین بیان کرستے رسبے توکیاان ووسست نما وشمنوں ستے

حفرت على المرتفئ رض المنزعنه كوان صفات كمال سے عارى اور فروم نهيں ثابت كر دكھ الما اور ان كو عام امتى كى صفات سے فال ثابت كر ديا جہ جائيكم ان كوا امت اور قيا دت كى البيت كا مكل البيت كريں كو يا بقول ان كے آب كا مطمح نظرون اور وف يد تفاكر كي كومت مير ہے قبض بن رسے خواہ ميرى رعيت اور نشكرى جنم واصل اور مول نہوں ۔

سه بوسیم دوست سی کے دشمن اس کا اسمان کیوں مقام جرمت و اگرکسی کے ق بی اندکرام فرا دیں وہ کذاب ودعال سے - اور میود و بوس سے برترسیے اورمشرک و کا فرسیے توشیع ما مبان کیتے ہیں نہیں وہ کا مل مؤمن ا در منتص تنیر سے اور آپ نے صرف اس کی جان بچانے کے کیے اور وشمتان شيوست اس كوتخفط وسيف كسيد يكلمات مرمست اور الفاظ تحقيرو تذليل استعال کیے ہیں اور اگرکسی کی تعربیت فرما دیں توسیقے ہیں بیان کاعقیدہ تنسیس مرف توكوں كوسنانے اورائيف ساتھ شال بر كھنے اور مينوابنانے كے سيسے بغا برایسے تربیمی کا ست کہد دسیہ بس تواس صورست پس کی انگرکرام کی ندمست کا یا مرح وثنابها کوئی اعتبار مہوسکتا ہے ا وران کی کوئی باشت قابل فہول مہوسکتی ہے ؟ كي باديان مست اورمقتدايان انام اورمدنها سنه رشدو برايت كايى حال موا كرّباسب بي وه الذام تراشيال اوربتان بازيال نبي جن كوام محسين دين المشرعذ ني ا ہے جوستے کی توک سے تھکرا دیا اور ا ہنے تون سے کری کے دیگزاد ہروہ انسٹ نقوش تحریر کشے جورہی ونیا تک۔ان کی حق گوئی و بیباکی کے نشا عدمیا وق رہیں کے ا دران کے روباہی مفاست *ا ورر ذیرانوا تی سیسے مبراُ ومنزہ ہوسنے کی ولیل نا کمق* اقبال مرحوم نے کہا خوب فرما یاسیے۔

مدىيى بخبر*ان سبى ك*ە بازمان بىساز زمان ماتونسازونو باز مامنرسستىز

ائذاسم توائدام ببيت ا در عل المفوص حرست ابوال تُمتيرض ارمنى التسرعن

کواس سے خبران مدین بیمل بیراتسیم نہیں کرتے نہارا فیراس کی امازت دیتا سبے اور اگرکسی سے خمیر کا خمیراس امری اجازت دیتا سبے تووہ جاسنے اور راس کا کام ۔

الزمن بم بربانگ دبل که سکتے بیں اور کتے بیں اور کتے دبی کے حفرت کا المرتفی میں استے میں اور کتے دبی اور سے اور دمنی الما ملان اور الحیار فرما بیا اور حبی المی المی بیرا مرسب اور خوا بیا المین میں المی السنست والا غربیب تھا نہ کہ المی شیع والا اور بم کا ہم کوبی مبان سکتے ہیں ولوں کی حالت کوم و مت علیم بنوا سے المعدور بی جا اور شراو بی کا اس بر برسب للذا المی السنست العدور بی جا تا ہے اور شراوین کی المربر ہے للذا المی السنست کا وار و مراوین کی ہم بربر ہے للذا المی السنست کا فراد و مراوین کی ہم بربر ہے للذا المی السنست کا فراد و مراوین کی ہم بربر ہے للذا المی السنست کا فرم بہ ہمی بربی سبے اور چو کچھ شافی اور دموان کی تا برت اور فحق ہونا بھی واضح قدین مرح و شائر شیعین کی نقل فرمائی اس کا نا برت اور فحق ہونا بھی واضح برکیا ۔ والحد و نشائر شیعین کی نقل فرمائی اس کا نا برت اور فحق میں دی تا بھی وضوح الحق ۔

مرح شيخين بزيال معدن ولابيت

اسی صنون کی روایرت بین مزه زیری تنیم کمک آب آله واق الحامر فی مباحث سید معروض قدمت سبعد -

عن سویدبن غفلة آنه قال مررت بقوم ینتقصون ابابکر وعمور رضی الله عنها فاخبرت علیا وقلت اولانم پرون انك تفر ما علنوا ما اجتر واعلی ذلك منهم عیدا لله بن سبا و کان اولهن ما علنوا ما اجتر واعلی ذلك منهم عیدا لله بن سبا و کان اولهن اظهر ذلك فقال علی اعو ذبا لله رحهما الله تم نهض و اخذ بیدی و ادخلنی المسعید فصعد المنبرتم قبض علی لحیته و هی بیضاء و ادخلنی المسعید فصعد المنبرتم قبض علی لحیته و هی بیضاء فیمات دموعه پیخا در علی لحیته و جعل بنظم البقاع حتی اجتم الناس تم خطب فقال ما بال اقوام ین کرون اخوی رسول الله میلی الله علیه و سلم و و زیر به و صاحبیه و سیدی قویی و ابوی المیلین الله علیه و سلم و و زیر به و صاحبیه و سیدی قویی و ابوی المیلین

وأنابرى ممايين كرون وعليه معاقب صحياد سول الله صلى الله عليه وا بالجدوالوفاءوالجدتى اموالله يبامرا ت وينهيان وبعاقبان لايرى رسول اللهصلى الله عليه وسلمكرا يهما رأ باولا يجب كحيها عيالما يرى ص عزمهما في امرالله فقبض وهوعنهما راض والمسلمون راضون فما تخاوزاتى اصرهما وسيرتهما وأى رسول اللهصلى الله عليه والمري نى حياته وبعدم اته فقيضاعلى ذلك رجهما الله والذى فلق الحبّاة وبوأالنسمة لايحبهما الامؤص فاضل ولابيغضهما الاشقى عارت و ٩٩ جهماقرية وبغضهمامووق. الى آخوالحاديث ربحوال تحفرا ثناعشربيط) سويربن غفه سيدمروى سب كرميرا كزرالسى قوم بربوا جرابو كمبروعمر رضى المسرعنها كي تنقيص شاك الدر تنقير كمدرسيد منه بين سنداس كي ا لمل ع حسرینت علی دمنی ا مئے عشہ کو دی ا و رسیا نفری یہ ہمی عرض کیے کہ ا اگران کا عقیده یه نه بوته که حضرست علی کااصلی و زفیبی عقیده نمبی بهی سیسے عسكوده كام كررسيسين تووه اس طرح كى جرأست ا ورحسارست ندكرست وران بس عبراط ترساجي تفاء وروسي ببيانتخص تفاحس نداس امركا اعلان اور أبي ركي تفا توحضرت على سندفرايا بي المسس عقيده سعداد للري يناه ما نكتابون والمترتعالي الوكروعر بررح فراست بمراب المصمرا بالمذبكرا اور مصمبرين في طب منزرتشريب فرما ہوئے۔ پیمرایی ڈاٹرسی مبارک کواسٹے بائقرسے کیڈا اور وه سفیدیمی ا در اسی و در الن آسب کی آنکعوں سے آنسووں کی هڑی لك كئى اوروه دائرى مبارك بركرن كادراً ب ادحرادهر زین براین نگابوں کویمپررسید شقے حتی کراوگ جمع بورکھتے ۔ تو آب نے خطبہ دیا ا ورفر یا بان توگول کا کیا حال سیے جورسول ا مظیر می دینر عید مسلم کے دویجا بُول آپ کے دروزیروں <sup>، ساختی</sup>

قریش کے سرداروں ا درایل اسان م کے ابوین نین بابوں کو زبرا می کے ما تھے یا دکریتے ہی ہیں اسے بری ہوں جس کا وہ ذکرکرتے ہیں اور ہیں اس حرکت پر مزا دول کا ان دونوں صرات سنے دسول اظرملى المشرعير وسلم كأحق مجست يوري محنت كوسشش اوير مفاداری کے ساتھ ا ماکیا اوراطٹرتنائی کے امریں مروجہ کا حق . ا داکبا ، وہ امروہی فرماستے تفنا ا ورمد و دوتغریرات قائم کرستے ستے ۔ رسول معظم ملی انشرعلیہ وسلم ان کی راستے کی طرح کسی کی راستے کوا بہیست بنیں دسیتے ستھے اور زکسی مجوب اور بیاری تخصیست کوان کی ما نشد مجوب رمصته يتعربسب اس عزم ا ورويختكى كمير جوان بي المعرِّقالي كيدامر كيمتعلق فاخطفرها يتدسق رجنا بخدبني أكرم معلى المترعليه وسسلم کا دصال ہوا تواسیہ ان دونوں سسے راخی سفے ا درا ہی اسلم بمی راخی سقے توا نہوں سنے اسینے امور میں اور سیرست وکر دار ہیں رہ بنی اکرم ملی امشرعلی دستم کی راستے اورنظریہ سسے نجا وزکیا اور نہی آسیہ سکے امرسے آپ کی حیات میں اورناکب کے وصال کے بعدا درائی مالست بباتکا *وصال ب*وا- ا مطیرتعالیٔ ان دونو*ں پردهست* فرماستے۔ یصاس دایت اقدس کی تسمس سنے دان کو بھاٹرا دا در در درسے کو اگایا ، ا ورنفس انسانی کوتخبیق فره یا سان دونول سسے محبت نیں رکھتا گرمؤمن کا مل اور ان سیسے بنفن نیں رکھتا گرا زئی بربخنت اور دین سسے دور ہوسنے والا ۔ ان ک محبت احظرتمای کے قرب کا ذریعہ ہے ا در ان کا بغض دین سے اعراض ا در مروج کاموجیب سیے۔ اس روابیت سنے جوزیری شیر کے خوالہ سعے تفول سیصان حزات کی

اش روا بیت سنے جوزیری شیعہ کے توالہ سعے تفول سبے ان حفرات کی منظمت شان کواہدان حفرات کی منظمت شان کواہدان کے حقیدہ تنظریہ کومہزیر وزم منظمت شان کواہدان کے حقیدہ تنظریہ کومہزیر وزم کی کھرے منظم کے کھرے دیا اور پرخیف سے میں کھل کئی کہ حفرست علی رمنی احظر عذاص پالیسی کی طرح واضح کمہ دیا اور پرخیف سے میں کھل گئی کہ حفرست علی رمنی احظر عذاص پالیسی

اورزبانه سازی سے باکل مری سفے ریہ صرف عبدانظیرین سباکی سازش اور اس کے جیدے جا نٹوں کا ورز حنوات المہ میں دعیں اور کی ورز حنوات المہ میں اور نہری ایسے اموران کے شایان اس میں اور نہری ایسے اموران کے شایان اس شان ہیں -

ادرشانی دلخیص شانی سے نقل کردہ ان روایات کی تائیر وتصریق حفرت علی المرتفئی رضی اعظیر عذر کے اس ارشا دسے ہی ہوتی ہے کہ آب سنے سنی میں انگا کے حق میں فرمایا ۔ لعسری ان مکان ہمانی الاسلام لعظیم وان المصال ب بھما لعبر حرفی الاسلام شد ید (شرح ابن میشم جلدیت صلاح) ۔

دشرے ابن بیم جد نہرہ میں ہوں ) کا سل میں سب سے انفل ابو کمر ہیں جیسے کہ تونے کہا ورسب سے دیا وہ فعلی انظر دتیال کے لیے اور اس کے رسول می اوٹر میں اور بھر ابن کے فلیع نفر ۔ بھر انہیں وسال می اوٹر این کے فلیع نفر ۔ بھر انہیں وعا دیتے ہوئے فریا ۔ برصہ المال تلکہ وجذا ہما باحس، اعلاء تشرتوالی ان برم فریا ہے اور انہیں ان کے ابھا تک جزائے فیرعطا فرائے ۔ بھر امیر معاویہ بنی ان کے اس وعو سے اور اس تفعیل کے متعلق تبعرہ کرکرنے امیر معاویہ بیر انہوں نے تو ہا در کو کرکرنے فریا کہ دسب کھر سسلم جو توسنے ذکر کیا ۔ گر تیرا میرسے ساسنے ان امور کو ذکر کرنے فریا کی جواز سبے ۔ ابھے مدیق سے کیا نسبت ۔ انہوں نے تو ہا دسے من کا تقدیق کی اور ہا رہے و تا ہودکیا

ا در تھے فاروق سے کیانسبت، فاروق نے توہا رسے دشمنوں ا درہارسے درمیان تغزیق کی ۔

وماانت والصديق فالصديق من صدق بحقن اوابطل باطل عدونا وماانت والفاروق، فالفاروق من فرق بينتا وبين اعدائنا - (ص ٢٩٢٠ - جم)

وبین اعد اشا۔

رص: ۲۹۲ - ج م)

بب کراہنے متعلق ارشا و فرمایا و لعسری ماکنت الارجلاً من المهاجرین اور دت کما اور دوا وصد رت کما صد و اوما کان الله لیجمع علی خلال ولایف ریم بعدی (جلد م کے کے این بشم بھے اپنی زندگائی قسم میں نوب جرین ہیں سے ایک عافز دنما - جاں وہ داخل ہوسئے ہیں بھی داخل ہوا او فرجها لا میں نوب جرین ہیں ہی داخل ہوا او فرجها لا اور ندید کرانہیں تق وسوافت کے بشا برہ سے بے ہم وادر اندماکر سے اس کے بعد اور ندید کرانہیں تق وسوافت کے شا برہ سے بے ہم وادر اندماکر سے اس کے بعد کی اور ندید کرانہیں تق وسوافت کے شا برہ کے وسال کو اس کے بیے نا قابل کا فی نقصان میں میں در این کے مقام کو نظیم اور ان کے وسال کو اس کے بیے نا قابل کا فی نقصان میں ہو سے بیں جو قرار وستے ہیں جو قرار وستے ہیں جو ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں ندر کر اور سے ہیں جو اس کے سے نا گابل کا فی اور میا ہی روایا سے بی بالکل علا ہے اور حقائی ۔ ان کے ساتھ میں بند کر نے کے شراو دن اور جواب سے عز اور سے بسی کا علی المیار ۔ سے سی کھیں بند کر نے کے شراو دن اور جواب سے عز اور سے بسی کا علی المیار ۔ سے سی کھیں بند کر نے کے شراو دن اور جواب سے عز اور سے بسی کا علی المیار ۔ سے سی کھیں بند کر نے کے شراو دن اور جواب سے عز اور سے بسی کا علی المیار الله کی دوباب سے عز اور سے بسی کا علی المیار الله کا مار میں بند کر نے کے شراو دن اور جواب سے عز اور سے بسی کا علی المی المیار ۔ سے سی کھیں بند کر نے کے شراو دن اور جواب سے عز اور سے بسی کا علی المیار ۔ سے سی کھیں المی دوباب سے عز اور سے بسی کا علی المیار ۔

مزبه يستنبعه انشخ الاسلا فدس سره العزيز

جناب ابرسفیان کی حفرت علی رخی اطر کو بیست کی پیشکش اورآب کا جواب وروی جعفر بن محمد عن ابدیه عن حبد ۵ علیه حوالسسلام قال مدا سنخلف ابوبکر جاء ابوسفیان قاستناذن علی علی علیه السلام قال تال استخلف ابوبکر جاء ابوسفیان قاستناذن علی علیه السلام قال ابدی فصیل خیلاً ورجلاً

فانزوى عنه عليه السلام وقال ويجك اباسفيات هده ص دواهيك وقداجتم الناس على ابى مكوما زلت تبعى الاسلام عوجافى الحاهبلة و الاسلام ووانكه ماضوالاسلام ببنادكتاب انتا في مبدس مراه مطبوع فيف أترث ؛ الم حبفرصا دق اسيف والدسس رواست فرمان مي اوروه اسبف والعر سے روایت فرمات ہیں اور وہ اسنے والد (امام زین العابرین سے رواین فرمات بی کر حب رصرت الو کمر دصری العمد سن توالوسعنیان نے حضریت علی المرتضی دنتی انظر عندک فندمست ہیں عائنری کی اجازیت چاہی دا درما ضربوکر) عرض کراسی یا بخدرٹرصائیں ہیں اُسے سسے بیعت کتابوں ، خدا کی فنم اس علی قد کوسوارداں اور بیدلوں سسے بجرد ول کا دا گرحضورخوف کی وجهست خلافت کا انلان نهیں فرارسے ا ورتقية فاموش بن بيسن كرحفرت بل المرتضى رسى المشرعنها اس سيدروكروانى فرائى ا ورفزها ياكه ابوسفيان تيرسه ييسخت ايسوس سبعه بدخیالاست تیری تیاه کاربول کی دلیل ہیں ، مالا نکرابو کمروصگرین ، كى خلافستت برصحا بركاخنفقدا وراجاعى فيصوبهويجاسيب توتوبهيشركفر ا دراسان کی حالت میں نتنه اور کھروی ہی تاش کرتا رہا ہے۔ نیدا کی قسم دمدین اکبر) ابو کمری فال فنت کسی طرح بمی اسلام کے سیسے عیر فیدر نبی مرسستی ورتوتو بیشه فتنه بازی را سب -سیجیے جناسب به مدمیث بمی ۱ مام عن ۱ مام عن دمیر اس مدمیث کی سند بھی تمامتر المهمنعوين ما دقين بيرشتى سب، بان به نرورسيه كدان سكے سانغرد وہرا شا بر موجدونيس ورنهميون سميعق لموسى اس پرايان لا جيك بوست كاش سسبول کا پیشواس باست پرایان رکھتا کہ اٹر ہری سکے ارشا دسسے زیا وہ اورکوئی چیز قابی بین اور لائن اعتبار نبی میکسی اور ان کے ارشا و بریتین کرنے سکے ہے کسی دومری شها دست کی منرورست نبی*ں ہوتی ۔* 

متحفر سينيه

آیا برست فلافت کی پیشکش الجرسفیان کی طرف سے حرف اہل اسفت کی روامیت سے ؟

علامہ فیمکوما حب نے ہماں بھی ساری شاعری صرف اس نکتہ ہرمرف کر دی ہے کہ یہ رواہت بھی قامنی عبدالجا رسنے منی ہیں نقل کی ا ورصا حب شاقی نے تو اس کا جواب ویا ہے لئذا ہرائی تشدیع کی رواہت سمس طرح بن گئی ا وراسے ان کے قلاف بیش کرنے کا کیا مطلب ہے اورا بی عبارت کو سے حیائی ا ور سے شری کا مرقع بنا ویا ہے اور کیوں زہوسے

اذايش الانسان طال لسانه كستورمقلوب يصول على الكلب

جب انسان ما یوس موجا تا ہے تو زبان درازی پراٹرا آسے سیسے بی عاجزا سے نوکتے برحملہ اً ورموجا تی سے -

رد بریست بیریه کان میلی مانس سے بیریه کے کافی عبدالجبار جوروا برت منی این نقل کر درسے در شید کمتب ہیں موجود نہیں ہوسکتی اور نہ وہ نیسی روایت ہوجود میں موجود میں موجود میں موجود میں کتب ہیں موجود میں کتب ہیں موجود ہوسکتی ہے۔ جب حقیقت یہ سہے کہ روایت متعد دشینی کتب ہیں موجود ہے۔ اور تبج البالانہ جیسی کمتاب میں توجیراس شور وشراور واویل کا مطلب کیا۔ را م حظم ہو نبج البالان من من شرح ابن منیم جلدا دل میں ۲۷۷)

لما قبض رسول الله على الله عليه وسلم وخاطيه العباس وابوسفيان بن خوب ان يبايع اله بالخلافة الهاالناس شقواامواج الفنن بسفن

النیاة وعرجوا عن طریق المنافرة وضعوا تبیعان المفاخرة الخ جب رسول اشرمی الشرطیروسلم کا دمال مواا در حضرت عباس نے اور جناب ابوسفیان نے حضرت علی رضی المشرعندسے بیعت خل فت کے سیسے ہا تقریر معاسف کوکھا تواکی سنے فرایا اسے توگونتنوں کی موجوں کونیات کی کشیوں کے مساتھ

بهاثروا درعبوركروا ورمنا فرست كالامترجيوثر دواورنسى وقبائل فحزونا زسك تاج مرول سے اتا مینیکو۔ اوراس خطبری نترح میں ابن مثیم اور ابن ابی الحدیہ سنے ہی تفصیل ت بیان کی ہیں جواس روابیت ہیں موجود ہیں جوشا نی ہیں مفقول سے النزااس روابیت كوصروف يبكه كركمال دبناكه قامنى عبدالجبا رسنه نقل كى سب اورمنى بمب مرقوم سب بالكل عجزا ورسب بسي كى منه بولتى تضويرسب -رم، \_\_\_\_یه کرکراس روابیت کی ایمیست کم کمینا که بیرصرف ابوسفیان کاخیال تقلى الارمده وتنمن اسلم تفاا ومروه والالخلافهي المائي كروانا جابتنا نفاراس كوالوكمرسيس وشمتى بمثى اور رزحفرست على رمنى المشرع نهست ووستى بكروه تواكس لم كى جدي محوكم كرنا جا بهنا تفا . تواكب سف دشمن اسلام كى بست برى سازش کوناکام کر کے اسل کوتباہی سسے بچالیا یہ بھی واقعاست وحقائق کے سرا سر فلات سب كيونكه اس مشوره بين حضرت عباس بعي شال يقيرا ورحضرت زير بھی اور دیگرمہا جرین کی ایک جا عست بھی بھیسے کہ ابن ابی الحدیہ نے ذکر كياسب رلمافتض رسول الله صلى الله عليه وسلووا شتغسل على عليه السلام يغسدك ودفته وبويع ابوبكوخلاا لزبيروابو سفيان وجماعة من المهاجرين يعلى وعباس رضى الله عنهما الإجالة الرآ وَمُنْكَلُمُوا مِكُلام يَقْتَضَى الاستنهاض التَّهَدِيجِ الْخُرْمِيرِ اولِ مِن ١١٨) حِبب بمرورِعالم ملى المشرعيد مرسلم كا دصال مجوكيا ا ومرحفرست على رضى المشرعند آب كيے عنسل . ا ور دفن بی مفرومت بوسکت ا ورا بو ممر دمندین منی انترین کی بیست . خلافست كمدلى كئى توحفرست زبرا ورابوسفيان اودبها جرين كاكيب جاعبت سند حفرست عباس ا ورمضرت علی رضی اینگرمنها سسے خلوست پی کلم کب ملاح ومشوده کے بیے اورالیا کام کیا جوا ہو کری فلافت اور پہیت کے فلاف انظر كمطرست بوسنه اوربليل بجا دسيت كاموجب بمقاء وربخود

Marfat.com

بنج البلائنسسے سراح بختابت كر حفرت مباس نے يمبى ببى قول كيا ليكن

حفرت على دين المطندعندسندسسب كومنا فرست كى دا ه پر چیلنے سے منع كيسا ا در نبامت کی کشتیوں کے ذرسیے ان نتنوں کی امواج کو پیا ڈینے اور عبور كريف كامشوره ديااورايئ خلافت كوقبل ازوقت كيايمل توثرسف اور د دسروں کی زبین میں کمیتی کرسنے سمے مترا دفت قرار دیا جس سسے میا فت لماہو وا بني سي كرا بي مطلقا حضرت مديق رضى الطرعزى فلافت كي خلاف -كوئى بجى اقدام كرسنے كيے مشوره كونا قابل قبول اورنا قابل عمل قرار دسيت سقے زمحض اس سیسے کمشورہ دسینے وال ابوسفیان سبے ا وراس کا املی مقصدمیری محبت نهی بکه اسل کوختم کرناسید دانعیاد بالله) کیوکوشوره درسین بی تو برسد برسد کا برای بیت اور محابه شایل سقے ، رس، ----علاده ازس ده كون سا محفوظ فه صنون اسلام تقاجس كوالوسفيان کی سازش ناکام کرسکے حضرت علی دمنی اعظر سنے بچالبا حیب کرتمیا را پنرمہب بى يرسب ادندالناس الاثلاثة "مين انتخام كيعلاقيه سبحى مرتمر بعر كشة توأبي سنه تعوذ بالتشرار تداد كاتفظ كيا اورمر تدين كايا اسل كااور ا ہں اسل م کا ؟ پہنے کہتے کولٹی باسٹ تمہاری ہی ہیں ۔ دیم، ----نیزجناب انظریه به سیسے کرحضریت علی *دینی انشرعنه یکے ساتھ* عظیم اکثریبت ان تعرکوں کی تنی جوشیخین کی خل وتت کو برحی جاستے ہے بلکہ ان کوافعن امت شیم کرستے سفے لنزا آہیں ان کی دلجوئی کے لیے ا ور ان کویمغوا بناسست ریخنے کے سیے شیخین کی مدح وثناء اورتعربیب وتومیب خرا دسب<u>ت ست</u>ے ادراصلی اسلم *اور حقیقی دین جاری بنیں فراستے ستھے۔* توہم پہ چے سکتے ہیں کر مصول خلافنت کے سیدا ور مخالعین کے ساتھ جوابی ا قدام ا در کاروائی کے لیے اگراس وقت پرسیاسست ا ورحکمت عمل اینائی جاسکی تنی تواس وقت اس سے مانے کیا تھا آب ان کی اعدا د مامس کر سکے اس ملانب غامبیانہ کوختم کر دسیقے اور پھیران سکے ساتھ

نمث بيتے اگروه طرزعمل ورسست تفاجو دوران خلافت ابنا ياگيا تو وره اس وفنت درست كبول منين تفاا در اكراس وقنت برجال ا در حرب ا ومفداع وكمر رنوذ بالمتريم شيعه ) درست نهين نتا توتيدين كبول مرست بوكي - هاتوا برهانكمان كنتم صادقبي \_\_ قابل عورام ربیہ ہے کہ جوخلافت نہیں دیستے وہ بھی مجرم اور حور بر طرح کا تنا ون کمیں ا ورسواروں ا وربیا دوں کے ساتھ مربینہ منور<sup>ہ</sup> کی وار ایول کو پھیروسینے کی پیشکٹن کریں ورہ بھی مجرم توریب افضی خلافت ممی کوچم سے پاک رہنے ہی ویتی ہے پاسبی کو ہم اور گنا ہگارا ور ىلم وغامىب ئابن كرنے كے ليے بى اس كوفرض وسيم كيا كيا سے -مقیقست مال ور به سید کرنی اکرم ملی انتشاعید دستم نے حضرت علی المراحنی مشی اکتر محوان حضرات كم ابتاع والماعت اوران كم ننابعت دموافقت كا يا بند كمروياتها ا دراب ان می خلافت کو مرحق سجھتے تھے اس کیے آب نے الیسی کسی گریک کا ما غزدینے سے اکادکر دیا بکھنی سے ایسے توگوں کو منع کردیا جیسے کہ فروایا ـ ا دالمیثاق فی عنقی لغیری کماسیاً تی ـ مرجم صحیح سیدیا غلط: و دمکوماحب نے صفرت شیخ الاسل کے ترجمہ کو مبى برون تنقيد بنايا امدكما كه حضرت على رضى الشرعنه كے ارش و مازلت تبعى الاسلام عوحانى الحياهلية والاسلام والله ماضرا لاسلام ذ لك تشييرًا "ممامفصري<sub>ة سي</sub>ك توكو*واسلامى حالسن بي كجروى ا وم*زمتنه سا ما فی کمتنا ر با سب گرتیری ان کارستانیون نے اسل کوکوئی نقصان نہیں بہنیا یا بكروه برابرمهيت رباء ورمين رسيكا ممريؤنت سندة خرى جيت ماضوذلك الاسلام شيشاكا ترجدكيا بيه الإكرى فلانت اسلام كي يسي فبرمفيريمي نهيس جوكرسرامر فلط سيصا مدرمان لوجه كمركما كميا سب توجعن دلالت سب ا در نادانستركياكي سيدتوجالت سب درسال تنزير مسهم

علام صاحب اس سے بے خرتونیں ہوسکتے کہ بی تخت العظ ترجم کیا جا ا سب اورکمی قصد تائل بان کرسنے براکناکی جاتا ہے ۔ حضرت علی متی انٹر عزیف یع حضرت صديق رضى المشرعنه براس اسل مم كالبحاح واتفاق بيال كما وراس كى خالفت كو نتذسا ما فى قرارديا ا دربيرازال ايوسفيان كى عاوست ا درمعول بيان كي كرتواسل كالسنے سسے نبل ا وراسل کا سنے کے بعد عمی اسل کونقصال پہنچا نے کے ورسیے رہا سہے تو مبخداسلام كونغفان ببخلسن كيواقع سعمديق اكبرى قلاقت كاموق عمى سيدائذاس کے خلاف کا روائی اسلام کو تقعیا ل بیجائے کے متراویت سے اور اگرخود ابوکری ملات بى اسلىم كونقصان بينيا نے كاموجب بوتى تواس كے قلاف كاروائى تواسلىم كوبيا نے کے بیے ہوتی ذکراس کونقصال بہنجانے کے بیے جس سے بالکل آفاب ہم وزی طرح واضح بوكیا كدابو كمرصدین كی فلافست سنے اسلام كوكوئی نقصان بنیں بہنیا یا اوراس كے فلامنسا تدام اسلم كونقصان ببنياسنه كاموجيب بوكا للزاحضرت شييخ المامل سن اس جومرتضور کے منزا و دمقصد کوبیان فریا یا تھا گرسیے مغزا و دمحروم فطنست وفرہانت اس کوچھنے سے قاصررسے اوراپنی ذلا لمت وجالست کواکل بیٹے الغرض حفرست على رضى الشُّدعن مسك ارشادست واضح مجوكيا كرخلا فست معريقي كا د *د داسان) کاسنه کی د و درسینے ا* و راس کی مخالعشت ا سان کی مخالعشت سیسے او ترخرت عگی رمنی اعظر منداس کی زخو دخالفنت کرسکتے ہیں اورنكسى كواس كى مخالفىت كى اجازىت دسى سيكتة بس خواه كوئى ميى بعرس والحمد للهعلى ذلك ـ اب مرعیان محبت و تونی تبلائی کرجس محومت کا تحفظ اور مجمانی فراست واسيدخو ومضرست على المرتفئ رضى المشرعند موس اس كوغاميه تر وظالما و كيسيكها جا سكتاسه اور منوذ بالترصرت اميراس كي حفائمت وميانت كركي خودجي س حرم بس شر كيب اور مصد وارنبي بن سكتے يا علامه ولتحكوكا وماعى حكر! وممكوما صب حرست شنح الاسل كي على تكليت تكاسلت

لونظرالناس الى عيبهم ماعاب الناس بالناس بالناس ماعاب الناس بالناس بالناس ماعاب الناس بالناس من كونشاه كيوكربنايا جاتا سه نتى مال كى حبب بهي ابن خبر رسب ويخت اورول كي عبب وبز وربخ ابن برائيول برجونظر برجونظر برجونظر من كوئى مبرا بن ربا

شیخ الطالع البوجوز طوسی کا جواب یه دسوماسب نے بخیص الشانی کے میں ۱۹۷۰ دیں ۱۹۷۰ میں الله الله کا تذکرہ میں ۱۹۷۰ دیں اس بر فرکورس جواب با مواب کا حوالہ دیا ہے مخصراس کا تذکرہ ا دراس بی موجود وجود متم اور منعف کی طرف بمی اشارہ کرتا چلول فوسی صاحب نے کہا : فہو خدر منی صبح لم بیکن فیدہ دلالة علی اکثر من تھ سنة امیرا لمدومنین لا بی سفیان والی ولا جہته فیده علی امامة ابی بکر

و کا تفضیه که ایخ بین به ایسی دوایست اور خرسید که اگر میمی بو بھی تواس سے اس سے زیا دہ کچر تھی معلوم ہنیں ہوسکنا کر حفرست علی رحتی استعاد عند كے زديك الدسفيان اس رائے كے الحهاري منہم تما اور اس بي زابوكركي المست بركوئ ولالت ہے اور نذان كى فعنيلت بركي ذكر آب نے فحالفنت سے عرف اس یے گریزکیا کہیں ایسانقصان لازم نہ آسٹے جس کی تلافی ممکن نہ ہو۔ بیکن اس سسے یه کینے کاکسی کے لیے جواز بیدانیں ہوجا تاکہ اگرمتولی الامراس کا حقدار نہوتا تو ہے۔ اپ اس کے فل ف فزج کشی سے گریزکیوں کرتے اور الوسفیان کی بیست سیلنے سي كريزكيون كرشته كبوكرهم بيان كرسطك بس كمعلمت كاتقاضا بي تما احراكسس كے تخست خمالفنت سيے دوررہنا واحبب ولازم تھا ا وراگر ترکب نزاع داختات كواس كى دليل بناليا جاست كرمتولى المرستى سب تولميزلالم بنوام كولمبى ستنق خلافست ماننا پڑسسے گا ۔ اسی طرح حضرسن حسن مضی انٹیوعزہ کو امیرمعا ودیکی فخالفنٹ کا اگسہ · کوئی مشورہ دبتا ہی تواسب اس کوقپول نرکرتے بگر نرکیا اورمعیالحست پر مرقرار ر سبے ا درشکربن مصا بحث کوفرایا کہ وین ا در دا سے اسی کے شقا منی بین جوز کھیں نے کیا ہے یہ سے مصل اس جواب یا صواب کا جو لموسی صاحب سنے نور سائرسے نوسطریں ذکر کیا سیے جس بیں سے کچھس سہ ہرسیے اور کھیرص اسمام ہے طوري ماحك جواك ويوه اختلال

ا قول ۱ اس جواب برب جندا مور تا بی نوج بی - امک بیکه لموسی صاحب سنے و ه دادیدا ورشورنبی میایا بکر دوایت ورست بونے کی حورت بی اس کا عمل بیان کیا ہے حس سے صاحت کا مرجے کران کے نزدیک پر دواییت عنی ابل السنست کی نبی ورن درہ بی بی دراییت عنی ابل السنست کی مرج آسمان مربر انتا بیلتے اور شورو فرکم کا نه ختم بونے وال سلسل شرد ما کردسینے وال سلسل شرد ما کردسینے وول سلسل شرد ما کردسینے ووم کوسی صاحب نے بھی مرحت اس رواییت کے الفا کم کوسیا سنے رکھ کم

گوندامی کی می ناکام فرائی ہے مالائکہ دور ری اس مغمون کی دوایات میں دور سے مقرات معنوات معنوات کی ترکت بھی اس معلاح وشورہ میں ثابت ہے اوراس منافرت اور عقیدیت سے آپ کا انہیں منع فرانا بھی ثابت ہے۔ لہذا ہوا ہے کو صرف ان الفاظ کم معرود رکھنا اور کو فلامی کی سنی کرنا محققین کی شان سے ابید ہے ۔ اور کو فلامی کی سنی کرنا محققین کی شان سے ابید ہے ۔ سوم یووی یودی کراس سے زا اور کم کی اماست تا بت ہوتی ہے اور زبی نفیدت مارس ہے دوراس باب ہی دار دورم ک

ماست ہون ہے سراسرسید زوری اور علم ہے اوراس باب ہیں وار دومری
دوایات سے مرف نظرکد کے یہ قول کیا گیا ہے جن بی نفریج موجود ہے
کہ ہیں تیرسے سواروں اور بیا دول کی مزورت نیں ہے اگریم ابو کمرکواس
کاابل نہ ویکھتے توکھی ان کوا ماست وفل فت کے منصب برنا کر نہ بونے
وسیتے فا خطہ ہو ترج مدیری مبلا غرب میں م اور حفرت کی رضی اطر کا یہ ورانا کہ میرااس وقت بیعت بینا بیس پہنے سے قبل توٹر نے کے مترا و ف
فرمانا کہ میرااس وقت بیعت بینا بیس پہنے سے قبل توٹر نے کے مترا و ف
مام برہ کے دامی دوسرے حفرات کا دفت ہے اور جب وقت ہی ان
کا برہ ہے کہ ایمی دوسرے حفرات کا دفت ہے اور جب وقت ہی ان
کا بہت توجیران کا استحقاق اور احل ہونا خود ہی تا بت ہوگیا۔

---- آب سنے ابوسغبان کی سابقہ کا روائی ورمعول کا حوالہ و کورکہ کونوروزاول سنے اسلام کے خلافت سازش کرتا رہا ہے۔ بس سنے ماف کا فراد درزاول سنے اسلام کے خلافت سازش سنے بہرس سنے اسلام کما خلافت سازش سنے بہرس سنے اسلام کما فائم احدیاتی ہونا اور معنو کا ومعنون ہونا تا بہت ہوگیا مال کوشیق نقط نظر

سے تواسلام کی جگرار ترا دسنے سے لی تھی حضرت علی رضی ادمی خرمان کے مطابق اسلام یا تی سے توا مامت وخل فنت کی تقییص ا وراس کا عرا را بیان وہ لام بوشنے کا دعوی فتم مرکزی ا دراس کے ساتھ بی حضرت معربی کی فل فت وامامت کا جوشت و اندے ہوگی ا

د د ، \_\_\_\_نالم بنوامبه کایبان حواله دینا اوراس منا مله کوان کی حکومت وبادشا برقياس كرنابى بنيا دى على سيے كمبوكر مهاجرين والفا ركے اجتماع كوحفرت امبرالمؤمنين عى رتنى المعرعة سن دليل حقانيت قرار وباسب اوراس كوامشر تفالي كانيص يمي جيسے كرنچ البلان ہيں ہے۔ إندا التسور لي للمهاجرين والأنصارفان اجتمعواعلى رحيل وسمويا اماما كان ذلك لله رضى (الى) قانتلوه على انتباعه غيرسبييل المؤمنين وولاه الله ما تولى . شورى ورانتاب كاحق مرت ماجرين والفارك بي سبے وہ کسی برمتفق بوکراسے ام اور خیعہ نامزد کریں تو دہی اسٹرنا کی ک رمنا دمی ہے انڈااکرکوئی اس کی مخالفنت کرسے اور بازنا سے تواس کے سا تقمؤمنین کی دا ہسے بیٹنے کی وجسسے جنگ کردا ورائٹرتنائی اس کعر اد مربیرسه کا مبر مرکدوه بیرا-اس سیسے خود ایل انسنس نے فلافت راشدہ ا در موکیست سکے درمیان فرق کیاسیے مسلسل ٹیس سیال یک فلافت داشدہ كادورتشيم كياسيع اوراس كے لير كمك وسلطانت جركمي رصت اور مجمى زحست بنتاربا للزااس وورخلانت كؤلماع بوامير كمے دورميرتياس ممرثا مؤوعی مرنفیٰ رضی ا مشرعت موجعی سنے سکے مترا و حث سہے ۔ — حضرست المام حسن رمنی المنزعنه کوکوئی نیرا رمر تبدمشوره ویتاکه مصالحت ختم كروونواب ختم ن كرستے اور نهائم كی براكل بجاسے يكن تسبيم وتغويف كاابل مجما توسوين اكروه وبين اسلام سيع بركشته عقع اود ا دراسلم کے فلاحث امول وقواعدا ورفوانین مرا نمین کے نا فارا مدماری

النرض آب نے لاطفر بالیا کہ کوسی صاحب کا جواب میں اسے کوسول مدور سبے اوٹرش کوٹوللی کی سی اتما کا ورتیعتی قریرقیق سے بالکل میکاندا ورسیے تعلق!

مزمهب سنسيعه ؛

# مضرت على محيد فالل المست كالمال نامه

وروی جعفری محمد عن ابید عن حابری عید الله ما غسل عسر وکفن دخل علی از مقال صلی الله علیه ماعلی الارض احدا الی ان القی الله بصعیب فی شفا المسمی بین اظهر کرد.

انا) جعفر مادی امام نمر با قرست روایت فراست بی کردب رامرا ایمنین به مرشه بر موست الما المرائی تو مفرست علی المرتفی تشریف لائے اور فرایا اس برا مطر تنای کی ملوق درمی و درمین به بول تمام دویت نوی برمیر به فرایا اس برا مطر تنای کی ملوق درمین و درمین به بول تمام دویت نوین برمیر به نزدیک کوئی بیزای سے زیاد و بسندیده تر نین کرین انشرست مون درمیرا و درمی

ا <sup>عال نا</sup>مریمی اس کفن پوش کے اعمال نامری ا*فرح ہوجیاس وقبت تھا رہے ساسنے* موجہ درسیے ر

سیان اظر امولا مرتفی توان کے اعمال نامہ کے ساخر رشک فرار ہے ہیں اور مرعبان توقی ان کو غاصب اور خالم کہ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کس کی سنیں اور کس کی رسنیں اور مول سنیں اور کس کی رسنیں اور کس کی رسنیں اور کس کی رسنیں اور کس کی رسان میں اس سے زیا وہ بمی کوئی تعبب انگیز صورت پیدا ہوسکتی ہے ۔ کہ کتا ہیں بمی المی تشییع کی نامیت معتبرا ور روایات بمی شرور عسے آخر تک انر ما وقین ۔ المی المینی معمود میں کی ان ان کتابول کی کتابت اور لمباعث بھی تران یا بخت انٹر ف بی مشرور خالی شعبول کی زیر نظرا نی اور میرروایات پرا ہم تشییع ایمان فرائی توکست مشرور خالی شدول کی زیر نظرا نی اور میرروایات پرا ہم یا در کھیے کرسیدمرتفائی منت برت بعد ہ تا وہ میں ایک تاب میں اور اکا ہم خالی میں میں اس کے متعلق مل مجلسی سنے اپنی کتاب میں اس کے متعلق میں تمام عبہدین شیدوں کے بہت برسے علی دمیں سے کا اپنی کتا ہیں جو اس کی متعلق میں تمام عبہدین شیدوں کرتے ہیں ۔ سب یا در البح عبر طوری کے متعلق میں تمام عبہدین شیدوں کرتے ہیں ۔ سب یا در البح عبر طوری کے متعلق میں تمام عبہدین شیدوں کرتے ہیں ۔ سب یا در البح عبر طوری کے متعلق میں تمام عبہدین شیدوں کرتے ہیں ۔ سب یا در البح عبر طوری کے متعلق میں تمام عبہدین شیدیں کرتے ہیں ۔ اور البح عبر طوری کے متعلق میں تمام عبہدین شیدیں کرتے ہیں ۔ کہ کا اپنی کتا ہیں جو میں اس کے خالی شید موسنے کی تقدیق کرتی ہیں ۔

منزميمالة ميدر

را) بار باگفته می و باردگری گویم - یه فانه ساز روایست اسی سابقه رنجری کشری سب بین بیدم حوم سند می ۱۱۷ پراس کوال السنت کے اشدلال کے منی بین ذکر کیا سب اور بجر مسلط بیراس کا کافی وشانی جواب دیا ہے اس بی دوایت سقم بر سب کہ رشک وہ کرتا سبے جس بی کوئ ملی ملی یا علی کروری موجود ہو گئر ملی یا ملی کروری موجود ہو گئر ہرائی میں ایسی برتری موجود ہو گئر ہرائی مربی الحدی منافر بر مکس سبے لندا ایسا جا مع الصفات کا بل انسان میرائی مربی الحدی کے مساحب سان میں ایسی کر رشک کر سکتا سبے سان عمرصا صب کے کمس ایمانی ، علی یا علی کا دنا ہے پر رشک کر سکتا سبے سان عمرصا صب کے کمس ایمانی ، علی یا علی کا دنا ہے پر رشک کر سکتا سبے سان

کے ایمان چرخو تو تو تین برجن کی کر دری کا یہ عالی سے کہ رسول مقدا کی بنوت ورسا
ہوں یا ان کے بقین برجن کی کر دری کا یہ عالی سے کہ رسول مقدا کی بنوت ورسا
ہرشک کرتے ہوئے تظراتے ہیں یاان کے علم وفقل ہر جوجود کتے ہیں ۔ کہ
برشک کرتے ہوئے تظراتے ہیں یاان کے علم وفقل ہر جوجود کتے ہیں ۔ کہ
برشک کا اکثر ویشر حصر کنر و فرک کی وا دیوں ہیں چکر کا منے گزرا ان مالات
میں کوئی شمن عقل وا بیان ہی یا ورکور کی سے کو حضرت علی رضی الشرعز نے
عرصا حب کے اعمال نامر کے ساتھ رشک کیا ۔ در زکوئی میا حب بنق وافعا
تواس کا تصور میں بنی کو کئی تا ہر تصدیق چر رسمد ؟
حقیقت یہ ہے کہ عرصا حب کے اعمال نامر ہی کسی بھی آ دی کے
بے کوئی قابی رشک کا رامر بنیں ہے جب جا گئی کہ حضر سے امر عبر السلم کا میں کئی آ کی کے
دوشک کریں انج میں ہم ۱۸۲۸ میں ہے۔

رحوا

حفریت عمرمنی دیلیم عزیما تا بی رشک اعمال نامدا وراس کی روایتی عدد ایتی در مدرمها به در در ایش میشان این رشک اعمال نامدا و راس کی روایتی عدد ایتی

درستگی دورمست کا بیان ؟

جهاب اول است المحصاب نے سب سے بہلاجواب سب سابق ۔
شور وشرا ور داویل کے ساتھ دیا کہ داہل السنست کی روایت سب سنی ہیں مرقع م
سب . تامنی عبد الجب رہے اس کونقل کیا ہے اور سیدمرنشی نے قواس کا کانی وشائی
جواب دیا ہے وغیرہ وغیرہ کو یا فامنی عبد الجب ارکوئی آیت بھی ذکر کر دے تو
فرطوما حب موجواب بہن بوگا یہ سی آیت سبے اس کو قامنی نے معنی ہیں ذکر کیا
ہے اور سیدمرتفیٰ نے تواس کا جواب دیا ہے آخراس احقالہ حرکت کا بھی کوئی
جواز ہے تم کہ ہاری کسی کتاب ہیں یہ روایت اوراس کا سنی و معنوم
خواز ہے تم کہ ہاری کسی کتاب ہیں یہ روایت اوراس کا سنی و معنوم
خوار ہے جرا و اور کی گاب ہیں یہ روایت اوراس کا سنی و معنوم

ا در فلال نے اس کا جواب دیا ہے اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ دوہری کئی نظم ہیں کا نہ م کی براحسان کر دسینے نئر ہی کتاب ہی موجود نئیں سے ۔ اگر جناب کوئیں ٹی نوج ہی براحسان کر دسینے ہیں اور آہی کتابول کا مطالعہ کرا دیستے ہیں جس سے آپ کو تو نئیں مرب ن ارباب عقل و دانش اور اصحاب دیا سنت وا ماست کو تسلی ہوجائے گی کور روایت واقعی الم نشیع نے بھی نقل کی ہے ، طاحظہ ہو دمعانی الاخبار میں ااس منفذ ا بوجین موسلی بن بابویہ التی کے محدین علی بن الحسن بن موسلی بن بابویہ التی کا محدین علی بن الحسن بن موسلی بن بابویہ التی کا میں الحسن بن موسلی بن بابویہ التی کے التی التی التی التی التی التی کا میں الحدیث بابویہ التی کا میں الحدیث بابویہ التی کا میں الحدیث بابویہ التی کے التی کو میں التی بابویہ التی کا میں التی بابویہ التی کا میں التی بابویہ التی کی دولی کا میں الحدیث بابویہ التی کی دولی کی بابویہ التی کی دولی کی کی دولی کی دولی کی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی کی دولی کی دولی کی کی دولی کی دولی

بانکره اس اس روایت سے برحقیقت توروزردشن کی طرح واضح ہو کی کرمفرست علی رضی احظرعندنے یہ کلمات اپنی زبان مبارک سے اوا بہے تھے یہ ناب مجی فالفی شیعہ کی سہے اور را وی بھی سیمی شیعر ہیں اور امام جھزما وق سے را کومنین علی حتی احظرعذ کے اس فرمان کا معنی بہ جہا جا رہا ہے اگر فربان ہوتا ہی د معنی ہوچھنے کا مطاحب کریا ہوسکتا نفا بہ نیزا یام مومو من فرما وسیقے کر یہ فرمان بی آب کانیں ہے بکہ بقول ننیع آب نے اس کی تفییر بیاں فرمائی امید

ہے اب توصاحب نمرم وحیاء توگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ روایت شیع کی نئیں ہے

(۷)

ابن ابن الحدید شیعی معتزلی نے نئرح نبج البلاغ ہیں ہی روایت نقل

کی ہے ترجہ پہلے گزر کی ہے الفاظ ذکر کر نے پراکتنا کروں گا۔

وقد رجاء فی روایة ان علیا علیه السلام حباء حتی و فقت علیه فقال ما احد احب الی ان الفی الله بصحیفته من هذا المسبی (حلاعہ صلاعی الله بحصیفته من هذا المسبی رحلاعہ صلاعی الله بحد علیہ معتزلہ اور تعفیلی۔

وقی مجا ور المید ان عقرر مجی واضح موکی کے مرون سنی نہیں بکی معتزلہ اور تعفیلی۔

مشید مجی اور المید ان عقرر مجی اس روایت کے قائل ہیں۔

مشید مجی اور المید ان اس میں موایت کے قائل ہیں۔

سیدمرتضی علم الهری نے کتا ب الشافی کے من ۱۵ ایراسی روایت برتبعرہ کرتے ہوسٹے کہا ۔

 ساخدات کا قطاع می میں میں کا کا استر تعالی کے اس کا ساخدات کے اس کا ساتھ اس کے اس کا سطلب بر ہواکد اگر صحیفہ ۔

کجے والایاصیف انال صخرت بی رض الشرمذ کے با عذیں ہواتو عجرا شراتعالی کے حضور اس کے متعلق حکم اور اس کے متعلق حکم اور اس کے متعلق حکم اور قفا کا مطالبہ کرسکیں کے ورزنیس تعوذ باللہ مین ذلات کویا جس کوایسے محاکفت نظیم محروم عدل والفا من دیری بیش بی تیس ہو سکے گااس طرح وہ سب مظلوم محروم عدل والفا من دیری سے جن کے پاس دستا ویزی بوت نیس ہوگا۔

مظلوم محروم عدل والفا من رہیں گئے جن کے پاس دستا ویزی بوت نیس ہوگا۔

مظلوم محروم عدل والفا من رہی گئے جن کے پاس دستا ویزی بوت نیس ہوگا۔

مظلوم محروم عدل والفا من رہی گئے جن کے پاس دستا ویزی بوت نیس ہوگا۔

شید برادری کی نا ویل ویکھ کر جھے بھی ہوگا ہے کہ

مداجب ویں لیتا سے حافت آئی بائی ۔

الشراتیا لیا علیم و فیر کے حضور عدل والفیا من کے حصول کے بیے مظلومین کو ان انگلفات کی قطاع موریت نہیں ہے سب بھراس کے بال معلوم محی ہے۔ و ور

معبعنه کے دستیاب ہوسنے پرتفااور وہ میا زہوسکا۔ حفرت علی منی امتر عنہ علانیہ لور بران حفرات سکے خلاف کوئی کلمہ اسپنے دورِفلافت میں بمی نہیں کہ سکتے سکتے جہ جا ٹیکہ اس دور ہیں المزاطا ہر یہی سبے کہ آپ نے عام حا حربین کوٹا نثریہی و یا کہ ہیں ان کے کارہا شے نایال اصلامی خداست اور دمین حنیف کی نرویج اور ترتی سے اس قدر متا نڑ ہوا

بوں کا اعترتعالی کے حضورہ ارزوبیش کررہا ہوں کہ بھے بھی اس قسم کے ا بمال کی توفیق عطا فرمائے رہا یہ کہ آسیہ کے دل ہیں اس کھے بھس کچھ اور معنى نفا تؤيه وصوكها ورفربيب ذليل أوركمتني النسا نول كابيشها ورطرلفيذ مبوا كمرتاب المندنغاني كي شيراليي بردلانه اورروباسي حركات سيسيمنره ومبرا بويت بي عى الحضوص ا مام حسين شهيد كمدي كيدايا جان جيسے اسدانظراً لغالب

ریں \_\_\_\_\_اگرخواہ مخواج مفرست علی منی المشرعنہ سنے اس اعمال نامہ کیے عصول ک كوشش كرنى يخى جواملت نغابي كيريال حقرست عمرفا دوق كيرسا كقرمخاصمست ا مدر خالفنت ہیں دستا میزی نبوت کے طعبہ برد کر ارتفا تع بھر لوگوں کے سامن اس طرح کہنے کی شرورست تہیں تھی اور ہذا تہیں علط نا نٹر و بینے کی بلکہ ب كوشن اورنمنا مارزوتوكم بي بين كرهي بوسكن عنى الديوكول كواس مغالطم ا ورغلط دنہی سے عبی بیایا جاسکتا تھا کہ ان کے نیک اعمال اوراعلی کا رناموں کی وجسسے الیبی بہستیاں ان کے ساعقر شکے کر دہی ہیں -تفسيرام كمراولول كاحال در

اب ذرا ۱ مم حبعنرما دف رمنی انگریمندست نقول اس روابیت کے داویوں مجا جا کڑھ لیتے ہیں کہ وہ کس نسم کے کوکٹ ہیں تاکہ اس تفسیس میں برقربیت ہونیا وا منے

مفضل بن عمر كا حال وسه حضرست على دينى الترعن كيد اس ادننا مكامعنى الماحبفرما أدن منی اطرعنہ سے کی چھر کرمیں سے بیان کیا سیسے فردان فرانٹ نئرلیبٹ کا تعا رہنہ . مجى كراتا مجدن تاكر حقيقيت مال واضح مروجاست بدينويات المركرام ك طرف منسوب محت میں اور بنا بخدا کہ مدہ اس قسم کی سبے سرد یا احد مربر معقول یا تبرکمیں ادا ہو میں معقول یا تبرکمیں ادا ہو میں ماوین منتمان سے مردی سبے کہ ہیں سنے معاریت الم البوعبدا دہیں کوفران میسی سناکه آب مقطل بن عمر کوفر ما دسید سقے۔
یا کا فریا مشرک حالات ولابنی بعن امما بیل بنج فرائے کا فراسے مشرک ۔
یا کا فریا مشرک حالات ولابنی بعن امما بیل بنج فرائے کا فراسے مشرک ۔
مقی مرسے بینے اساعبل سے کیا تعلق سے اور کون سی فرفن سے ؟ وتواس کوکیوں تباہ وربا دکر دیا ہے ؟

را) ---- اما عبن بن جا برسے مردی ہے کہ ام م ابوعبداد مطرعیہ السام نے فرایا کہ مفضل بن عمر کے ہاس جا اور اسے کمہ ایا کا فریا مشرک حا تربی الی ابنی تزیدان تقتله اسے کا فراسے مشرک تومیر سے بیعظے کی طرف کیا اوا وہ رکھتا ہے ، اور اس کونٹل کرنے کا اوادہ درکھتا ہے ، ابوعمروا کشی سنے کی بن عبدالحیدالی نی کی کتاب جو ایا من .

امیرالمؤمنین کے اثبات ہیں دھی گئی سیے سے نقل کیا سہے کہ بجی سے نثریک ست كهاد الثانواما بزعمون ان جعفرين فج لمضعيف الحديث الخ يعي بهنت سے نوک کہنے ہیں کرج ٹرین فھرصنیعت اجا دبیت بیان کرستے ہیں اور اس من ہیں فابل اعتما ونہیں ہیں تواہوں سنے کما حقیقست مال اسس سسسے مختلعت سب درامل بعق مابل ا ورجوست اوگساین دنیا وی اغراض اور حرص و لا برج سکے تخست آ ہے۔ سے ار وگرو جمع مجوسکتے ا درانہوں سنے آ عوار *نٹروح کر دی اور توگون سے سط بہی امام جعفر میا م*ق سنے فرمایا ۔ وید ہوتے باحادبيث كلهامتكرات كن ب موضوقة مال كم مبنى رَوايات بيا س كرت و اسب منكربوتين ا درمومنوع ومن گوست ا درمرام رجوس ا در بعثان جب عوام شے ان روایات کوسٹا توان کوتسیم کرسکے ہا کہ موسکے اور بسن سنے ان کا انکا رکر دیا ۔ اوروہ ہوگٹ ہیں مفعنل بن عمر نیان ، عمر والنبطی دغيره - ذكرواان جعفراً حدثتهمان معرضة الامام تكفى من لصلاة والمصوم الخ برسوابست مي امام جعفرصاد تن سيد تقل كر دال كر امام كامعروشت نما دراهد روزه سیسے کافی سیسے بینی اس معرونت کے مصولی کے نیرنمازوروزہ کی

حرورت نهیں رتی احدر کے حفرت علی رضی انٹیوند یا دلول ہیں ہیں ا در برا کے ساتھ المرست ہیں ہے ۔ در برا کے ساتھ المرستے ہیں ۔ دمزیر تفصیل ت کے سیسے رجال الکشی میں ۔ دمزیر تفصیل ت کے سیسے رجال الکشی میں ۔ دمزیر تفصیل ت کے سیسے رجال الکشی میں ۔ دمزیر تفصیل ت کا مشکولا

بمرمن ووراويول كافال سي جونزرقا دمكن سيد جس سعد يرمقيفت

وا من ہوگئی کہ یہ توکس مفرمت علی رضی انٹیزعتہ کے ارشا وات ہیں تحریف کونے والے ایں اور دمال کوکٹ سے موالے ایس ا ای اور دمال وکٹا ب اور کا فروشٹرک لٹذا ایسے توکس جبب مذہب سنید کے بانی مبانی ہیں اور شربیب سنید کے بانی مبانی اور شربیب ہیں خیرا ور عبل تی ای مبانی اور شربیب ہیں خیرا ور عبل تی ایک کوکٹر کس ماری ور عبل تی ہے ۔ کام بوکس طرح وصور نارسے سے ماری سکتا ہے ۔

قیاس کمن زگلستان من بها رمرا ر

اور مفرت علی المنظی دنی المسطوع نهم سے نقل کیا ہے کہ حب هزت عردنی المسطوع نہ البولوکو مجرسی سنے خبر کا وار کمر کے شدید دخی کر دیا اور حفرت عردنی المسطوع نہ کہا : و کیام عمران الله کم یعفوله " عمری ائی کی باکست ہے اوالشر تفالی نے اس کے سیے بخشش اور مفرت نہ فرائی تو عبران الله تعالی : ان منکفہ کہا : فقلت والله انی لارجوان لا توا ھا الاحق ارحاقال الله تعالی : ان منکفہ الاوار دھا "ان کست ماعلم الاحیراللہ و منین وسیدالمسئین، تقصی بالکتاج تفتی بالسولی الدوار دھا "ان کست ماعلم الاحیراللہ و منین و دار د ہونے والاسے بین بی اسے فرنا یا کہ م میں سے کوئی بی نہیں کمراس میں وار د ہونے والا ہے بین بی اسے فرنا یا کہ م میں سے کوئی بی نہیں کمراس میں وار د ہونے والا ہے بین بی اسے فرنا یا کہ م میں سے کوئی بی نہی ہا رہے عمرے مالی البتہ مؤسئین کے امیر تے - اور ابن اسلام کے مردارتم کتاب الشر کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اور تقسیم اموال ابن اسلام کے مردارتم کتاب الشر کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اور تقسیم اموال ابن اسلام کے مردارتم کتاب الشر کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اور تقسیم اموال ابن اسلام کے مردارتم کتاب الشر کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اور تقسیم اموال ابن اسلام کے مردارتم کتاب الشر کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اور تقسیم اموال ابن اسلام کے مردارتم کتاب الشر کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اور تقسیم اموال ابن اسلام کے مردارتم کتاب الشر کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اور تقسیم اموال ابن اسلام کے مردارتم کتاب الشر کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اور تقسیم اموال ابن المقال کے مردارتم کتاب النہ دیا ہے دور المقال کا کہ ما کھوں کا کہ میں میں والے میں کا کہ میں کا کہ کا کھوں کے میں کھوں کے میں کھوں کی کا کھوں کی کھوں کے میں کہ کے میں کے دور کی کھوں کی کسلام کی کا کھوں کی کے دور کی کھوں کی کھوں کی کا کھوں کی کھوں کی کے دور کے کسلام کی کھوں کی کھوں کی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کے دور کی کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کے دو

فرات بن مون برن معلی بات به مون برن مطاب کوم بری یه بات بھی معلوم بوئ آپ المفر بیرے کئے اور کہا ، انتشہد ہی بیابن عباس کیا تم میر سے بیداس کی شہاوت دستے ہو ، تو ہیں سنے کر وری کا مطاہرہ کرتے ہوئے اس شما دت ہیں فرا ، بیکی ہٹ مسوس کھ فضر ب علی بین کتفی وقال اشدھ بد : توحزت کی فی المطرف سنے میر سے دونوں کن معول کے درمیان تھیکی دی اور کہا گوائی دسے ، اور ایک روایت ہیں ہے کھی زیروں کیا ، لم تجزع یا امیرالمدی منای خوالله لقد کان اسلامات عزا و ا ما رتا ہی قدت کو لقد ملات الارض عدی ۔ آپ بریشا نی کا الممارکیوں کر رہے ہو فعالی تسم ہے تک تما دا اسلامات الارض عدی ۔ تر بریشا نی کا الممارکیوں کر رہے ہو فعالی تسم ہے تک تما دا اسلامات این عباس عزیت ، وریویئا آپ نے بریشا نی کا الممارکیوں کر رہے ہو فعال تت سرا مرفع تھی ا وریویئا آپ نے زین کو عدل کے ساعتہ بحر ویا تو معرب بریشی امشا در سنے کہا اسے ابن عباس ایم کی کرا مطاورت دسیتے ہو تو آپ سنے شما درت دسینے کو پسند کری کرا مطاورت دسینے کو اور فیصل د سینے سے مترا دون نمی ) اور

اس من توقف كيا" فقال له على عليه السلام قل نعم انامعك فقال نعم" تو حفرت على منى المتعمزسندان سندكها كمويال بمي شها دست وير بول. وربي بحي المسس شها دست بمب تبرسیدسا نخرموس · ( مشر ح صربیری جلد بمبر۱۱ ص ۱۹۲) ا دراسی موقع برخرن گل رمنی اعظر عند تشریب ن سنے اور برالفاظ زبان اقدس برماری فراسئے: حااحد احب الی ان القى الله بصعيفته من صفرا المسيى ملا اس بياق وساق سعداس صيفتر كامعنى مفهوم ا دراس کے سا نخادشہ تنانی بارکا ہیں حاضری کی تمنا وارز وکامطلب ومفصروا ضح ہوگیا اور ساری سبانی سازش دور بیودو فحوس کی تربیب دنو و با الس بوکرده گی کیز کروه تمنا واُدزو گربینه کرمبی کی جاسکتی تقی توگون سے ساستے اوراس سیاق وسیاق بیں اس قار رتمناد ترزوكاكيا جوازموسكتا تغا «ورخواه مخواه عام الل اسلام بس ان كى تظمت ا ورفعت <del>و</del> برتری کے عقیدہ کی نبیا وفراہم کہ نے کی کبا حرورت بھی ۔ مست بی درابین کی خیفنت یه اب ذرا دهکوما حب سے ہے کر کموسی اور مرتضی شیعی وغیره اسن ف کی دراست کی خفیقست سیسے بہدده انتمایا با کاسپے اور اس می منوسین *اوربیلان وا ضح کیا جا تاسید سسب سیسے پہلی وج* نوب بران کی گئی سہے کہ حفرست على رضى المتعظمة بطيعيع ما مع الكي لاست و رساصب مفاخوم نافغب كوابسس تمناه آرزوی حزورت کیا بوسکتی سیے ؛ حبب که رشک و بکرنا ہے حبس ہب علی یا علی کزودری بواوراس برکرتا ہے حس میں علی یا علی برتری بواوربیاں مناطر برعكس سبدالذا رشك كى كوئى وجرمين بوسكتى -الحواس، اولاً - رشك كرسنه كه بيد موت زاى عما درمل بي كمزرري کی مزورسٹ نہیں سے بکر دومرسے ہیونمی ہو سکتے ہیں۔ ٹی فق مت کٹرہ اور ا ثنا عسن اسلام وترویخ دین اور اقامست معدلسند ، در دوگور کوراه استفامست برمين ناجس لمرح كرأسي فيصفرايا : وليهم وال خاقام واستنقام حتى وضع الدين بجرانه الوكم سمے بعرابسی ضیعت الی اسلام کی والی ا درامیر بنی جو خودیمی را ، راسسنت بریفے ا ورنوگوں کویمی راہ راسست میگامزن کی حتیٰ کہ دین نے را مسنت وسکول ممسوس

كياء وريغفينت كسي السعال معامل تنحض بريمي مخفى نبيل سيد كمتعدى نيكي كافائره او اجرو تواسب غیرمنعدی نیکی کی نسبیت زیا وہ ہوتا ہے۔ مثلًا بہت بڑا عالم ہوگر ٹرمائے ندا وراس كيمقابل تقواراهم مسكف والهو كمرشب وروزاس المكويرها في ياعابر جوران دان مباوست پی مصروف وشفول سے ایکن دومرول سے واسط نہ میں رکھا ادراس کے مقابل دورسرائنحس فراتفن وواجباستدا ورسسنن مؤکدہ ہی ا داکرتا۔ ہے لیکن دوسردل كوهى ان اموركى ا دائيكى برآ ماد مكرتاسه نوان زى باست سبع كداس كااجروتواب موس ستخف سے زیادہ ہے ، الغزض رشک کرنے کا اس میں الخصار منیں سے ۔ کم ابكسبين عمى دعمل كمزودى موجود بواور و وسرست بين فوقيست وبرترى بكرعلم وعمل بين كمال كسي باوجودا فاوه وافاحنه خلق اور ترويط والناعست دبين بي اتبيازيمي فابن شك بوسكتا بهي وعلى الفوص مضرت على منى الترمن كوشيعى عقيده كي مطابق علم ما كان وحايكون طامل تقاا ومرابل السنست عبى آسيكو يقائق سيدة كاه اور نور ولا ميت سيع عواتب اموركود يمي والايقن كرست بي تواب كم علمين بوكاكم مرا وعرفا ونت توبابهى اختلامت وانششا را دركشست وخوان كي نذرم وما سنے كا اورا شاعبت دين اور فتوماست كاستسداس طرح برفزارنسي ره سيك كاتوآب كالمحصر ساعتررشك كمديا اور نهاوه موزول ومناسب بوجاستشكا ر

ایک ہے واقع بی ملم دعل کے اندر انعنل وبر ترم دنااور ایک ہے اول کے قول ہے اندر انعنل وبر ترم دنااور ایک فول ہے مطابق علم دعمل بیں صغرت کا اعتقا دعمی رکھنا، اگر شیعہ صاحباں کے قول کے مطابق علم دعمل بیں صغرت علی دنی انترع نہ سب افعنل داعلی بی ہول گریہ کہال سے درم آ گا ہے کہ آہیں اسینے آپ کو حضرت عمر رمنی افغر عز یا دیگر مجا برکرا مسے افعنل وبر ترم جمیں بی ، آپ کا ارشا و گرا می نقل کیا جا بچکا ہے کہ آہ ہے کہ آہ ہے دریا یا ۔ لعسری حاکمت الادجاد میں المہا جو دین الم با جرین المہا جو دین المہا ہوں المہا جو دین المہا ہوں دین المہا ہوں المہ

خیقت بی بی سے کہ بار دارشاخ ہیشہ ہمکی ہے اور سبے نمر لمبند دہتی سہے۔ انداا ذرہ توامنع واکمساری بمی تورشک کیاجاسک ہے۔ سد تواضع ذکردن فرازان کواست ۔

حفرت بورئی عیرانسام نے امت مصطفی میں اسٹر عیروسلم میں وافل اور شائل بورت کی تمنافر مائی مالا کو برنبی تمام تراخم سے افعنل و برتر ہوتا ہے بکن مقصد تواصع تما ، توفر ایسے شیری ما حبان کے ، نزدیک ، زروئے تقل اس رشک کو محال ا و ر نامکن سمجھنے کی وجر کم برسکتی ہے ؟ ماسوائے تھم اور سبیرنہ نروری کے یا اظہار منبی و عدا و سب

حضربت على رمنى المنترعمة كه ارشنا داست سيسے جو نہج البلاعن ابن اتيم ٤ ورونجيركتب ١ ميهي نركورين أن سے دا ضح سب كرحفرت على رسى الترعنه ان ديونول بزرگوارول كيمشلق آور با لخصوص مفرست عمردسى المشرع ند كيمنعلق كس تدرفسيدت ا درفونيت كے قائل شفے كهيں فرما يا بخدا ان كامرتب اسلام بمی بیت بندسید اوران کا دسال اسلام کے لیے کہرازیم سے ممين حغرست فاردف كوالي اسلام كمصيب مرجع اور لمجام وبا وي قرام ديا – كبي تسبيح كے دانوں كے ربط وضبط برقزار ركھنے واسے وصاسكے كى مانند ابی اسلام مکے باہمی ربط وصنبط کا آب کونشامن قرار دیا کہیں اسلام کے بيه آب كوقطب مرارقرار ديا جراسل كام كى كروش اور منفعت وافاده کا ضامن سبے کہیں ان کو کمی دور کرنے والا بھاریوں کا عل مے کرنے والا -مرخرا ورمميل ئى كوياسنے والا ورشرونسا دسے دامن بياكرنكل جاسنے والا قرارد با وغیرد همش حبب که ان کیے سیے بطور وزیر وسٹیرموا ونسٹ م مجى فرما تے رہے ا دران کے وصال ہر بنائی ہوئی مشاورتی کمیٹی ہیں -بمی شابل بر کران کی الما عست کاحق ا دا کرتے رہے تواس کے بعر اس فاروق اعظمی افعنیسند، درمزنری پی اورفدا دا وقعن و کمال پی

کون دشمن دین دعقل شک کرمکتا سیسے ،اورکس منسسے و چخرت علی رضی انشر مزر مے ساتھ تندن اورنسبت کا دعوی کرسک سے جب کروہ ان کے اقوال اورنظریات كوهمل ن والاسب اوران كے مدوحين اورمنظين وكرمين كى كستاخى اور ب ادبی کرنے والا ہے۔ نعوذ بالله من هذا الشقاء۔ جواب الثانی: و مرم معوصا صب نے کہا وہ رشک کس چنر برکریں گے۔ ان کے ابال برجومتم انما كركن إس است خدانة بي مناختين بي سيد بول وه كوصاحب سنے گویا ذخیرہ احا دبہت ہیں سے حرصت ہیں ایک روابہت دیمی سے دومری کوئی رواببن ان کی نظمین ایمانی ا و رصعراق اکبر کے لیے رساری است بر را جے اوبر وزن ہونے کی انہیں ملی سی نہیں ۔ وصحوصا حب ا آپ کے اینے اعتراف اور اس كى المليست كومه وم كن فيراس بربالن كي ألمها ركوهيورو ، بدو يكو كرر سردرعالم صلى الشدعير والم ورعنرت اميرالمونيين ورائرام في اليحيتناق كيا فراياب اكراكب حفرست أمرا ببرائس كميمتعلق قرإن جيدير كحابهوا دكيم توثرب ناظلم بالنفسنأ است ربب بارست بم سنے اسبے نعوس ا درجانوں پڑطلم کیا سے توان کی علاقت ا درنبوست کا انکارکر دو سکے اورثقوی و برمزگاری کی نغی کر د و گیے حفرت پیش میر السن کے منعن*ی قرآن مجید میں ا*نی کست من انظالمین و میجد نوائ کی خداواد رنعست ومنظمت ا ورنوست / انکار کرو ویگے ؛ پرسسپ تواضع اور آنکساری کا المهارسيك اودعرفان كصابمندترين مرانب حبب كحصنة بس تويخك مراتب كو البين مامل بني من اس يع برسط كما كال سع كال فردي اهد تاالصراط المستقبع كالنجاكن الميكن التباكن التباكن المريس ومرتبعال مي برابت بوا ب ا ور نیسے مرتبہ کومہ اہمیست نہیں وثبا ائذا عارفٹ کا بل حس پرابیت کوہرا بت نیں ہے رہ اور بند ترمقام برایت پرنظر کھرال کا طلب گارسے اس کی۔ اس بید درم کی برایت اگریس نفیسب بوجا شدنویم اسیندا بر کومون اکل بھے لگ جائی گریہ امرار مبنگ اور جرس میں مست اور نشر کے رسیا

لوگوں کے علیفا و ماغ میں کب راہ پاسکتے ہیں

حغرشت عمردضى الشرعند كميراس لقبين يرحفرش على دخى المنتوعن وشك كرس کے جن کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ درمول فاداکی نویت ورسالت پرشک کرتے ہوئے تظرآت ہیں ؟ یہ بھی ڈھکوصاحب نے حضرت عمر منی ادمٹر عنہ کا بنا قول نقل کیا سہے نذكه ني أكرم ملى المشرعيرويم كا ورمضرشت على منى التشريمة كاحبس سيست لميسكوصا حسب ك حاقت أورسخا فت عقل كما براور واضح بيد كبوكم كالماين اور أكلين كيد كمال كرفا كاتقامنا بى بيى بيے كروہ بندمراتب ايمانی كے مقابل نيلے مرتبہ كوكوئی المهيت نددین ، عاده ازین قلویب صافیه کومعولی سی تبریی بھی بہنت زیادہ محسوس ہوتی سے بھینے و وومرین شکا پاشیشہ برسانس پڑما نے توفوراً اس کا اٹر فسوں ہوا ہے لیکن زنگ آلودلوہے پرسانس کا اثر نمایاں نہیں ہونا اور زکا سے کڑ کے شربت ہی معمائ تكاسما وجود فسوس اورنمايان موتاسيد النزاية قول اسى قلبى صفائى اورشفا فيست ٧ أيمند وادسين اوراب ك اس نگ ودوين جواً ب منع معربير كم موقع بری عتی مرمت اور مرمن اشدادی الکفار کے شان کا کمبورتھا کیکن شدست اور غيظ وتعنسب كمي ألمي أب سن حوسى او رجد وحبد فرمائى محض اس لحا لمرس اس كوشك سے تبیرفرا دیا کرمیش كفا رومتركین کے قا مت غیط فیفنسب لمخوط نہیں رمِنا پاسپسے تما کرنی اکرم صلی امٹر عیروسکمی ومدداری ا ورمسنسب خلافست ونیابت كمص تشب بهربسب دبنا بأبيي تغاءا ونشئيم ورمنا سكيداكل مقام برامتقامت أور استماتها مطاريرنا باسبيتما وليحكوما صبكيل فرآن جميدي عى أدفع فنوى ويمحرك یرفتوی ندگا دینا کر وہ فور برایست برنسی سفے وومروں کے باوی کیسے بن سکتے تعے اور بہایت یا فتہ توگوں کے بیے قابل رشک کب ہوسکتے نے کیؤکر و وہری *آیت بی کموظ دیکمی مزودی حیث* فنسی ولم نید له عزمیًا "*وه مجول گیٹے* اوران كاعزم والاده معيان اورنا فرائ كانبين تمقا يسلوم مجوا مشرنغائي سمير قران کے باوج فرلما ہم معنی کا عقیدہ رکھتا کفرسیے توصغرست عمررصی المسموعنہ جن کے

نف*ن وكمال اورايان وغرفاني بنديول كاكوابي الشُرتِنائي وسين* فان آمتوا بمثّلها آمنة به فقداهندوا ومم جيسا ايمان لائي توبرايت يا فتري ورزني اوران. کے ایمان کوان کے بیے قابل تغیر نموز کے طور رہیش فرما سے " آمنوا کسا آمن المناس اس طرح ابمان لا ومجس طرح يرتوك ابمان لا ستح بي ا ورا ما وبيث رسول ملی امشر ملیرویم کے وفا تران شہا داست سے پربوں ا ورحفرات انٹر کے ارشا داست بكرنت موج ومول جن كيرجواب وسينے كى شيع كيے افلاف واسلاف یں بہت ویراًست بی زبوتو ا شکے اسیف ذاتی قول کو جواز رہ تواضع وانکساری مرزوبواس كوكس طرح وليل بنايا جا مكتاسه . اليسى منكم رجل ريشيد ا رج ، سے دھکوماحی ارشا وسیے کہ حزن علی ان کے علم کے ساتھ دشک كريس كميے جوجؤ دركھنے ہيں كہ جھرسے مدنيہ منورہ كى بورھى عورتيں اسكام شرع كى زيادہ سے زیا دہ وافعنے ہیں ، گرریمی ان کا ذاتی تول سیے جومرامرتواضع اورانکساری پرمبی ہے اوران مورتوں کی حوصل افزائی ا ورد لجوئی پر مجو تعیم و خت کویک موقع پرایزدائے۔۔۔۔ملے کرنے کا حصل اوربرال اپنی منلومات کا المہار کرنے کی

وکوما حبان بورمی مورتول کا عم این جگرستم اور صرب بحری دفتر مناکم است کم این میکرستم اور صرب بحری یه قول نا بست کم دی کران می میم کرا ب اسیفی فارسیوں سے یا رومیوں سے بحری یہ قول نا بست کم دیں کران میں علم اور تدبیر نہیں ہے اور حکست و والنش نہیں سہے جب کا فرجی یہ ذکر سکیں بگرانیں اس عظیم مہستی کی عظمتوں کا اعتراف کرنا پھرسے توقم اسپنے آتا عبداد فتر بن سبا ا ورابلیس کوخوش کمرسنے سکے بیدے ان کا فرول سے بھر حکم کو کر کی کرور کا رسبے ہو قرآن مجید بین بیم ان کوام کا یا عتراف موجود و کا کو کر کے دور کا کا رسبے ہو قرآن مجید بین بیم ان کرام کا یا عتراف موجود و کو کو کر کے دور کا رسبے ہو قرآن مجید بین بیم میں سبے میکر موجود کو کو کر کرام کا اور کا حکم کے دور کو کران کے دور کر کا رسبے ہو تو کو کران کم کی میں سبے میکر کو کر کا دور کران سبے تو کران مجی ایسیا کہ کو بھر منہ ہو تو والذہ میں ایسیا کہ کو بھر منہ ہے ۔

سے مداجب دین لیا ہے جافنت آہی جاتی ہے۔ ولمعكومها حسب فربات بهر كدكم محزن على رضى الشرعة جناب عمرى زندگ بررتسك كرين تلمي سركا اكثر ومنتر حقد كفرو نزك كى دا د يول بي بطنكته كزركيار ومكوصا حسب يرقا عره أب نيكس بيودي سي سيكها سي كرس کی ساری زندگی ایمان کی مالمت برگزرسے وہ دومروں سے انفس ہواکرتا ہے۔ ا میں کو بیدا ہوسنے ہی مومن ہوسنے کا دعویٰ سبے اور حضرست علی رضی انشرعنہ کے بمائی حزبت بھیل اور آب کے اور مرور عالم ملی استر علیہ وسم کے جیا حضرت عباس رضى المشرعة فتح كمر كم محد وقدم يراس السير توكي خبال سيسكر تم ان سے افعن ہوگئے یاان کے برابر؛ نعوذ باللہ من ذلائے۔ علاده ازی بنی اکرم صلی امشرعیر کوسی مسکے اعلان بنوست کے بعد حجر لوگ کسی وقست بی ملقہ علامی بیں وافل میسینے ان کے سائفہ عقائرا وراعمال کالعدم میرسکتے یا ان پریوانندہ باقی سیے جسب وہ اعمال قابل موافعہ ہ نبیں اور نداس ننرک اور کفریران کے لیے انٹرتعالیٰ ا وراس کے رسول ملی امٹریم بھی کو طرف سے سے سی مقاب سب توا خریشیدہ ماحیان کواس موًا فنره اور شقب کم کاحق کس سنے دیا سے اوراس کومقام کمعن وسٹینع میں وکرکرنے کا ؟ ماسنے پرا کیں توحفرت بوسٹی علیرانسانی کوجھٹا سنے واسسے اورعنراب فداوندتها لئ کانشا زسینے واسیے مرتدین کو دوبارہ زنرہ ہوسنے اورتوب کرسنے پرنبی تسيم كموسي ا ودنه ما سننے برائمين تورسول گرامی میل ادلتر علیہ وسلم سکے معابر کوام کا ابران ہی ال سيل شير تدكرين كروه نبويت سكه ينطف سأل متروث باسن م يويته تعيى مروث ستره إنماره سال شرمیسی فال را بنزاس کاکیا اعتبار سے ، تفعیل اس اجال کی یہ سبے کہ علامرکشی *نے حضریت سکان فارسی کی لمرون پنسوسب روا بہت بنا کی سہے۔* والمسبعیں اکسپ بن انتهمواموسى على قتل هارون فاخذتهم الرجفة من بغيهم ثم بعثهم الله انبیاء مرسلین ۔ درحال الکشی صلے) ۔ بن ترادمیون سنيموئ عيرانسن كوحزست بأرون عبرانسن كميرت كما تتم كما تتما وران ك

بنا دست ا درمرکشی کی وجرسے ان کوزلزلرسنے ابی لیسٹ ہیںسے لیا ہجرانہیں زندہ کیس اس مال ہیں کدان ہیں۔۔۔۔لیمن انبیا دمرسلین تھے۔اوربینی انبیا دنوستھے گرمرسل نہیں تھے تواس کے بیدکیوں نہکوں کہ ایسے لوگ ہودی ہیں اور مبداط میں سیا کے وام تزویر ہیں گرفتار ران کا اسن) ا ورابی امل بگرنی اکرم ملی انٹرعیہ وسم اورابی بیست کرای سے قطعاً کوئی تتنق بنيں ہے اور صرون ازر وسے نفاق کلم پڑھ کمراسل) کے ساتھ برترین وشمنی کا منا برم کیا گیاہیے ، اسیفے مرتدین کونی مرسل بنا کر د کھن شقے ہیں ا ورسول خدا کھی انتظام وا کے خلص فلموں اور قریبی رشتہ واروں کے ایمان کے بھی قائل نہیں جن کے ایمان وافاق کے گواہ انسٹرتمائی، رسول امٹوملی امٹرعیر ویم اورائمرگرا) علیم الرخوان ہیں ۔ ا درہی مکمنت سیسے حرشت علی رضی امٹرعذ کے اس دشک کی تاکرائی اللی ایووی مازش سيدي سكير اورانهي يزموكر حن مستيول كدنامه المال كرسا تقرحزت على منى المتعرف بیسی بهتی رشک کرسیدان کے متعلق کسی میں سے تشک ونٹر کی گنجائش کیا ہو کہتی سیے ہ ا ورآیب افرمن منعبی تماکداریدای اس کی برایت کا ابتام فرماستے اوراکی سنے اس کوباحسن *طریق ا دا فر*یا یا -جواب الثالث و مكوما حب ن شيطان عبم بن كراست غيط وفعنب اور بنعن بالمن كالمهاراس وكسيس كياسي كمحفرت امرالمؤمنين كالمرصاحب كمحذامالمال سے ڈنٹک کرنا تو دورک بات سیمسی آ دمی کے بیے بی اس انتال نامہ کے ساتھ ر شک کاکوئی ہیوموجو د نسی سیے ۔اس میں آ دمی کا ذکر کمر سکے اورمؤمن کی تخصیص کوہی ختم کر سکے جس سے پاک اورسیے دیا ہی کامنا ہرہ کیا گیا سیے اس سیے شیطان کومی مثرم أربى بوگل كهیں ان كے مخالعت توخرورتما گمرام گفت حقیقت بی کمبی نبل بنیں كیا ا و ر ألاعبادك متهم المخلصين كمركن مقدس بسيون كمصله فيااعزاف عجري المرميرا يدمين اتنا صرست تجا وزكركميا سي كمكس كومي معاف ننبس كي اور وه خود بمی اظراتنایی اوروا کر اورایی ایمان کیے سانتراس پرلینست. پیجنے پی خرور

دم کوما حب کوں نداس میں اسلام کے ساتھ اس غیط وغضب کا المبار کرتے

انہوں نے سرزین ایران فتح کر کے آگ کے بجاریوں کا آگ ختم کرائی اور زناراتروائے

بودونعاری کا فتح کرے میں بدائی توں کی برستش ختم کرائی اور لا المه الا الله عمد دسول الله

کا اطان کرایا ور فدائے واحد کے ساسے لوگوں کو مربی و دکی اوران کی بنوں پیٹیوں اور

ماؤں نا بنوں اور دادیوں کو متند کروائے سے روک دیا دغیر ذلات توالیا شخص ان

میں دوم بیس کے لیے کس طرح وا و و تسین کا حق وار ہوسک ہے ۔ اوراس کا المال نامہ

اس کے اٹال فار ندوں اور جانوروں کے لیے کیوکر قابل زنگ ہو کہ اس ہے ، اگر

اس کے اٹال فار سے دشک کریں گے تو فاکر یا فاکم سیرے اکا برین اسلام ہی کریگئے۔

والحمد اللہ علی وضوح الحق وبطلاق الباطل وان فاع

وسیاوس الوسواس الحنیاس۔

# مزمهب سنيد از صرت ين الما ورس العزيز

خطيهم عبدالترن عباس ورحق

خلفاء تلا تهرضي اللهعنهم

منال ابن عباس رضى الله عنهما في ابي بكر رانصديق رم اللهابابكركان والله للفقراء رحيما وللقرآن ناليا وعن المتكر ناهياوبدينه عارفاوص الله خائفاوعن المنهيات زاجل وبالمعروف أصراوبالليل قائمًا وبالنهارصاعًا فاقاق أصعابه ورعا وكفافا وسادهم زهدا وعقافا فغضب اللهعلى من ينقصه وبطعن عليه (ناسخ التواريخ جلده كماب نبرٌ صعر ١٢١١١١٢١) حفرت ابن عباس منى المشرعنها سنص حفرت الوكمرد صعربي منى المطرعن ) كى شان بى فرايا - امشرتعالى رحست فرىلىسے ابد كمروصىدىق ، يركه امشرك منم وہ فقیروں سے بیے رحیم سنھے اور قراکن کریم کی تا دست ہمیشر کر سنے واسے ستھے۔ بری بانوں سے منع کرسنے واسکے حقے را مشریقا کی کی سے عالم شقے -ا ورامترتبالی سے ڈرسنے واسلے سقے -ا ورناکرونی انکال سسے ہٹاسنے واسیے تھے ۔ اچی اتوں کا پکم دسینے واسیے حقے دامت کوندای بندگی کرسنے واسلے سقے اور دن کو روزہ رسکنے والے ہتے۔ تما کمی بربربیزگاری ا درتغزی بی فوتست ماص کر جیکے سقے دینا ست ب دنبتی اور باکدامی پی مب سے بیا دہ ستے ہیں جنعمی ان کی نشان میں تقیم کرسے یا ان برطون کرسے توان کی شان میں تنقیص کرسنے واسب برفدا كاغضب بو

شان فاروتی میں بھی ایک تقریح فاحظہ ہود نامسنے التواریخ کمتاب منرامتی ہوں

رحم الله اباحقص كان والله حليف الاسلام وحاوى الركيبام ومتبتهىالاحسيان وعجل الإيمان وكهعت المضعفاء ومعقل لحتغاء وقامريجق اللهصابرا عتسباحتى اوضحالدين وفتتح البلاد وآمن العباداعقب اللهمن ينقصه اللعنة الى يوم القيامة -امشرننابي رحتين فرماسئه الجعف عمرض المتوعنه بيرخدا كاقسم كدوره اسلام كسه بيه بمدرد عظے۔ بیتوں کے آمرا تھے۔ احسان کے اعلیٰ مرتبہ دیشکن ستھے۔ ایمان کامرکز مقے منیغوں کے جائے پناہ سفتے ،متنی اور برہن کاروں کے مجاوبا وي عقيه الميرنغالي كمية عقوق كي حفا لمت فرمائي بهب يم تكليفوں اورمیبتوں پرمبرکرنے واسے شقے رادشرتعالیٰ کی فوکشنودی جاسینے واسلے بیتے ، بہال مک کروین کوروشن کی ا ورمکول کوفیے کیا ۔ ا ور الٹرتعالیٰ کے نیروں کوخوف سے بیا کرامن ہ*یں رکھا۔ جوشخص بھی* ر ان کی شان کو کھٹاسٹے وہ قیامست کے اطرتغائی کی تعنیت کامستی سیے ۔ *ای طرح نشایی ذکی النورین مسبیدنا عثمان رخی انظیم عند کیے متعلق مل حظرفر یا تکی ر* دحمالله عثمان كان والله اكرم الحفدة وافضل البردة هيادا بالإسجار كتيرالدموع عندذكوالتارنها ضاعتدكل مكومة ستياقاالى كل مجية حبيباوفياصاحب جيش العسرة وحمورسول اللصلي الله عليه وآله قاعقب الله ص يلعنه لعنة الاعنين ـ

رنامخ التواديخ جلده كتاب صعب المنال المنال كالمنال كالمنال كالمنال كالمنال المنال المنال المنال كالمنال كالمال كالمنال كالمنا

مزدهٔ تبوک پی اسل می اشکری ا عانت کرسنے واسے تھے فزده تبوک پی اسل می اشکری ا عانت کرسنے والوں کے مردار سقے اور درمول اشر می اسلامی اشکری ا عانت کرسنے والوں کے مردار سقے اور درمول اشر می اسلامی میں احدت کرتا ہے اس برا مشکری احدت کریا ہے اور ان لوگوں کی احدت سہے جو احدت کریا ہے واسے پی د

از محرسین دمکوهاسب

متنزيهمالا ماميه

معنوت عبدانٹرین عباس رضی امٹر عنماکی طرف شموب اس روایت سے بچندوجہ اسے بیندوجہ بیندوجہ

معزمت ابن عباس دخی انشرعنما کی طرف شوب یرکام ان کیے سلم نظریات کے خل فٹ سبے جیسے کہ ان کے گرانقر دمکا کم سند روزدوں کی طرح واضے سبے جوا ہوں سنے حضرت عزا کختا سب دمتی اوٹ عذہ سے کے کے

جیے کو طبی ایما مزات را عنب ہیں مرقوم ہے اور شبی سنے ان کی تقییل تھی کا ہے ۔ ملے مقر ان کی تقییل تھی کا کہ واقعہ ہیں یہ اقوال تفریت عبد المسلم بن میں ہوں توکوئی فرق بنیں پڑتا کیو کہ غرب سی شید ہیں مندا و رحبت مرف بنی ہے ۔ کی معموم اور حب کا قول ان کے قول وقعل کے فلا ف ہواس کو برکاہ کے برابر عبی اہم معموم اور حب کا قول ان کے قول وقعل کے فلا ف ہواس کو برکاہ کے برابر عبی اہمیت مامس نہیں ہوتی - (تنزید دالا امیدس ۱۱ تا ۱۱۵)

ازابوالحسنا محراننروك سيالوى:

الحواسب تتوفيق رسب الأرباب

بواب الگول دی عدد کوما مب نے صب عادت بهاجاب یه دیگرید روایت المهالسنت کی بے ابدا بھارے فلا ف اس کوبطور حجت بیش نہیں کیا جاسکتا لیکن ہم نے اس سے قبل معا حب ناسنے التواریخ کی زبانی ثابت کر دیا ہے کہ اس نے متعقق عیر روایت نقل کرنے کا الذام کر دکھا ہے اور الکمیں ایسی روایت آجا ہے جوعقیدہ شیع کے فلاف ہو تو وہ اپنے مذہب الکمیں ایسی روایت آجا ہے جوعقیدہ شیع کے خلاف ہو تو وہ اپنے مذہب کا نفظ کرنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دھھوما حب نے اپنی غربی کا بوری پوری کوشش کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دھھوما حب نے اپنی غربی کا بوری پوری کوری طرح مطالعہ نہیں کی اور یا چرنقیہ سے کا کہا ہے گئی ہوئی ۔

اس معادی کا برده چاک کرسند می در در این است بوسندی دلیل به دی امریک دلیل به دی امریک کرسید اور وه عل مه امریک خاص الام به می مروری الام به سند کی گئی سید اور وه عل مه امریک خاص به معنون شاه عبدالزیز می شف و بودی نید است کا سید و معنون شاه عبدالزیز می شف و بودی نید اس معادی کا برده چاک کرسند بوسید تعنوا شناعش پریی فروایا - اس معادی کا برده چاک کرسند بوسید تعنوا شناعش پریی فروایا - کیربست وسوم آنگی شخص از علی وزیری و بیصف فرق شیر فراما میر

اتناعشرينام بريمواول درمال احمبالعزنما يند دتا ، شل دخنترى ماحب كشاف كتغضيلي وخنزلي است واخطب بخوارزم كدزيرى غالى است وابن تبتبه صاحب معارب كه راهني خرري است دابن ابي المحديث ارح بنجاللا كتشيع راباعتزال جمع كرده وبهشام كلي همركه را فضى مغررى است مودى ماحب رورج الذمهب وابوالغرج المفها في صاحب كما سب الاعالى وعلى نمِ القياس امثال لنها راأي فرقد وراعداً دابل السنست وافل كننرويعول و منقولا*ت الشال الزام الما السنت خوامند* -بنیسوں کراہ شیع کا پسیدے کہ اتناعشریہ فرقہ کے علاوہ اسبنے فرقوں ہیں سے کسی فرقہ زیریہ وغیرہ کے عالم کا نام لیں گئے بہلے ہیں اس کیے تی ہی مبالغ کریں کھے کریہ بڑامتعصب سنی سیے بلک بین اس کوسخست ترین ناصبی بی کہ جا کیں سے عیراس سے ایسی روایت نقل کردیں سے جس سے نہب *اتنا عشرى كى تامير بوتى بوگ ور نربهب ابل السنت كاابطال تاكه اس* ردابیث ا ورنقل کو در پیجینے اورسیننے والا عطافہی ہیں خبل ہوجاسئے ا ورکمان كرسك كداس تدرمتعصب سني بوكربيز تختيق محت كيے و وابسي روايات كيخرنق كرسكتاسيد اورعمان يرسكوت اورخاموشي كيوكر اختباركراسيد بعیسے که زمنٹری صاحب کشاف جقفیلی شیسے اورمنٹزلی بی ا ور اخطب بخوارزم جوزيرى غالى سبيدا ودابن فتيبهما حسب معارفث رافضى مغردى سبيسا ورابن اي المديرشارح نيح البل عذكوس سنه تشييع اور اعتزال كويكماكيا بواسب - اسى لمرح بهشام كلي مفسروه بمي غالى را فعنى سبعه ا درسعودی صاحب برورج النرمیب اور الوالغرج اصفها فی صاحب كتاب الاناني وعلى منولقياس اس قسم كي شيع على وكوريكوه بيلك إيل ابل السنست سكينادين شماركرديتا سب ا ورعيران كي إقوال اور ان كى ننقول روايات سيد الى السنست كوالزام وسينے كى كوشنش

کرستے ہیں ۔

النزمق مودی ما حب اوراکی مرود الدیمب الما اسنت کے مات یی ڈالنا سرائر دھوکہ بازی اور برتوں شین خرب کی کتاب ہے اس ہے اس کو الم السنت کے کا تنے ہیں ڈالنا سرائر دھوکہ بازی اور برتوں مکاری دیماری ہے نیز قاضی لمب طبائی شیدی سے جی اس کتے ہیں عالم ہونے کی تقریح کی ہے حجواب المثانی مائر موصوف نے فرایا کر مفرن عبد المثرین عباس رضی المشرعن سے بہ خطبات مجد کو ایم مرمی المشرعن کے دربار ہیں سرز دہوئے کا تران وف ماں کی وجہ سے اپنے مخیر کے برخی ورنے اور مقل کی قاعدہ کے تحت کہ جب فرینہ کی وجہ سے اپنے مغیر کے برخس کہنے پر ججور رفتے اور مقل کی قاعدہ کے تحت کہ جب فرینہ قائم ہوگا کا ظاہری معنی مراد مشکل منیں ہوسکتا کا گذا ان کے ان خطبات کا بھی تی ہری معنی و مفتی صفرت ابن عباس کی مراد وقع صود منتا ابس و سیسے ہی زبان سے کہ وسید کیک منتا کی دریا فت کم دسید کیک وریا فت کم دسید ہی زبان سے کہ دسید کیک وریا فت کم دسید کیک وریا فت کم دسید ایم رہ ہے کہ ۔

حفرت ابن عباس رخی انترعنها کواس در بارس کوان گرفتار کر کے لیے گیا تھا میب اکیسے خطرات وہاں پرسقے توا دحرمذ کرنے کا دوصلہ ہی انہیں کہنا مدار

آب منه ایک طرون عبدالشوین عباس رضی انشرعنها کواتنا بها در ایت

کردیاکی خرن ایم المؤمنین عرب الخطاب دنی ادشرعند کے ساتھ ان کے دورخلافت ہیں روبروم کا لمرکہ نے ہوئے ان کے حضرت علی مرتفی رض ادشرعنر بخط اور ان کے رحب وجابال اور سطوت وجروت کو ذرا بمی خاطری نولائے جن کے با وران کے رحب وجابال اور سطوت وجروت کو ذرا بمی خاطری نولائے جن کے با وسے برایم شام کا لیسید چورٹ جا تا تھا اور جو فالریک الولید جبی شخصیت کو محص کی گورنری سے مغرول کر کے انہیں کی دستاران کے سطے ہیں ڈال کر لوگوں کے ساسفے کو اکر کے جواب بھبی کرت ہیں کہ یہ اموال دامنو کہاں میں اور فال کر گئر ان ان الی کر موال ان گارا تناخری کیوں کی ویٹرہ وغرہ و مزم و انٹری موال دامنو کہاں ابن الی الی میرم بداول ص ۱۸۰ کا آخراس تضاد کا بھی جواب کمی سوچا ۔ ج

رم) برحفرت عبدالله بن عباس حفرت على ترتفى دفى الله ومن الله والمن الله والمن الله ومن الله والمن الله والمنه ومن الله والمن الله والله والمنه ومن الله والمن الله والله والمن الله والله والله والله والمن الله والله والله والمن الله والله والله

( نیج البلاعذمع شرح صربیری صبیری)

د میکوها حب کی فرسیب کاری :

ناسخالتواریخ جلد پنج ازگتاب دوم کے ص ۱۳۹ پرمؤرخ سنے خوالن فائم کم با ہے۔ د وفد عبدان میاس برمعاویہ ،، رضی انظار منہم ما در اس کے تخست اسٹے مسکک کی

ئن ب الحفال سندروايت نقل كى سبے حبس كوعبرالملك بن مروان كيے يواله سيے نقل -كمياسي كمبنوبإشم كمصيندا فرا وبمع ابن عباس دخى المتزعنها كمصر حوجود سقف عبن كعس ، ميرمها ويُبْرنيخطاب كرست بموستُ كها: بماتفخوون عليناالبس الاب وإلام واحد والمولى واحد " تم بم يركس وجسس فخرظا بركرت بوكيا بهارس ال باب ايك نني بي اور نشأو مولدا يك نبي بي جس كي حواب بي حرست ابن عباس بوسنے اور وجودہ خاخر بیان کیے اور دیسلسر گفتگو وصفحاست پر پھیلاہوا ہے۔ پیم عمروبن العاص نے مراضعت کی اور آب نے ٹرسے سخت لب وہی ہیں ال سے کام کیا ۔ اس کے بعرص اہم دیرفافس مجلس کا کام مجانس شیخے مفیدسے نقل کرنے بوس*ت نظا کامیرٔ معاویّ شنه آپ سے کہا*: انکعر توبید ون ان نخرز و ا الامامة كمااختصصنغ بالنبوة والله لايجقعان ابدالا ألجتم عاست بوكر نبويت سك اختعباص کے بعدظا فست بھی اسیفے ہی فا ندان ہیں جمع کرہولیکن بخداس المرح نہیں ہو۔ مکن اغ جس کا جواب محرست ابن عباس دنی الله بعند نے دیا جونفریا اُ وصفحوں بر پھیل ہے سے جس میں امیرموا ویہ رمنی اوٹنون کو بیال مکر کہاکہ تیری اماریث کی وجہسے توگوں يرعذاب اودبكيت ظام رسير اورتبرست ليرتبرست الأسكر اورتبرى جدى مراورى كى سلطنت دريع هيم سيعي زيا ده توكو*ل كيد بيي موجب الاكت بوگي ميرانظونغا*ئي. اسينے اوليا دسكيے ذريعي تمسيے انتهام سے گااورانجام كارملكست وسلطنت تنتين کے بانخوں ہیں ہوگی -

اس کے دبرخلفا ہ ٹل افرض المنوعہ کے بی ہم امیرما دیر دبی المنوعہ کے کئے ہمائے ہے۔ بہت اسپنے خیالات کا المہار فرما یا کہ فرآئی دھا نری بجب کوئی روار کھرسکتا ہے کہ این عبارات سے قبل ہورسے با پنے صفیات پر انتہائی سخت لب ولیج بی گفتگو ہو اور میاد است امیر سما دیے دفی الفیرعنہ پر تنقید ، وہاں جان کا خطرہ لاحق نہ مہوا اور مروث طاقا دی افر دفی الفیرعنہ کی تعرفیت ہیں جان کا خطرہ لاحق مہو گیا اور تقدیمی کی تعرفیت ہیں جان کا خطرہ لاحق مہو گیا اور تقدیمی کی قدر میات کا خطرہ لاحق مہوکیا اور تقدیمی کی فرحال استمال کمرنی کئیں ۔

سرایالحبب و شرست ته سراسرتعب و درست کی بات یه به که چونفرد حفرست مناوبيرض الشرعند كسيسي مطالب برآسي ستدام برالمؤشين على المرتصى دفتي الشرعة كى شان اورغىلمىت پرخىلىددىيا اوراس كەت غازىمى فرمايا دىنى اللەعن ابى الحسن كان والله علم الهدى وكهف النقى وعل الحبى وعرالتدى وورا فريس فرما العرّعير مثله و لن تری نعلی من یبغضه بعنی الله والعباد الى يوم القبامة - ينى المرتعالي خرس الوالحس سعرامى بو بخداوه بداميت كيعلم تنصاورتقوى كي مجاؤما وي اورمل عقل ووالش اورجود وسخام سکے سمندر انہ میری انکھ سنے ان میسا دیکھااورنہ کمی وسیھے گی ہیں ان کے ساتھ بنعق ۔ ر کھنے واسلے پرانٹر تنائی کی لعنت ہوا وراس کے تمام بنروں کی تاقیا می تیا مت اس براميرمعا ديه رضي الننوعنه ستصروت إن الفاغريس تبصره كباس يابن عباس ورحق ر بسرعم خود فزونی جسستی وفراوال گفتی اکول از پرزود عبال بگونی کیسے ابن عباس تم نے اسيف جيأذا دبمائي كمين بي مبالغة ميزى اور فراداني كيدسا تقرسكف اور ال كيفقام كوزياده لمرحاسن كالوشنش كي سبدا جياب اسيف والدسك تعلق مجربيان يمجيرُ -النزمن اس سیاق مسباق کو دیکھنے اورمطالؤ کرسنے پیر سیھنے کے بعدکوئی شخص نمی بقائمی بوش وحواس اور ببقا دایمان وانضاف بر سکنے کی جراکت بنیں کر سكناكم حضرست عبدا مظربن عباس سندجو كجوكها وه جان بياسينے كى خاطر تقير كمرستے ہوسنے کہا سیے۔

علاده اذیں بی مفعون آپ سے اس وقت بھی مروی ومنول ہے جب کوآپ کو کا گفت کی کھوٹ منتقل ہونا پڑا جب کہ حضرت عبدا مشرین زمیرسے آپ کو اختلاف ہوا ۔ اور ہوا ۔ اور اللہ کا گفت آپ سے پاس ما خربو سے توا پ امشرتعالیٰ کی حدوثنا ہ اور بنی اکرم می امشرعیر کے مرور دو در سلم بھیجنے کے بعیر فلفا درانٹرین کا ذکر کمرتے اور فراستے : ذھبوا فلھ دیں عوا امثالہ عوالا شباھیم ولامن بیدا نیہ و دیسکن بقی اقوام بیطلبون اللہ نیا بعل الآخرة . دشرے حدیدی بوالدمائی بھر بھم میرا)

وہ ملفاء بنوی دنیا سے تشریف سے کئے اور اسپنے ابدندائی مثنال چوٹری نہ کوئی اسپنے مثنال جوٹری نہ کوئی اسپنے مثنال جوٹری نہ کوئی اسپنے مثنا بربلکری کی ایسا بھی نہیں جوان کے اخلاق اعمال اور میریت وکر وار کے قریب بھی ہوجہ جا ٹیکران جیسا ہولیکن اب مرمن اسپنے لوگ رہ گئے ہیں جواعمال افریت کے بدیے وزیا کو کھلب کرتے ہیں ۔

آپ کو کا گف بی توکوئی خطره اور تخوف در پیش نہیں تھا جس سے بالکل۔
داضے ہے کہ وہ صرف اور مرف اسٹے خمیری آوازا ورا پنالبسند بیرہ نظریہ الل اسلام
کو بتانا جا ہے نئے اور آپ نے اس اعلان حق میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھی تھی۔ نزاس میں
تقیبہ کا ذرہ مجرشا نبہ تھا اور دنہی جان کا کوئی خطرہ تھا ۔

حفرمت اميرموا ويدرخى المنوعز يجذ كحدال مفراست سكي قريبي رشته والد سقے اس ہے وہاں جاستے بھی رہنے سقے اور بے تکلی ہیں باشہیت بھی کم*سنے دسینے بھے پھڑست علی دخی انٹی عنہ کی خل* فست کے وورپیں جبے کہ مخالعتث برورج برخى مفرش عقيل دخى اعظرعندام يرمنا وبيرمنى المترعند كمي ياس ككتے ا *در دست بی عزست و کمرامسن* و با*ل بر دیکی نیکن حبیب اندول نے اسینے بر*تا فر كمصتعلق خلبه دسين كوكها توكس قاريكن كرمضرت على عظمت بيان فرما في اور اميرموا ويدرين التكرمينه كما الن كى نسبست كم مرتبست بهويًا واضح ا ورفا بركمياً جيسے كمابنا بى الحديدين السكواسين تشيع اوما عزالى ليومنظري كمسي غليظ اندازس بیان کیاسے ۔الغرض ویاں تہوئی جان کا خطرہ تمنا اورنہ ہی کوئی جرواکراہ تما للذاعقل ئی قربیدتواس مرح مرائی اورقعیده خوانی کوحفرت ابن عباسس كے تقیدہ کے برکس مجھنے مردلالت كرانيں وسيلے مزاج تشيع كور تعیقت نا قابل مرداشت مسوس بوتواس کاکیا عل ج سید - بکراه اصن دصی انشدمن ابی فانت سے دوران فراستے ہی میرے والد کرامی فراسنے شفے ۔ لاتكره والمارة معاوية فانكم لوفارتتموه لوائيتمالرؤس تتن دعن البكواهل كالخنطل *، اميرما ديرك ا درس كونا لينتر نه كرو اكر* 

تمان سے مبراہوئے (اوران کی وفات ہوگئ) توتم سرول کوکنرصولی سے
اس طرح عبراہوئے دکھو کے جس طرح کر خطل کو بیل سے جدا کیا جا تا ہے ۔
دشترح ابن ابی المدید عبر خبرہ اص ۲۲ بحوالہ الوالحسن المدائن ) اگر نکا ہ حسن بلکہ
نگاہ مرتھئی رضی المشرعنما ہیں وہ خلافت والمارت آئی ہی جا برانہ ہوتی تواہب یہ
ادشا دکیوں فریا ہے اور عبراہ محسن رضی المشرعنہ ابنی خلافت ان کے حواسے ہی
کیوں فریا ہے اور معالحات کیوں کرستے النزا جان کے خطرسے والا بہا ان
لنوویا کل ہے ۔

میواب الٹالمٹ سے حربت ابن عباس دخیائے المین المین میمالیات ہیں اپنا حقیق عقیدہ کا مرکر دیا سہد المذا اس کا اعتبا رسید زکر اس کا جود رہا رمعا ویہ ہیں کہاگیا اس مقام برعل مرصا حب سف الغاروق الشبی النعانی سکے حواسسے سدے دوم کا کھے تقل

حضرت عمرهٔ : کیوں عبرا دلٹربن عباس ! علی ہما رسیے ساتھ ،

کیوں شریب نہیں ہوستے ؟

عبدان فرعياس : بس تبين جاننا -

مفرت پرخ : نمهارسے باب رسول فدامل الشرعيرو مم کے جھے اور تم اب کے چیرسے بمائی ہو، پھرتہاری قوم تہاری طرف دارکیوں زہوئی ؟ مفرت ابن عباس : بیں نہیں جانتا ،

منرست عمر بن برا برا اور طافت کا ایک بی فاتدان پی جمع بونا بسند بنب کرست تے ہے۔ شایرتم یہ کہو گئے کہ حزت الو کمرسنے تہیں قلافت سے عروم کردیالیکن فعالی تسم پر بالت بنیں ہے ابو کمرسنے وہی کیا جس سے زیا وہ مناسب کوئی بات نہیں ہوگئی راکروہ تم کوفلافت و بنا بھی چاہتے تواہیہ کرنا تماریے جن بی مغید زہونا۔

اس پورسے مکاسلے کو تورسسے پڑھو بار بار پڑھوا در نبل وُرحوت عبرالسری بیاں

كيكسي لفظ سعيد بالتاره هي فماسي كماسي حضرت صديق ا ومرحفرت فاروق ك فلافت كوغاميانه اوز كما كمان سيحة شقے -اس مكالم ہيں سرسے سے مفرست عبدا دشترين عباس رضی دشرعنی طرف سے ابیدا لفظ ہی موجو و نہیں سے ۔ اگرایک شخص مجتبدالعصر ا مرر جمترال سن م ہونے کا دعو پرار موکرا ہے ولائل وسینے لگے اور پرعاکواس قسم کے مکارے سے تابن کرنا جاہے تواس سے زیا دہ اندھیر تگری کیا ہوسکتی سہے۔ معوم ہوتا ہے شبی صاحب کی ارد وعیا رہت ہی علی مرصاحب کو عور ولکر کی تونیق نعیب نیں موتی ۔ وومرام کالمه : محکوماحب فرمایت بی دومرام کلمه اسے زیا و مفسل سے کھی ایس وسی ہس اور کھنٹی ہیں اور وہ یہ ہیں۔ حفرت عرض بمري عبدائت من عباس نهارى نسبت بي بعض يا بي سناكرتا

تفاليكن بس في السخيال سعان كي تفيق نهير كاكم تمهاري -ونت میری نگا ہوں میں کم نرموجائے۔

عبدانتُدن عباش ، وه كيا بأبي بي ب ، میں نے سنا سے کرتم کہتے ہو ہا رہے خاندان سے خلافت حسندا فطلگا چین لی کئی سے س

منرنت ابن عباش إلى الم كانسبت تومي كيرنبين كمتا كبوكريه بالت كسى يرمخفى نهير سيسے لین حسماتواس کانتجب کیا ہے ابیس نے آدم عیرالسام پر حسد کمیا در بم توگ آ دم بی کی اولا دبین بمبر محسود بول توکیب

تعبب ہے۔ حضرت عمرض: انسوس بنواشم کے دل سے پراسنے رہے اور کینے نومائیں کے حضرت ابن عبائش: ایسی بات زرکیے رسول انٹوملی انٹرعلی کے بیائشی شکھے س

كهضرت عيداد للربن عباس منى المسعنهاسنداس مكالمهي حاسدا وزلما كم كسس كعد كهاسيد إعلامه فم مكومه احسب كا درج كروه بها مكالمه بى اس كى وخاصت كرويتا ہے کہ ہماری فوم نے یہ نہا باکران کو نبوت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ قالمت ك فعنيد يمي مل جائد اورخلافت والمامت توانيين كي شورى اورانتخاب سے بی منی تھی کی اہنوں نے اس خیال پر کم اگرایک ہی گمراز ہیں بوت اور نما وت جمع ہوگئ تو وہ دوسروں کو تقیر جمیس کے اور کوئی اہمیت ہی نہیں دیں گئے ۔ اندا ابنوں نے حضرت علی رضی ادھیرعنہ کی طرفت واری نہ کی اورحضرت البركم صديق كوفليغ بنا ويا - لئزا اگرنسبت صديا لملمى بوسكتى سب توقوم قريش کی لمرون دکر حضریت عمرا و رحضریت البو کمبررضی اطفوعنها کی طرون اود اگر کینے اور ربخ وعيره جيسے كرحفرت عررض المشرعند نے ارشا وفرمایل تھے بمی تو دوسرسے حضراست كيرسا يمتزعن كيميدا فرا وخا ندان مصرست على مرتضى مضى المشرعنه كيمي بانتحول قتل مجدستے یا جن سے ہا تقو*ل حفرست علی مرتضی دینی انٹندعنہ سکے قریبی شہید موجھے* يا ووراسلى سيعقبل جربامى نزاع اوراختن ف بهواكمتا تفاحض الجربمر اور حفرت عمرض المشرعذ كمصرا تقريراسنے دبخ اور سکينے کون سنے ہوکھتے نفے ۔ ان دونوں متکالموں سے صاحت کما ہرسپے کرخل فست واما مست مسکا۔ صول قوم کی معاومنت وموافقتت پرینی نما نه که بدام منعوص من اعظرتها · المذا ومكوما حسيسك ال مكالمول سيد مي ال كاخرسيد بالمل محكرره ما تاسيه -كرقوم ما بنى توان كوخليف مناسكى عنى ليكن انهوال سنے اپنى معلقول كے تحسيب ايسا زمايا لنزاحضرت اميرا لمؤمنين دخى انظرعنه كوهما هنت نه لم سكى ر حنرست على منى المشرعت كى اس مكالمه بن كوئى تختيص نبير بكر منويا شم ك كمرانك بات به تواس سے بى ابل تىشىن كا مرعا پورانىيں بوسكى كيوكم ثبوت اع نبون احض كومستندم نهيل مواكرتا اورجب خلافست بنوعباس كومل بمي كمئ -تواقهول سنداولا دعلى دضى اخترعتيم كو والبس نهيس كم تمتى حس سست معلوم مؤماسيه

مرده ایناحق بی شخصتے تھے ۔

جب البر کمروری وی ایند عرب الدر بیست کام ما الگیا یا صوت متنان وی ایند عند الدر بید الدر بید الدر بید الدر بید الدر بید سی می الدر الدر بید سی بی توقف بی فرما با اور اگر نهی اور لیفینا آنین حزیر بوعبر المطلب اور بنو باشم بی اس حسد اور فلم بی شریک ماننے فروری توجیر بوعبر المطلب اور بنو باشم بی اس حسد اور فلم بی شریک ماننے فروری بی ریز صورت عبر ادفیر بن بیاس رضی الحضر عند صفرت عمر رضی المشرعند کے مفرب فاص تقد اور شیر اور حضرت عنمان رضی المشرعند اور حضرت علی رضی المشرعند کے وربیان معلی وصفائی کموانے والے اگر فلافت نا کما کمان اور خاصبا نرسی کے ضمن وربیان معلی وصفائی کموانے والے اگر فلافت نا کما کمان اور خاصبا نرسی کے ضمن تو الدی سے معاومت کیول فرات ہے تھے ۔ مزیر تفصیل بیست معدیق کے ضمن میں ذکر کی جائے گئی۔

ره من نیزید مکالمات بی عمق ناری روایت اور کا بیت بی اور عقا نگر کی معاوی از مکالمات بی عمق ناری روایت اور کا بیت بی اور عقا نگر کی معاوی از مرا محال الشرائع می ۲۰ ) قوان ناری کی کایات سے بردگر منی مقائد کا اثبات می سبے دامس می بی ایک عقیدہ کورکن بنا نے اور نه بی مقائد کا اثبات می سبے دامس می بی ایک عقیدہ کورکن بنا نے اور نه بی کسی خورکا ایس کی کا ایس می کا میں ایک عقیدہ اس کی مرا ایس می کا ایس می کا بین کر الیس کی دار و کی کا ایس می کا بین کر دو تا عدہ و قالون کا میا اور و کا اور ایس می بیان کر دد تا عدہ و قالون کی معالی صفر بی بیان کر دد تا عدہ و قالون کی معالی صفر بی بیان کر دد تا عدہ و قالون کے دائد کر ایس می میں موجود ہیں میکر اور میا کی صاحبان کا زندگ کی میں موجود ہیں میکر اور میا کی میا میں موجود ہیں میں می بین بر بان میں کہ آپ ولی و میان سے ان صفرات کی فعا فت تھ کی بین بر بان میں کہ آپ ولی و میان سے ان صفرات کی فعا فت تھ کے قائل نے اور معترف ہوئے اور ایک کا بورا پورا سائد و یا لذا بن السنت کی طرف ابن میا ش

شرے کسی اسیسے عقیدہ کی محکایت وروایت کو خسوب کرنا مرا مرافترا ۱۰ وربہتان ہے اور واقع وخقیفت کے مجی مرامرن اف سہے۔

جواسيدالرابع يه خطوما حب نداسين جوابات كاكمزوريان اوروسيومنعت ممك كرستے ہوئے دل ك اصل باست اگل ہى ڈائى كرجيوا بن عباس كا يرعقيدہ ہوتو نربہب شيرہ كواس سے كيا فرق پڙتاہے ہم تومرف نبی كے فرمان يا امام وقت كے فرمان كوجت سیھتے ہیں اور دومرسے کسی تعن کے قول کو پرکاہ کی اہمیت منیں وسیقے بہان ڈھومتا مشكل بدبن جلستيك كرعلى مرتضى كمي جيازا وبجائئ تميذخاص ، وزيرخاص ، شيرخاص ، منهم ابرا ورآب کی طرف سیسے نامز ومثا ظرا ورفیص اورنی اکرم صلی انظر علیہ کھیے کم كمدمنظود نظرين كوفقة وبين اودهنبرقراكن كيعظوم وعا مصطفدا ودنگاه مصيطف صلى الثنر عيروسلم سي نعيب مويئ أكروه خلفاء ثلاث دمنى المشرعنهم كيحتى بسراس قدر لمرح وثناء برشتن خطبات دیں اور ان کی تقبص کرنے والوں پرلست بھیجیں تواس کاعموی کائر ا ورردع لي بهي الكر كر الرسيسي فل فت بافضل ا وروصيت وخا مزوك كا ابكار كربي ا دربقة ل شيدخلا فنت عضب كرسند والول سيركسي نا داخگ كا ألمهار زكرين بكر ناراهنگی کا المها رکرسنے والول پرلسنت بھیجیں تود ومرسے ہوگٹ ہی کہیں سکے جب گھر واسلے اس خل ونت کوکوئی ایمیسنٹ نہیں دسینتے اور ابا فعیل کا پچرکے قائل نہیں اوپر اس کے خلاف کرنے والوں کے دین وائیان ہیں ان کوکوئی نفتی نظرنیں آ<sup>تا</sup> تو پھر ہے ا دنسان بی سبے *اوداس کو حقیقن*ت اوروا ق ہسسے کوئی واسطہ وثعلق نہیں سبے۔ اس بیداست من برکر کمکرایانیں جاسکا کہیں ابن عباس کے قول کی کیا پروا ؟ الکر وكموصا حسب بسيدا يندرموس معرى كاعالم خلغاء ثلانز رضى المشرعنيم كيميم تتعلق الساخليد وسيدتوبجل مي جاست اورشيع نزمب بي شربرزلزله مسوس بوليكن عفرت عبدالطر ين عباس دخی اظنرعها اس قدرعزایم اورسیداعتبا دسیھے جائمیں ۔ اس سیے دلمرح کمر مقام حيرست ا ورمل تغبب كيام وسكتا سيسه مه كميا ني أكمرم منى انظرعليه وسلم كافريان يا حضرت على المرتضى رضى انظرعنه كالديشا و

ا ورادعاءتفں والابما المرتورہ چودہ سوسال سیے شہرمیا حیان کے ذسے سیے گرا ج يك اس كوثا برت كرينه كى بهت كسى بمي نهي بوئى مفص بحدث ببيت اورخلافت کی مبحث میں ذکری جائے گی ۔ فانتظر ۔

از حفرت یخ الاسلام عدس العمرز

## منعيب عتمان ضي الأعنيه

کافی کتاب الروخ مطبوع تکھنوکے میں ۹۹ وص ۱۹۱ وص ۱۵ ایرائر کرام سے بروایت می و درسے کہ بيعت المضوان معصوق ويرحنورا فدسلى التعطير ويهني اجيف ايب وست عدس كوامرا لموسين عثمان لندائه كالإنفرارداا وردومهد وست فنك كواسك اوير كمكرفرا اكربغثمان كالمقرم وتهاتها تمهما تق ببعث مخترت سيترف بورياب واقول اومطابهم المهم النوان سيعب حريث يمان كعالم كمرم منے ہے ہے۔ ہے کہ کہ کہ دورہ توست الندرکے ہوائے کا ترمٹ راصل کرلس کے بیکن بجہیں میردوک ویکے پینے ہے ہے کہ کہ کہ کہ کہ دورہ توست الندرکے ہوائے کا ترمٹ راصل کرلس کے بیکن بجہیں میردوک ویکے سخفين تواسي وراياية من بوسكنا كعثمان عارست بغرطوات كرلس خيا يزجب بفرت عثمان نشي المشرعة والبي صريبية ي تشرلف لا من تومرور علم مي المعربية ولم في وريافت كيا- آيا م في المن كيا سيسالد انهوں مصرض كما بنيں يا ديول المندين كس طرح لحواف كرلينا حبب رسول فقر لسف طواف تهيں كيا الى عربي عباس بمى مطالد فرالين موسايد وسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وضرب يلحدى يديه على الاخرى لعثمان وقال المسلمون طوبي لعقان قده طاف بالبيت وسعى بين الصقاوالمروة واحل فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم ماكان ليفعل فلماحاء عثمان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفت بالبيت نقال مأكنت لاطوت بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطعت وكتاب الروضد للكافي صدمطيع الوراس مضمون موین مرباذ است فارسی اشعاری اسی طرح اواکیا ہے۔

بغمّان پیرگفت آنرگول بکن الغت بیست کمن زیرشم کرآ پرچمد براست کمواف بینی واو پاکسیخ برآل احرمن نیاشد بربردائش روا بجوشیراً نگر برل مهرخوان گرمیل داری توطوف حرم دایمن محال اسست ایب برداف چول بستندیمثمان از وای سخن محطوف حرم سیسطول خدا

(كتاب موحيدرى تاليف مرزامحرر فيح التخلص إذ ل ١١٩) سبحان المنرية منزلت ا وربيكانكرت ، يداتما وا وريه رتبه مخرست عثمان دمني المنرعذ كا . ا در بمبرنی اکرم ملی انشرعیرونم کی است ہونے کے مدی ان کی شان میں کمواس کریں یہ شرف اور بمي كسي كونفيسب موا رجواس مستى مقدس كيصفرين آياكر جس بالحكوال أوتواس مستى مقدس كيصفرين آياكر جس بالحكوال وتنوالي سف بنا بالقرور يايد الله فوق ايديهم اس كوأب سفيتمان كابالقرور وبااور جن سیت کرسنے والوں کے متعلق اللہ نفائی سنے اعلان فرمایا کہ چولوگ تما رسے ہاتھ پر بانتخر كم كربيت كررسي بي وهرون الطونعالي كيرسا تخربيت كررسي بي ان الذين يبابعوتك اغايبايعون الله - عفرت عمَّان رض السُّوع كويم ان بي شابل فراكراس اعزاز واكرام كمصرائح توازاا ورحن بيست كرني والول كمستعلق -ادشا وفرما باكريس ان سے دائى موجيكا بول اور پس نے ان کے داوں كى كينيت معلوم كرلى سيئ كقل دضى الله عن المعصمة نعلوما فی قلوبه هدی نی اکرم صل انٹریلی وسلم سنے صربت عثمان کی طرف سعے بیست سے كمراس فسيلست بمي الزكويمي وإض فرماليا انيزان كيستعلق اسبيض لوربراس اعتمادا ود المينان كااكهارفرمار وباكرعثمان كالحبيث وعقبدت سعيد بعيدسه كروه بهارس بنیربیت انشکا طواف کرسے یاصفا ومرورہ بی سعی کرسے اور احرام کھول وسے . الاست برح كرم ودعالم مل مشرعيره لم سكرا عمّا واورا لمينان كا تنوست كي بوگار اور صربت عمان كاس اعما دير بيدا الرسف كامزيرك تنويت دركار بوكا ورسق مصطفى -صلى المشرعيه والم كالم جونمون مضربت عثمان رضى المشرعندسني بيش كي سيد استسم كالبيال

نونداورکیا ہوسکت ہے کہ فدائے بزرگ وبر تر کا عظیم گرسا شنے ہے اور فریش کا طرف
سے فوا ف اور سی کی کھی اُزادی بھی ہے لیکن وہ کہ رہے ہیں میرار سول طواف کرسے گا
توہیں بھی کروں گا ۔ اور میرار سول سی کرسے گا توہیں بھی کروں گا میرار سول احرام کھو ہے
سے فوا نوہیں بھی کھولوں گا بھی تو کبر ہے تعلق اور بیار ہے یا سی صفا وموہ سے دلیبی توان
سے طفیل اندیں کا شوق اور شق اس سی وطواف ہیں بھائوا انا ہے۔ المذا انکے بغیریہ عظیم
مبا وات اوا نہیں ہوسکتیں اور ندا کہ یہ سا دہیں حاصل ہوسکتی ہیں ۔ ٹھرا شرف سیالوی ا
انڈ بری کی ان تقریبات کا انگار مرف اس صورت میں کارگر ہوسکت ہے کرائی تین
سے ذاکریں ذرب ہے یہ وی تام ترک بول کو منظ کرا دیں اور ان کی کی یا جزوی اشاعت
تانونا جرم قرار دیے دیں ؛ بنا ہے اس کے بغیر می کوئی چا رہ ہے یا روایات کا انگار
کوئی معنی رکھتا ہے۔

مترم بهائيو! بي خداكوما مزاظ ليقين كرتے بوئ فرمبى تصب كودركنار
ركمكر فيفن تن بندى اورانسا ف سے موض كرتا بول كرائم كامرين كاس قدر واض
ا ور مير مبہ تقريبات ہے انكاركرنا اوران كى بيداز عقل وقياس ناويلي كرنا سان كے
امن منوم اور مينى سے انخراف كر كے عقل سليم اور ميے نظر وفكر كے خلاف توجہ بي كرنا
مرف اس شخص سے مكن ہے جودل سے ان كے ساخة مائى كے برابر مجى الفت نہيں
مرف اس شخص سے مكن ہے جودل سے ان كے ساخة مائى كے برابر مجى الفت نہيں
مرف اس شخص سے مكن ہے جودل سے ان كے ساخة مائى كے برابر مجى الفت نہيں
مرف اس تعلق ميں ہے دل بيں ال مقربين بارگاہ محدر سنت كى در ہ مجر وقفت نہيں عرف در مى الله الله مائى الله ميرى كے واضح ترا حكا بات اور ان كے
در زكاما تمام كے بنيد دفول ہيں جگام آدائى - ائم ما وقعين كے مربح ارشا وات كا خلاف
معنی بیانات اور تسمی تقریبات كو فلاف واقد اور جبور شاقین كر ہے والا ان كا
معنی بیانات اور تسمی تقریبات كو فلاف واقد اور جبور شاقین كر ہے والا ان كا
معنی بیانات اور تسمی ماخل فرات ہے مائے ۔

ینادی مناحق اول النها دالان فلان بن فلان وشیعته هد حد الفائزون وینادی آخوالتها دالاان عثمان وشیعته هم الفائزون و ببنی

ت لوایک ندا دسینے والا نداء ویتا ہے کہ ہوشیار ہو کرا ور خروار ہو کرمنو کہ فلال بن فلال اوران كاكروه من فانزالمرام بي اورشام كه قريب ايك ندا وسيف والاندا دیتا ہے کہ بوش سے اور بنبردار ہو کرسنو کہ عنمان اوران کا گروہ ہی فائز المرام ہیں۔ ومضرت عثمان منی استرعند سکے اوران سکے متبعین کے فائز المرام ہوسنے کی تفریح کے سا بمترس دوسری تخفیست ا وران کے تبدین کے فائزالمرام ہوسنے کا اعمال کیا جا تا سبے فلال بن فلاں کے ساتھ تو دیکھنا ہے ہے کاس فلال سے کون مراحی توالی تشیعی عام یہ ہے کہ امیرالمؤمنیں عمرین الحظاب رضی امٹر عزکانام نامی اگرنا چار سکھنا پڑجا ہے تو فلاں انکھ کرمسبکدوش ہوجا ہتے ہیں کمیؤ کمران کے ساسیے سسے بھی اس اس طرح بھا گئے بي كر دوبرا راسته اختيار كرسته بوسته فلال كر دسيته بي ابل تشيع سنه ابن كما بول . ين كى جكر بد لمرزافتيارى بي مثلًا كتاب منج البلائ خطبه بر ١٩ ٢ مطبوعه ايران بي و مله بلاد فلان فلقد قوم الأود الخ حضرت الم*الا مُرسِيدُنا على المرتفي منى التُدعز كي* اس خطبه کی مشرح میں صاحب بھبحۃ المحدائق ،ابن ابی الحدیداورمیاحب منہاج البراعۃ اور لابيي اوراب شم تقريح كرست بي كر فاس "سعم ادعم بي الترابن بنم الوكم والمعدِّلَق رض الشرعن كيمتعلق بمى كيت بي - ا ومرالدرة النجين سب كم الوكم معربي مرادبي -دنوسی، پیمکومیاصب ان دونوں روایات کا جواب بہنم کرسکتے اور کملی خوربرگویا آبنے عجزا درسیے مائیکی کا اعتراف کربیا اوراپنی جاعست کی وکا کست بین ناکا بی کا اقراد کرلیا س مخفرتيينيه

العزم می کویا ابر کمرمریق رضی السّرعزاد دران کے تبعین کے تتعلق یہ اعلان کیہ است - اور یا صفرت عمرین الخطاب رضی السّرعذا و ران کے تبعین کے تتعلق اور پہنے ہر مضربت عثمان رضی المسّرعذا و ران کے تبعین کے تعلق کر وہ فائر المرام ہیں ادیر بہنے ہر مضربت عثمان رضی المسّرعذا و ران کے تبعین کے تتعلق کر وہ فائر المرام ہیں ادیر بہن المسابقون بہن اعلان قرآن مجید ہے تال اللّه تعالیٰ: والسابقون الاونون من المهاجد بین والانصار والدّ بن ا تبعی ہد یا حسان رضی

غزوة بوك كي جهيز ريط رف عنمان كيك بنارات

القديون بين سنان كواي وقيت و وليت شرو و والمدن ا وفيد سم اد بريك است المرائي بين بيريك است المرائي من المرائي وقيت و وليت شرو و وليت ا وفيد سم اد برنجا است شام بساز كروه الإوثيات بعفرت رسول ا ورد و بلائي كيم برشكر بيش واشت بعفرت رسول ا ومرواتي سيصير شتر باسازوبك و برواتي سيصير شتر باسازوبك و برار شقال زرم رخ ما حركر و ويبي فرموو ، اللهم ارض عن عثمان فانى عنداني و نزگفت انداز مي برارش الكري من بامراز مي كرو د و ديم و را شمال مجميز فود و على ، عامراز معرافيني مريث كذركر مي بين فرموو ، حن جهز جيش العسرة فله البحثة فجهزها عثمان ي عثمان "

دسا ست عسرت بین عزده تبوک کے موقع بیری جب بنی کم سی انتمالی و کم سنجه دی طوف ترخیب میشتم گفتگو فرائی اورس کنین مریز مها جربن والفدار بس جوش وخروش پریابوگیا توغمان بن عفال رهنی انترعز ، جنول ند و دسواوند ا در ادر و دسواوتر چامری را کام برار در بم اشام کی تجاریت کیلیم تبارکر در کھے سکھ ایک

نام للمرباركاه رسالتاب مل الشرعيد مي الشكرى تيارى كے سام بیش كر دسیت، بنى اكرم ملى الشمطير وسيم سنے فرط يا عثمان اس سكے ليد جو يمي كريست اس كا خرر ولقعمان اس كولاحق تيس بوكا - يعني الشرلتالئ اسسيد موا خذه ا وربازيرس شي فراشكا -ا درایک زوایت بی سبے کریمن سواوترہے بمع سازوسا بان ا ومایک ہزار دينا رزرخالص كاما ضركيا اوريغ عليه الهاجهن ال كودعا وسيق بمست كما است امتدخمان ستداخى بوجا كيؤكري وتيرا فمبيب ومطنوب بون عس كارضا ازره كرم توجابتا ميادي ان سے رائنی ہو بھی ہوں ۔ نیز علماء سے کہ اسے کہ تبوک کی طرفت سو کریٹنے واسے پس بزارا فراد بيشتل لشكدي سيع دوتهائي كي تياري كانتهام وابتام انهول سي كيا تها . ا درعلی دعام دال السنست والجاعب )ستدان سمے سیے اس طرح مدبر نبی ک سبے کہ رسول خلاسى التعريب والدومحب ومست فربايا يوشق مبش عمرت بين لشكر تبوك وحيدكم نندست امريخى كالمت بيسب اورفغروفا قرست دوما سبب اس كوتيا ركرسكا ا دران کے سیے خردری ساندوسامان ہم پہنچاستے گا تواس کے سیے جنت ہے ۔ تو حفريت بنخان دشى التشرعندنيراس يوديسك لشكريسك سيصفرورى سازوسا مان مهيا فرايا-تبنيديل دعامه كى رواييت كوعليىره وكركم يمصصاحب نا مخسف واضح كردياكم بهلى رواست بي على دنشبعهي اب السنست كيمسا غدمتعتى بي اوراس بي مخر<del>ث عثمان حكامك</del> سکے بیں شارت بھی ہے کہ ان سے مُوافِرہ ا دربازیرس بنیں ہوگی ا دریہ د عاتمی سے کہ اسے اسٹران سے راضی ہوجا وروہ محیوب جس سے دل کا ارا وہ ہرہے - تو ا مشرتنا لی عبن نما ندیس تبله برلا وست ا ورابنی تفناء و تدررکوتیدی فرا دست ان کی صریح دیاکیذکررائیگاں جاسکتی سہے ا وریچران سے اسینے راحنی ہوست کاخرع بھی سيتنس كورضاءاللى مصحصول كى علىت ا ويسيب موحيب كے طور بر قركر كم سب كهي تيرا محبوب بعدل احدتوازدا وكرم ميرى رضاكا طالب سب لهُذا حبيب من ان سے ماضى بويجا تواس بطعت عميم مريم تعريم كالقاضا برسب كرتوان سيريمي لامحا لرراضي بولئذا لقينى لموسبران سك سيسا مشركوا كاكى مضاحاصل بيوكى ومديبى قرائ بجسيركا املان

چاه دومه می خرید مروقف کرنے اور سب بربی میں تو سیم بر بنیا رت

جب بدایت بن سا بیودی کے لیچروب اور تقاریر سے متا ترکوتی، بعری اور

معری حضرت بنیان میں استریک معاصرہ کئے ہوئے متے اور بعض صحابرام بھی بعض

معمد توں کے تحت و ہاں موجود سے توحضرت بنیان می استریم نے میں سعد بن ای دقا م

سے مرمبارک ان کی طوف بن کری اور در دریا فت فرایا کواس جمع میں سعد بن ای دقا م

اور زبر بن العوام بی اندوں نے کہا ہم حاضر بین کہے آپ کیا کنا چاہتے ہیں تو آپ

سوگذریدیم شاما بخداست کرجزا و تعالی فداست بست شنیدیدکدیس مدوند نبزدید مسطف صی اظری معلی دختم دکفتم آل مرید که فزیال دادی نجریدم فردویسب درافزائی تا توایب آل از برتوفی خرو بودمی جنال کردم گفتند جنیں بودگفت اسے فدا کواه باش به فکاه گفت شما دانیما سوگندمیدیم کرشنبدیدی و رمصطف سی اشدیلیدد م

كفنت خداوندآ بمس رابيا مرزوكه جا ه رومه را بخر ومن بخر بيرم فرموداً نجاه داسيل كن سين كردم تامسليانان را باشعرگفتن جنين تودگفتت است خداگواه باش دن آخره ناسخ التواريخ مبروم كن ب ووم صسيره بی تهیں اس خداو در تعالی کی شم رتا ہوں کرس کے علامہ کوئی خدانہیں ہے كماتم شيسناكه ايك ون مصطفة كريم مدرالعدواة والتسبيم كالدكاه بي حاحر موالوم بى نے عرض كيا كه وه قطوزين بوكر كھيا نوں كے سلے استعال كيا ما تا تھا بى سنے أب كے قرمان كے مطابق اس كوخرىدلياسبے تواكب سنے فرايا كرزاس كو وقف كرد وادر يري سجري شاق كريك اس بي توسيع كاابتمام كروناكه اس كاتوب تمهارسے بیے ذخیرہ ہوا در دائم دباتی ہوٹا بخہ ہی سے اسی طرح کیا اہنوں نے تصدیق كرست بوست كها واقعى اسى طرح موانها، تواسب سن عرض كي اسب بارالذكواه مينا بحرفرايا بس تمين متم در ي كردريا فت كرا الحول كرايا تمين معلوم سب كم ایک دن برارسے مصطفے صلی استر علیہ مسلم سنے فرایا ، استرنوا کی اس شخص کے سبلے مغرت ا درمخشش فراسے گا بوجا ہ رو مرکوخر پر کرست ہیں سنے اسسے حزیدلیا تو آب نے فرایا کراس کوئی کوایل کسلام سے سیے وقعت کر دیسے تویں سنے سب الارشہ اس کوابل کس کا کسے سلے وقت کر یا ۔ توان صحابہ سنے تامیک دلقعدیق کرسنے ہوسئے فرايا بال ايسيمى تفاتواكب شفكالسب الشركواه بوجا -ان د ونومعىرفذا دُرسىلم رُوايُول ا ورصريُول سيسے پي حضرت عُمَال في الشّرعن كم مغربت وتخشش كاعنان اوران كصعرفات جاربدا ورثواب وانم مستمر کی واضح شہا دیت کمتی سے ا وریسالتی الیٰ انخبرایت ہوستے کی ا ورمقام عورا ورمی فکسہ سبے کہ جواسل ۱ درجسے اہل بیت کو کمائی کا ذرایع بنائیں ا وراہ کھوں روسیے کا تھیکہ ندسے تواہ*ں بسین کانام لیتا ہی گوارا د کریں و*ہ توسی*ے مومن ہوں اوران کا ایمان و* اسلم تشكب يمشيرسي بالانريخ كمريج إسلام ا ورا بي اسلام سكے بياے اوپرسيد ، کاملی انسر عيركة لمسكة تميل درا ودامين المتقال يحكم بيراس تعرينهم الى قربانبال بيش كدي ا وراسيت

خون لیسیندی کمائیسسے کسلام کے ننج ہمیا رکہ کو بروان چڑھائیں ان کا ایمان واکسیام بھی مشکوک ہوا ورجیب ضرافہ ہرتعائی اورجیب رپول صلی انٹیرعلیہ ویم جھی ۔العیا ذاہشر

مضرت الم مسن كا معرس عمّان رسى الله عنه كى محافظت كرنا

لیکن یا درسید استرونالی سکے ہاں برفریا نیاب راستے گاں جاسنے والی تہیں ہیں یصے کوکل مجیدسنے ان سے اطلاص احدر فاشعاری کی گواہی وی سبے ا ورائشرنعالی سنے ان سے رائنی مجسسنے کا اٹان فرا یا ا درنی اکرم کی اسٹیریسی سنے ان کی عزیت انزاتى كے طور مبرزا باكد الع كم مبري انتھ ہے عمر ميرسے كان سے ا ورعثمان ميرا ول سبے اورا مام نیپن العابرین منی استی میٹرینسے الن تینوپ کا تشکوہ کرستے والوں كونه صرفت اسينے وراف سسے مصنكار ديا بلكه الى اسل مسك كل بين كرد موں سسے بمى ال كمے خارج موسنے كا على فرا يا را دران كى اسى عظمست و مفعت ا ورائل اللم براحسان وانعام کی قدروانی کریت بویستے حضریت علی مریشنے میں انتدع نسب بوائیوں کے خلامت اسبے لخدت جگر اسمفرت نسم اسکے نورنظر اور نبی اکریم ملی انٹند علیہ وہم کے پیارید نواست هزیت منی دنشرعند کوحظرت عمان منی املیم عند کے ورواندسے مل خطر بوناسخ التواريخ جدروم كذاب ووم صوبه بربرے داربنار کماتھا۔ يس قوم آتش با در دندوم وترسنتين نددند وياك مبسوطين وببرسون تهره دردنگرداتش زدنرسن بن علی علیماکسلام ویمدین خلی عیما دستر ندوعتمان بودند، عثمان باحسن بن على گفتت اينوقست ورباست سرايت سا تعدم براشته كاربردك مسبورا تنروبير توعلى بن ابى كما نسب اين منكام ويق أوا برانيناك استت تداسوگذرمبریم کرنزداوشوی پس سن علیماسنم ازند دا و بیروان شدر بوائ قنم سنے آگ لاکر پیلے دروا زسے کولگائی ا دراست ممل لموریز عیا دیا ا وراندرا ممدد ومرسه ومعانسید کوهمی آگر کیا دی مفریشیسن بن علی دنی انتونها ، منخرش فحدين سلمدا ويتصغرست عبدا ولتعربن زبررتنما وللتعنيهماس دفنت حفرت عثمان ثيمالك سكياس موجودسفته بحفريت عثمان ستصحفريت حسن دننى المشرعن سي كهاكم اسوتيت

بیراس قوم نے مواسے در وازوں کو کمی ٹرسے مقصدا ور بری ٹیت کے تحت جلا دیاہے اور تمہا رہے والدگرامی علی بن ابی فا لب اس وقت تمہا رہے حق بی بہت اندریشہ کاک ہوں گئے لنزائیں تمہیں شم اور ادلئیر تعالیٰ کے نام کا واسط دسے کرکھتا ہوں کہ آہب ان سے پاس تشریف ہے جائیں تب حفریت حسسن دیمی ادلئی عند دہاں سے احظے ۔۔

رن المساورة المساح المسطى المرام الم

عثمان دخی المشدعذی تعدروم راست به عقی کردید معزیت اسامه رخی المشدعذ نے معرت کی نئی الشدعذ کو بیم المدعز کا میں المدعز کو بیم الرحزی بی اگر حزیت مثمان شهد ہوگئے تعدال تعدال تعدال تعدال تعدال المحلال المحالی المحلیل المحلیل

بس جا ڈا وہ الن سے کموکیم برسے والدگرائی آپ کی طرف دیجے رسے بی اور تمان کے
پاس جا ڈا وہ الن سے کموکیم برسے والدگرائی آپ کی طرف دیجے رسے بی اور تمارسے
اذن کے متظریں ، اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ بوائی لوگ تمارسے قتل کے درسیے
بی اگرا ہے جا بی تواب کو مرد و تعاون فرایم کریں اور انہیں آپ کے و واست مرائے

قد قال له قوم من الصحابة لوعاقبت قوماً ممن اجلب على عثمان فقال عليه السلام يا اخوتا لا: انى لست اجهل ما تعلمون ولكن كيف في بالقوة والقوم المجلبون على حد شوكتهم يملكوننا ولا خلكهم وهاهم هولاء قد ثارت معهم عبد انكم والتفت اليم اعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما شاء وا وقل ترون موضعالق را على شيّق تريد ونه وان هذا الامرام رامر ما هلية وان لطولاء القوم ما دة ان الناس من هذا الامراد احرك على امون فرقة ترى ما لا ترون وفرقة لا ترى هذا ولا ذاك ما ما ترون وفرقة ترى ما لا ترون وفرقة لا ترى هذا ولا ذاك ما فاصبر واحتى يهد والناس وتقع القلوب مواقعها و توخذ الحقق مسمحة قاهد والناس وتقع القلوب مواقعها و توخذ الحقق مسمحة قاهد والناس و تقع البلاغ دمصرى جلا ولو فلك المرى "

(و نهج البلاغ مع ابن میتم جلد ثالث صلی ) ترجه صحاب کرام عمیم الرخوان کی ایب جماعت سند آب سے عرض کیا کہ کائی آب حفریت عمان رئی المند عند کے خلاف بوا کردنے والوں ا ور ان کوشہ پر کردنے والوں کومنرا وسیقے اور مقاب واشقا کا کشد ا مند بات وآپ نے فرایا ہے مرے عائیو! میں اس سے بے خبر اس بوں بوتما درے علمیں ہے۔ ایکن ابھی مرسے باس استعمالوت و افتات نسیں ہے اوران کے خلاف کا دوائی کرسنے والی توم اپنی اوری وری توت برہے وہ ہم برجم بالانے کی نوت در کھتے ہیں اوریم ان پرجم انی کی قوت در کھتے ہیں اوریم ان پرجم انی کی قوت و وائت نہیں رکھتے اوراس پر بمی نظر رکھو کرتما ہے سے خلام اور اوران سبھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ تما در سے انہیں موجود ہیں اور تمہیں جس امری چاہی کھیف اور شقت و سے دریان موجود ہیں اور تھی جس کے کرکڑ در ہے کا تم اور کھی ہو۔ اور سبے شک موری میں اور ان کو کا میں ان دری اور ان کے ما موری کے اور سبے شک موری میں اور کی اور ان کو کو کا اور ان کو کا دران کو کو کے اور سبے شک موری میں اور کو کا دران کو کو کا دران کو کو کا دران کو کو کا اور ان کو کا دران کو کو کا دران کو کو کا دران کو کو کا کہ ان میں موجود وہم تھی ہیں ۔ کے امور سرے دوا عاشت کی موری میں موجود وہم تھی ہیں ۔

اگراس ما دکوه فراجائے تواس بی تین قیم کے نظریات کے لوگ موجودیں ایک جاعت وہ ہے حوکم نظریہ ہے دو مراکروہ وہ ہے جوار نظریہ ہے دو مراکروہ وہ ہے جوار نظریہ انظریہ رکھا ہے جو تم سے ختلفت ہے اور تیمراکروں وہ ہے جو کم توقف اور زیمان نظریہ امال ہے جو تم اور نہی دو ہو کا دور نہی دور ہے اور زیمی دور ہے المان مروج سے سام او بیان کے کوگ پرسکوں فریق کے نظریہ سے تنفی ہے مائی امروج میں اور بیان کے کوگ پرسکوں نوجائیں اور نوب وا ذیان ایمی مالی حالت پراجا ہمیں دا ور بیمانی کیفیا ہے فائی ہوجائیں اور خوق آنمانی حاصل کئے جاسکیں المذامیری طرف سے مطمئن مرجوا وہ ویکھوکر میری طرف سے کیا فیصل تما ہے سامنے آتا ہے المح

على المالام في ناخبرالقصاص عن قتلة عثمان وقوله - و الخسسة

لست اجهل ما تعلمون دليل على انه كان في نفسه رالى ان هذا الامرامرة هلية برس موالمجليين على عتمان ادلم يكن قتلهم ايالا بمقتضى الشريعة اذالصا در عنه من الاحد آث لا يجب فيها قتل. الى . قوله فاهد واعتى وانظر اما ذا ما تنكه مه امرى مدل على ترصد و وانتظار وللفرصة من هذا الامر-

یاتیکم به امری بی ل علی ترصده و انتظاره المفرصة من هذا الامربرا مرزین نشین رسے کوائ کام امر اور خطبهٔ مرتضافی المترعنهی حفرت عمان الله می قاتلوں سے قصاص اور انتقام لینے بین اخر والتواد کاعذر بیان کیا گیا ہے۔ اور ایس فرمان بی کہ بین اس سے بے خبر نہیں جو تما رسے علم بیں سے اس امر کی ولیں حریج ہے کہ اب کے دل بی قصاص اور انتقام کا پختر غرم تھا اور آب کا یہ فرمانا کہ برا مراج بیت کا امریع تواس سے آب کی مراد بسیے کہ امر غمان کے دل بی قصاص اور انتقام کا پختر غرم تھا اور آب کا فلون کا دوائی نول امریع تواس سے آب کی مراد بسیے کہ امر غمان کے مراب کا مراب کا اس کا دوائی نول المرب تعرب کو تون کو انتقام کا بی تعرب مراب کا بی تون کو اس می انتقام کا دوائی اور قصاص کے بیا فیل کا انتظار کر واس امری دلیل ہے کہ آب انتقامی کا روائی اور قصاص کے بیا خیول کا انتظار کر واس امری دلیل ہے کہ آب انتقامی کا روائی اور قصاص کے بیا موقعہ کی انتظام کی واس کی واس کی کی سے کہ آب انتقامی کا روائی اور قصاص کے بیا موقعہ کی انتظام کی واس کی واس کی کی بی تھے۔

ال سبب كوجم كري توبست فراد المراد ال

### فضيلت ينين بزبان امام الوجعفر محرقتي رشي التعنهم

اسی شمن بی ا مام علی مضاده می اوند از نداد جند مند مند مند من ابی بین استری کا نظریه مخرست ابی بین استری کا نظریه مخرست ابو بین به دوابیت مخرست ابو بکرمدین ا ورحفرت بروابیت اجتماعی که رست چلیس به دوابیت اجتماعی که بین کاب بین اجتماعی که بین کاب بین احتراعی که این که بین می احد متوا ترا و دسته و دروایات کواپن که اسب بین در دی کرست کاالترام کرد کھا ہے۔

نقال ابوجفر دنجرب على كست بمكرقضل الي مجروقال لسبت بمكرقضل المرافضل موديا المرافضل موديا المرافضل موديا المرافضل من عمر وانتمى بقد رالفرورة) بيني الم البوجفر فيمربن الخطاب كي فضيلت كاشكر دمديق رضى المترعن مي فضيلت كاشكر معديق رضى المترعن مي فضيلت كاشكر بمعل الميكن البوكم عمرست افضل بين رضى المترعن المناور وأول كا ولوالقضل بونا مجى المام بهوكي ا ورصفرت البوكم رضى المترعن المترمن المنطوب منى المترعن المترمن المترمن المترعن المترمن المترعن المتحروت عمر بن المخطاب مضى المترعن المترعن المترعن المترعن المترمن المترعن المترعن المترمن المترعن المتركز المترعن المترعن المترعن المتركز المتركز

اب ذراصفرت امیرموا و برمی انظر عندا و ران کے موا دین نیز صفرت الملحه ، محفرت نربرا و رحفرت ما محدن قالا معنون قالا معنون قالت من انشر مد لینتر منی انشر عنی مخرت امام معدن قالا منی انشر عند که بی اوران کے باہی نزاع کی نوعیت کا بھی اندازہ فرالیس کرا یا ان بیں کعزواسل کی جنگ متی یا اسلام والمان میں اشتراک کے بافجود اندازہ فرالیس کرا یا ان بیں کعزواسل کی جنگ متی یا اسلام والمان میں اشتراک کے بافجود مرون علا فہمی اورخطاء اجتمادی کی وجہ سے اختلات و نزاع کی نوست بہال ک

پہنی اور کوئی شخص جس رفت اور بیندی مقام پریمی فائز ہو بشری تقلف کھے نہاں ہیں موجود ہوتے ہیں ۔ حزات انبیاء فوع بشرک عظیم ترین افرا دہیں گردیکھئے سکے بھائی ہو کر حفرت ہارون اور حضرت ہارون اور حضرت ہارون اور حضرت ہارون اور حضرت ہارون اور خوات ہیں ملیا السام کے مرتبہ کوہ ہنے ہی نہیں سکتے ۔ لئزااس سے میں کرام علیم الرمنوان توانبیاء علیم السام کے مرتبہ کوہ ہنے ہی نہیں سکتے ۔ لئزااس سے اس قتم کے افعال کا صدور لبیراز قیاس نہیں ہوسکت ۔ ہرکیجٹ اختلاف ونزاع کے با وجود حضرت علی رفی اور عمل اور عمل اور طریف کو رفی مان خاری اس میں میں میں میں اور عمل اور طریف کو رفی مان خاری ہوئیں۔

# الم مندست عائمة ولقد ظليم منعلق الشرك والمودي

رد فخرجوا یجرون حرصة رسول الله صلی الله علیه وسلوکما تخرالا مة
عند شرائه امتوجه بن به الی البصرة غیسانساء هما فی بیقه ا
و ابر زاحبیس رسول الله صلی الله علیه وسلم له اولغیرهما الم
ده لوگ بن اکم صلی الله علیه کرم ک عزت وحرمت دخرت عاکشه مدایت رمز
کواپنی بم اه کینی بوست بعره کی طرف شکے جیسے کہ لونڈی کو خریراری کے
دقت کمنی جا اسب بس ابن عورتوں کو توان دونوں دحفرت طلی ا وررول منظم
حفرت زیر دمنی الله عنها ) سف اپنی عمروں ہیں بھایا ہوا ہے اور رول منظم
میل الله علی مستوره و مندره کوا بینے اور کوکوں کے ساسف لما برکر
میل الله علی مستوره و مندره کوا بینے اور کوکوں کے ساسف لما برکر

صرت مدید کے ساتھ اپنی شکر دئی کا ذکر کر سنے کے بعد فرایا لها بعد حومته الاقد بی والمساب علی الله نیج البلاخ مبداول س ۱۹۳۸) اب بی اس کے بیے میرسے ول میں وہی سابغہ مزنت و ترمست ا ورقدر و منزلمت ہے اورقبی معاطلت کم صماب لینے والا انظر ثمالی ہے)

اس، وقدروى ان الناس اجتمعوا الى اميرا لمؤمنين يوم البصري فقالوايا امير المؤمنين اقسم بينتاغنامً لم مقال ابكم ماخذام المؤمنين في سهده دكتاب علل التشوا تُعرص الإستا دلابي العباس قىمن اصحاب الامام الحسن العسكري ـ تحقیق روایت کیا گیا ہے کہ بھرہ کے دن فتیاب ہونے کے بعر صفرت علیٰ کے لشکری آب کی ضرمت میں اکھے ہوکر یونس کرنے لگے اسسے امیرا کمؤمنین ان اہل بعره كية اموال غنيمت بهارسه درميان نقت يم فرما وُتُواب نه فرما يام بي سس كون ام المؤمنين عائشركوا بني حشري ليتا سب اور بيم مضمون ابوالعباس في سنه قربالاسنادي ذكركياب اوروه امام حس عسكرى كے اصحاب سے ہے م عربى عبارت الاخطهو فقال له قائلون ياعلى اقسم الفيئي بينناوالسي قال فلهااكثرواقال ابكم ياخد ام المؤمنين في سهمه فسكتوا-تويه تما مفرت على المرتضى مضى امضرعنه كى لحرف سيسے ان كى عزیت و تكررا ور حرمت وكرامت ا ورام المومين ہوسنے كا اظهار واعلان با وجوداس ا قبلم كے ! ام المؤمني*ن ا وراحترام مرتضى . اب ذراام المؤمنين رض المشرعنا كالمو*ن سے صورت مال کا مشا ہرہ کیجئے ۔ دعل انشرائع صف

قالت: قضى القضاء وجفت الاقلام والله لوكانت بى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون ذكرا كله ومثل عبد الرجل بوالحارث بن هشام فشكلتهم بموت وقمل كان ايسرعلى من خروجى على على ومسراى الدن ى سويت فالى الله اشكولاالى غيرة بخرت مرية رمنى الشرعناسن فربايا الله ى سويت فالى الله اشكولاالى غيرة بخرت مرية رمنى الشرعناسن فربايا الله نائل كاقت وار د بوكل اور تلمين اس كواكم كرفشك بوكئ تقيون كالرميرك رسول خداسلى المشرعيد وسلم سع بيس فرز ترعبد الرحن بن مارت ابن بشام بيسك بوست بجرب كي بعد وبرس ال كاموت يا شهاوت كيم بين جما بوق تو وه بوست بيرواشت كرناس سعس الاداكم الله تقام مرس على المرتضل الم

کے خلات خرورج کرنے اوراس راہ پر جینے سے لائق ہوائیں ہیں انٹرتغالی کی طرف اس امری شکایت کرتی ہوں نرکسی دوسر سے شخص کی طرف واور انظر نفالی سے اس برمندرست خواہ ہوں)

اس کے ملاوہ بھی ہمت سے کھات اسی ضمون کے مردی ہیں جس سے صافت ملی ہرہے کہ اخترام اور اکرام کا ہرہے کہ اخترام کا وقوع سلم کمراس کے با دیجود با ہمی اخترام اور اکرام برقرار تھا اور برقرار تھا الدتھ ہیں یا علی المرتھ کی شان رفیع ہیں ایک طرف میں نقیب دقتر لیط کر سے تھے ہیں کا ماں اور دو مرس طرف موں ولا بیت اور مرجہ شمر روحا نیت - اگر صفرت علی کی جل است مرتب مفرت صدیقہ کی شان ہیں گستا نی پرا کا وہ کر سے تو قول باری تمال وکی تقل لھ ما ای ولا تبھر ھا "کوسلے کے دواکر ابنی ال کے شعل تھے ہیں بات کر واکر ابنی ال کے شعل تھے ہیں جہت تو مسب مؤمنین بکر علی المرتفی میں اخترام اور کی المرائی اور محابر کرام عیم الرضوان کی روحانی سب مؤمنین بکر علی المرتفی میں اخترا ور در بھرا کہ کرام کرام اور محابر کرام عیم الرضوان کی روحانی سب مؤمنین بکر علی المرتفی میں اخترا ور در بھرا کہ کرام کرام اور محابر کرام عیم الرضوان کی روحانی سب مؤمنین بکر علی الرضوان کی روحانی سب مؤمنین بکر علی المرتفی میں انہ میں اسے موان کرام کرام عیم الرضوان کی روحانی سب مؤمنین کرام کی دوران

اگرا متراض بی کرنا ہو توجس طرح صرت مدایۃ پرکیا جاسکتا ہے کوئی خارجی حفرت ملی کے خلاف اف کرنا اورا وہنی بات کرنا ورست نہیں ان کے خلاف اف کرنا اورا وہنی بات کرنا ورست نہیں ان کے خلاف انکیول کرجا کز ہوسکنا ہے بکرجس طرح صرت بارون وحفرت موسی علیم السلام کے معا عربی سوائے زبان بندر کھنے کے اور اورب واخرام سے کام کیفنے کوئی چارہ نہیں بیاں بھی اسی طرزعل کوا پنا نالازی ہے اورب واخرام سے کام کیفنے کے کوئی چارہ نہیں بیاں بھی اسی طرزعل کوا پنا نالازی ہے دست وحفرت کھی خوار موضرت موار اورا ہل شام کے متعلق فرمان مرتفئی )

وكان يدع امرنا انا التقينا والقوم من اهل الشام والظاهر ان ربنا واحد و نبينا واحد و دعو تنافى الاسلام واحدة ولانستزيدهم فى الايمان بالله والتصديق برسوله ولا يستنزيد وننا والأمرواحد الاما اختلفنا فيه من دم عثان وغن منه براء . الخ

اس فربان مرنفنوی سے سراحت اور ومناصت کے سائٹ ٹابت ہوگیا

کہ ہم آلیں ہیں پرشتہ اسلام والمیان کے کا احسے ہمائی ہیں اور ہم ہیں سے فرکوئی فریق دومرے پرائمیان ولقدیق ہیں فوقیت بتناسکت ہے اور نہ وومرے کونی پا وکھلا سکت ہے ۔ جھکڑا مرف بخون عثمان رضی افٹر عزی وجسے بیریا ہوا ہے ذکر دین امورا ورارکان اسلام والمیان ہیں جس ہیں جزرت کلی لیتینا میں پر ہیں اور آپ کے ساخہ نزا ماکر نے والے منالط کا شکاد لیکن اس ایک معالم ہیں ان کی غلمی کو ان کے ایمان واسلام کے کالعدم ہوجا ہے کا اسبب قراد نہیں و سے سکتے آخر ان کے ایمان واسلام کے کالعدم ہوجا ہے کا سبب قراد نہیں و سے سکتے آخر ان کے ایمان واسلام کے کالعدم ہوجا ہے کا سبب قراد نہیں و سے سکتے آخر من بعدل حشقال ذرة شوایوہ من بعیل حشقال ذرة شوایوہ ہی فرایا ہے اور ومن بعدل حشقال ذرة شوایوہ ہی فرایا ہے اور ومن بعدل حشقال ذرة شوایوہ ہی فرایا ہے اور ومن بعدل حشقال ذرة شوایوہ من فروری ہے از روشے و حدہ باری تعالی اور برغطی پر بزا من خروری نہیں کرے شاری آسے کی کوئوا مشرقالی کا می فران ہے ۔

من بعدل حدی اور کو کرکوری اس کے کا وہ وہ بی کو جا ہے کا اور برخلی کو کے ان کے دو موری خلال کے می دوری ہی کر جا ہے کا اور برخلی کو حالت کی کھوٹوں کے خلاف کس بہتاء " اطرتعالی شرک اور کو کو کو کو ان میں کہ میان کا دوری خلال کی میں کو جا ہے کا اور اس کے علاوہ جس کو جا ہے کا اور اس کے علاوہ جس کو جا ہے کا اطرتعالی شرک اور کو کر کو کہ ان میں نہیں کر سے کا اور اس کے علاوہ جس کو جا ہے کا کھوٹوں کے خلال کی کھوٹوں کے خلال کا کھوٹوں کے خلال کی کھوٹوں کے خلال کی کھوٹوں کے خلال کی کھوٹوں کے خلالے کی کھوٹوں کے کھوٹوں کے خلالے کی کھوٹوں کے خلال کی کھوٹوں کے کھوٹوں کے خلالے کی کھوٹوں کے کھوٹوں کے خلالے کی کھوٹوں کے کھوٹوں کے خلالے کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے خلالے کی کھوٹوں کے کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کے کھوٹوں کی کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کی کھوٹوں کے کھوٹوں

#### Marfat.com

دومرست گنا ہمنش دسسے گا

قال تعالى: فالذين هاجرواواخرجوامن دبارهم واوذ وافى سبيلى وفاتلوا وقتلوالا كفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جناب تجرى من تفتها الانهار توايامن عندالله والله عند حسب المتواب رسوره آل عمران)

پس جن ہوگوں نے پجرت کی ا در گھروں سے کا ہے گئے اور میری راہ میں تکلیعت دسئے گئے اور راہ خدا میں جہا دکیا اور نش کئے گئے کئے میں مروران کے گئے گئے اور راہ خوا میں جہا دکیا اور نش کئے گئے کئے میں خران کے گئاہ دور کروں کا اور مزوران کو جنا ست میں داخل کروں کا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں المشرندالی کی طرف سے تواب کے مور میرا ورا مشرندالی کے اس ہی اجھا تواب ہے ۔

نبزارشا دخا وندنعالى ب

لایستوی منکم من انعق من بل الفتح وقاتل اولیك اعظم درجة من الذین انعقواص بعد و قاتلوا و کلا و عدالله الحسنی یک تم یس سے دہ کوگر جنوب نے کم سے قبل انٹرتوالی ک راہ بب مال خری کی ا ورجها و وقتال کیا وہ نیخ کم سے قبل انٹرتوالی ک راہ بب مال خری کی ا ورجها و وقتال کیا وہ نیخ کم کے لبداسوم لا نے والوں اورجها و کرنے والوں کے برابر نہیں بلکہ پہلے راہ فعرای خری خری کرنے والے اورجہا و کرنے والوں نے برابر نہیں بلکہ پہلے دا و فعرای ال خری کی اورجہا و دوجہا و کرنے والی نے بدیمیں راہ فعرای بال خری کی اورجہا و دوجہا و کرنے فراتی کے سائٹر انٹرتوالی نے وہ کی اورجہا و دوجہا و رجہا و ربرایک فراتی کے سائٹر انٹرتوالی سے درجہا ہے وہ نوت کا وعدہ کی اورجہا و دوجہا و کرنے کے سائٹر انٹرتوالی سے درجہا ہے وہ نوت کا وعدہ کی اورجہا و دوجہا ہے۔

اورونیایی اگر با بی نجیش اور کرر با یا بی گیا توادشرندالی دونول فراق می می توادشرندالی دونول فراق می می می وصفائی کرا کے دونول کوچنت میں داخل فرا دسے کا کمدا قال تعالی : ونزعناها تی صد ورهم من غل اخوانانی سرونتا بین اوریم نے سعب کرایا وہ کینہ اورغیظ وغضب جوان کے دلوں ہیں تھا ۔ ورانیا لیکہ وہ بمائی بھائی بن کرا یک

دوسرے کے ساسنے بنتی تخوں اور سایند پر بیٹے ہوں گے۔ الزائق اکراور تقل اصفر کے بیانات ہیں آتفاق واتحا و کے بعدامیر سا ویرا ور و کیر محالم کم ام مها جرین و انصار عیہم الرضوان جوان کے معاون سے ایمان پر حکم کی اور ان کو منافق بھر کافر قرار دینے کی نفوذ باد تلک کئی وجہنیں ہوسکتی اور علی الحقوص الم احسن رقی الحتر عنہ کی مصالحت امیر معاور نے کوئین خلص ہونے کی سندا ور فیما نرت سبے ورز خو و امام حسن مجتبی کی میڈیست ایمانی وہ اسلامی مور و لمعن و تشین بن جائے گی کہ آپ نے امور است اور معاملات دیں اور اسحام اسلام کے تفاذ کو عزم سم کے باتھ ہیں و امور است اور معاملات دین اور اسحام اسلام کے تفاذ کو عزم سم کے باتھ ہیں و دے ویا نعو ذ واللہ حن ذلک نیز حفرت الم حسین رضی الحتر عنہ کا ایم من دانو مسلم کے وصال کے بعد امیر معاویہ کے سامتے مصالحت و مسالمت کو برقر ادر رکھتا اور محرب وقتال سے گریز فرما نا بھی ان کے ایمان واضل می واضح و لمیں سہے اور اس کی وفات کے دمیل سے دیور اور احتیار افرام باب بیٹے میں فرق اور احتیار اس کی وفات کے دمیل سے دیور اور احتیار احتیار اور احتیار اور احتیار اور احتیار اور احتیار اور احتیار احتیار اور احتیار احتیار اور احتیار اور احتیار اور احتیار اور احتیار اور احتیار احتیار اور احتیار اور احتیار اور احتیار اور احتیار اور احتیار احتیار اور احتیار اور احتیار اور احتیار اور احتیار اور احتیار احتیار احتیار اور احتیار احتیار

پیشک ہم اورتم بھیے توسنے ذکر کیا باہی الفت اوراجماً ع واتفاق کی مالت ہیں سفے لیکن پہلے ہمارسے اور تمہارسے درمیان اس امرینے تفریق ڈالی کرہم کسلام اسٹے اورتم کفر میر مرفرار رسبے اور تمہا رسے اسلام النے کے بعد اس امرینے تفریق گرائی دی سبے کرہم اسلام پر لوری طرح ثابہت قدم ہیں اور تم ثابہت تکرم نمیں درتم ثابہت تکرم نہیں درتم ثابہت تکرم نہیں درتم تابہت تکرم نہیں درسبے ملکم نتنہ ہیں متبلا ہو کئے ہو۔ اور میں مضمون و و مرسے خطبہ ہیں ان الفاظ فررسا تھ اور کہا گیا سبے جو آب سنے اہل بھرہ سکے خلافت قتال کی تیا ری کرتے کے مرسا تھ اور کہا گیا سبے جو آب سنے اہل بھرہ سکے خلافت قتال کی تیا ری کرتے

وقت دیا سه

ومالى ولقريش والله لفدقا نلته عركا ضربي ولاقا تلنهم فقونين وانى بصاحبهم بالامس كما اناصاحبهم البوم والله ما تنقم منافزيش الا ان الله اختارناعليهم فادخلناهم في حيزنا۔ ( تیج البلاغ مع نترح حربری علوثانی ص ۱۸۵) شیھے فرلیش سیسے اوراتہیں تھے۔سے کیا کام بغدابس بندان کے ساتھ قتال کیا حبب کہ وہ کا فرستھے اور پس حفرودان سے قتال كرون كا جب كروه فتزين يوكي بين يتيناكين بي كل ان كاصاحب قتال تقا-جیسے آج کے دن بخدا فرایش ہم سے نامیسند نئیں کرستے گراس امرکوکراد للراقالی نے ہیں ان پرترجیح دی میکن ہم نے ان کواپنی جاعبت ا در تعبیلہ میں شمار کیا ۔ ان دونول عبر برختون کوکا فرسکے مقابل ذکرکیا گیاجس سے صافت لما مرکہ آب کے ساتھ حرب وقتال کرنے واسلے کا فرنہیں خون عثمان مضی انٹیرعنہ سکے معاطه مي غلط فنهم كما تشكاريس اورمفتون بي ساسى سيسے ابن ابی الحديم مقترلي مشيدي نے اس مقام پرکیا - و هذا الکلام برگک قول اصعابنا، ان اصعاب الصبین والجهل ليسوابكفا دخلافا للاماحية فانهم بزعدون انهم كفاد دتترح صريرى مبس ٹانی می ۱۸۷) یہ کلم ہمارسے اسماب بندا دیوں کے قول کی تاکید کرتا ہے کہ اسما ب صفین ا در حل کنا رہیں ہیں ۔ بخلات شیدا مامیہ کے وہ گمان کرسنے ہیں کر وہ کفارہیں -فرمان نبوى حربه عن حربي كام محيم فنهم : ربايه سوال كربى اكرم من المترملية ولم فنه قرابا است على موبال موبى وسلال سلى ترسيس تقربك ميرس سائق وبنك سب اورنیرے ساتھ ملح میرسے ساتھ صلح سیدتواس کا جواب یہ سبے کہ یکا اکتبیہ بين كے نبيل سے سيستن كہا جاتا ہے ذبك است كريرشيرہ ليكن يرمقعد ننین که زیرا در شرین مینیت ا دراتیا دسید بر بقصدسی که زیرشری ا نندسید ببض وجوه سعے بیال مجی ہی مفصد سید کرترسے ساتھ جنگ یا مسا کمت اورمعالمت ميرسيد ساتق جنگ اورمصالحت كى مانندسپ بعض جوه مي بين بي حق برمول

ا ورمبرا مخالفت علمی بربوگادسی لحرح تم حق پرموسکے ا ورتبها رسے مخالفت علمی پرہوں کے اور تمام وجوہ میں مشارکت اور برابری لازم نہیں آئی کرمیر سے ساتھ جنگ کرنے وال کا فرسنے المذا تھارسے ساتھ جنگ کرسنے وال بھی کا فرسنے کیؤکر استی اسنے نی كے ساتھ توحرب وقتال نبیر كرسكتا ايكن ايتوں ميں باسم نزاع وقتال موسكتا ہے كماقال نعالى" وال طائفتان من المؤمنين ا قتتلوا فاصلحوايين اخوبيكعرف ان بغت اجداهماعلى الاخرى فقاتكوا التي تبغى حتى تغيينً الى اصرالله " أكرمونين كے دوكروہ آئيں ہي جنگ و *عبرال اورحرب وقتال براتراً ئبن توان دونوں بمائی فریتول ہی مصالحست کراوُ اگر* ایک گروہ دوسرے کے خلاف بنا وست کریے تو بائی فریق کے خلاف جنگ کرور · ناآنکه وه انتدتنالی سکه امرکی لمرف نوسته اس کی مزید تومین در کارمونوایک حواله ضميمهٔ مقبول كاسنة ميس شا پرهبول خا لمربوا ورحقیقت حال منکشف، بوما سنے حنرت ابن عياس سيص خفول سيسے كم سرورعالم صلى المشرعير وسلم سنبرحفوت على يفى المنوعة کوفرایا یس نے تمارسے شیعکی الم نست کی اس سنے تماری الم نت کی اورس سنے تهاری ابا نست کی اس شے میری ابا نست کی ا ورجس سقے میری ابا نست کی اسے انٹرنتالی اتش دوزخ بی داخل کرسے گا۔

مهارسی شید مهارسی فی بونی مثل سے پیدا کئے سے بیدا کے سے بی اسے میں بس جو
ان کو دوست رسکے کا وہ ہما را دوست ہوگا ۔ اور جوانہ بی فقنب ناک کرسے کا
وہ ہمیں فقنب ناک کرسے کا اور جوان سے دشمی کرسے کا وہ ہمارا دشمن سہے ۔ جو
ان سے دلی مجست رکھے کا وہ ہما را دلی دوست سے دشمی مقبول می ۲۸۲ وم ۲۸۷)
و تباہئے کی ہر شید سے جنگ ہی کفر ہے اور ریسبی مفرت کی مرتفیٰ دخی الشوعنہ کے
مرائے مجبت وعدا وست ہی ہم بر ہیں اگر نہیں اور لیقینا نہیں تواسی طرح مفام بنوت اور
مقام خود مرکزی ہے جیسے کر مابقہ عبارات اور ارشا تواست می موقفی اس برشاہ ہی
فرق واضح طور برکیا ہے جیسے کر مابقہ عبارات اور ارشا تواست موقفوی اس برشاہ ہی

بشركميكم بينا بلكدل بنيا التنوتنال نصيب فرماسك-

المی فکریں ہو جب ان حفرات کے متعلق حفرت علی رضی المسرع کا نظریہ اور طرز علی واضح ہوگی جن کے ساتھ عملًا لڑا ٹیاں اور جنگیں مؤیں توج ہے کے ساتھ اڑا ئی اور جنگ کا اور جنگ کے متعلق مسب کوشتم اور کالی گوڑے اور کا فرومنا فق کے فتووں کا کی جواز ہوسکت ہے علی الفعوص حب کر آپ سے ان کے محا مرو مرائے تا بت ہیں اور ایسے قطعی اور نا قابل ترویر وانکار خلوں کے ساتھ کہ ڈھکوما حب نے ان کے جواب ہی جب ساوے میں ہی عافیت سمجی اور علی الفصوص قرآن جیما و رتق اکمر مرائی کی شما و توں کے بداور تقل اکمر شما و توں کے بداور تقل اکمر کی شما و توں کے بداور تقل اکمر شما و توں کے بداور توں وجرائی کیا گئن ہوسکتی ہے ۔

# مت بيرن الوم المضطحة بنالله ضي الله عنه المعنهما كاربوع ع

حزت زیر رضی الله عند نے آنا کو کارین حفرت امرا کو منبئ کی رضی الله عند کے فلاف نقض میرکیا آیس میدان کا رزاد میں حفرت کی رضی الله عند کیا دو یا ہی برا تہیں فران رسول الله میل الله علیہ والگیا اوروہ یہ مخاکہ اسے زیر آج تم علی کے ساتھ بست بیا رکر رہے ہوتو آب نے عرض کیا۔ وحالی لا احبه وهوا ہی وابن خالی ہیں کیوں شان سے عبت کروں مالا کر وہ میر سے بمائی ہیں اور میر ہے ماموں کے لڑکے تو آب نے فرایا ان سے میت کروں مالا کر وہ میر سے بمائی ہیں اور میر ہے ماموں کے لڑکے تو آب نے فرایا ! احالات سخار به وابن ظالم له تور سے سنوتم ان کے ساتھ جاکس کر دیے جب کرتم زیادتی ورتجا وز کر سنے دائے ہو گئے تو حزت زیر رضی اللہ مند مند نے کہا اذکر نی علی حدیث النسانیہ الدھ رعل تم نے بھے وہ بات یا ودلائی جو مردرایا میں این جرموز نے آپ کو دھو کے سے شہید کر دیا اور تیب حضرت علی رضی الحد مند مند اللہ میں ابن جرموز نے آپ کو دھو کے سے شہید کر دیا اور تیب حضرت علی رضی الحد مند الحد بات کے واللہ مال کا دراوار دی ساتھ کر والے واللہ مالی کا دراوار دی ساتھ کر والے واللہ مالی کا دراوار دی ساتھ کر والے واللہ مالی کا دراوار دی سے مند کر والے واللہ مالی کا دراوار دی ساتھ کر والے واللہ مالی کر دیا اور تیب حضرت علی رضی الحد اللہ معدارا واللہ کر والے واللہ مالی دی وہ معدارا واللہ کر والے واللہ مالی دراوار دیا اور دراواری سے معدارا واللہ کر والی الکر دراواری ساتھ کر والے واللہ مالی دراواری ساتھ کر والے واللہ مالی دراواری معدارا واللہ کر والے واللہ مالی دراواری میں دراواری کی دو کر والے واللہ مالی دراواری کر والے واللہ کر والی کر واللہ کو واللہ کر وال

بحدا ابن صفیه نه بزدل مقاا ورنه مميا صفات كا حال بيكن ادسين فالى كى طرف سسه. مقرر وقت اورمفرر حکمه کا فیماسیے (جس کے تحت ابن جرموز جیسا آ دی ان کو۔ قنل ادرشهید کرنے بیرقا در بوگیا ) بھرابن جرموز کوفرایا تلوا در جھے دسے ،جب اک سنة مواريش كى نوفروايا ، سبعت طالما جلى به الكوب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وا ببخونوارسية سيرست وفيرسول فداصلى الترعيه وسلم كيجيره اقدس اور ذاست مقدسه برسے کروپ وشدا نرکو دورکیا سہے ۔ جیب ابن جرموزسنے انیام کامطالبہ كياتواكب من فراياً أما انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بغول ا بشرخاتل ابن صفیة بالنار بخورسیس میں سنے رسول خرامل انٹر عیر کور فراتے ہوسیے سنا کرابن صفیریپی زبیر بن العوا ) سے قاتل کو نارجہنم کی بیٹارست وسلے اور وه خائمب وخامر بوکردو اا در بالا خرخوارج کے ساتھ مل کرحفرست علی رضی انٹرعز ہے الشكريول كے إيخوں مثل بوار عصريرى ص بهراتا ١٧٣١) عداول ا در حضریت کلحه کیے تعلق ابن ابی اله ریشیدی مغنری کهتاسیے که امیرانناعشریه ک روابيت كيربكس صوديت مال يرسيس كرجب حفريث على دين انظرع نرحرب بعره مین کامیاب بوسکت را در آب نے مقتولین بن گھوم بجر کمر برایک کو مخالمب کامرا توص*رت للی کوخطاب کریتے مجوسے کہا*: اعزعلی ابامحدہ ان ارائے معفرا تخت نجوم السساء وقي بطن هذا الوادى ابعد جهادك فى الله وذبك عن رسول الله رصلى الله عليه وسلم است الولحدة تحديراس ست زياده بى معززا وركم منف كريس ننيس أسمان كيستارول كي نيج اوماس وادى بي فاك بريوست موسك وبحتاكيا المترتعالى کے بیے جبا دکے لبدا وررسول خداصی امٹرعبر کوئم کی لمریث سسے وقاع اور اپنی مان اورا بنے مبم کوآب کے سیے سیرا در ڈھال بنانے کے بعد دہمی ہم نے آپ کواک مال ہیں دیکمنا تھا) توا می دوران ایک آ دمی دوڈ تا ہوا ما خرخدست ہوا ا ورعرض کیا اسے امیرا لمؤمنین ہیں شہا وسٹ دینا ہوں کرمیرا ان برگزر مواحب کہ

وه نیر کنے سے زخی موکر کر چکے سے تو شھے بایا اور دریافت کیا توکس کروہ سے تعلق رکھتا ہے توہی نے کہا امیر المؤمنین کی رہنی اللہ عند کا عب سے تو آب نے کہا بہ امد دبید کے لا ما یعر لا ماہر المؤمنین فید دت البہ یدی خبایعی اللہ وقال علی علیه السیلام افی اللہ ان اللہ ان بیہ خل طلحة المجتة الله و بیعتی فی عنق ہے۔

رستری میں عنق ہے۔

صریری جدرول می مهر وص ۱۹۷۹) بنا با تقریرها و تاکرین تیرسے با تقریرامرالمؤنی<sup>لی</sup> محصيص بيت كرون جنا بخدا نهواد فيصري بالقرير سيست كا توحفرت على ترتفي دني التعريب ين فريايا والمشرتها لل في السيد الكاركيا كه كلوجنت بي وافل بول مراس حال بي کممیری سبیت ان کی گردن ہیں ہوا دروہ اس کھے یا بند ہوں مفزت زبرکورسول فعرا صى المشرعببه وسلم في بينا حوارى اور مردكا رفرايا اور حضرت طلى كي سيستعن جنگ احد مِن عظيم قربانيان دنسين كى وجرست قرمايا أوجيب طلحة "طبح سن اسيف بي جنت وأحبب كمك سبع الغرض ال كاخروج عبى الل السنت محد نزويك خطا سبے اور خلطی اور امیرالمؤمنین دنی اطعونہ خلیفہ بری کیکن خداسے عادل کی بارگاہ میں ان كى سابقة خدماست كو بَرِمال نظراندازنبين كيا جا سنْے كا على الحقوص حبب كر بررى صى بركيمة ملق اعلوا ماشكم فقل غفرت لكم كامتروه اوربشاريث موجودسهر كتم جوكروا فشرتنال تم سے موافذہ نہیں فرمائے میکا درمیب کریائص قرآن کے تحت د ومؤمن فرلی*قول میں جنگ بختی حیس کو کفرواسیل کی جنگ قرار بنیں* دیا جاسکتا تو اس وجهستصان حفراست كمصابمان برهم كمرنا اودان كونعود بانترمنا فق ياكافرفرار دينا قطعاً غ*لطسب اوراین عافیست بر*با د*کرینے سکے منزا*وف ر

فیل از می تون کیا جا مجاسید کر مفرت موسی علیه السلام ا ور مفرت بارون علیه السلا میں نوست باتھا بائی اور باہم وسست وگریبان ہوسنے تک پہنچی مالا کمہ نبی سفصہ تواگر مجا کہ رسول صی املز عبر مولم میں نزاع وافتل مت پایا جا ہے تواس کو بمی بشری تقافل پرجمول کیا جا ہے کھا ورصحا بہت کے شرف کے بیش نظر زبان کمعن وشیبنے مداز تیب ک جائے گی ، پیچیے عنوان ہیں مندرج آیاست اور دگر حوالہ جامت ہیں ایھی لمرح منور وجون کرسنے سیے بحداد ٹنریز هیقت منکشفت ہوجائے گی والحی ملکه اولاوا خوّا۔

مزمهب شيعه حضرت بيخ الاسلام قارم مره العزرير «حضرت على رضى الشرعنه كاعمل وكردا را و رضاف المثلاثة

وضي اللهجنجم"

حفرت سیرناعلی دنی افترعنه کے ارشا دات اور وہ بھی المرمعصوبین کی استا دات کے ساتھ حزن کا منا دات کے ساتھ حزن کا افور آب و بھوسیکے اس ہم آب کوئم پرخدا رضی افتر عنہ کا طرز عمل بھی بیش کے ساتھ جن کا افواد کے جلد غرباص سوم مطبوعہ ایران )

پس از بختا وشب با ابو کم بمیت کرد د بروایتی بس ازشش ماه با ابو کم بعیت کرد یعن متر د نول کے بعد حفرت علی مرتفئی رضی اصلی مند نسف (حضرت) ابو کمر (صعربی مندی اسلیمند) کے ساتھ بعیت کی اور دوئری روابیت کے مطابق جیر ماہ کے لینر ر

بان جی مزدری اگرچرسال کے بعد سیست کرتے اس کو بعیت ہی کما جاتا ۔
دسے اس تاخبر کے اسباب تواس واقع کو تیرہ سوسٹر سٹر سال مجد کئے ہیں جوراوی
ددیاہ دس دن سے کمپنے کرچر یاہ کک سے جاسکت ہے دہ ایک او حدون سے
ددیاہ تک بمی سے جاسکتا ہے ، دوبرا چر ماہ کے مرحد ہیں جس نے کریا کا سامان
دویاہ تک بمی سے جاسکتا ہے ، دوبرا چر ماہ کے مرحد ہیں جس نے کریا کا سامان
مہیا نہیں کی احدا مزبورسے فروخوش کے بعد بعیت ہی کوافتیا رفرایا تو ہم مال

تیمراکاب شانی معم البارئ جونالی ترین شیدی تقینیت سے اور کستاب تخیص الشانی جوشیوں کے فقق لموس کی تصنیف سیے جن کا حوالہ گزر یجاان ہیں صاف صاف روا بہت موجود ہے جس کوا نام جوز میا دق انام محمد باقرسے اور وہ المام زین العابرین دخی الشرعنم سے نقل فراستے ہیں کرجیب ابو کومدیق نمین موجود

توابدسفیان نیان کی خلافنت کونالپیندکر کے حفرست میں دسٹر کو قلیفتر مقرر کرسے انتها فی کوشش کی حس پرشیرخدارخی ادسی و نسند اس کو وه و نسط بانی که تا قیامت عمرت رهب كى اورحرت صديق رخى التريخ فى فلافت كويراً اور برق تسليم فرما با اس واقعرست تقيته يا جراً بيت كاسوال عي المي الما تاسب حب اس قدرفون مهائتى توهيرخوب لاسب كانما وجبراً ببست كافائره بى كيا تما رجب جبراً ووسك کی پرچی ماصل نبیر کی جاسکتی تووینزه الما عست اور عهر و فاجبرا طاصل کمزاکیا معنی. ركمتاب اورهم تفية اورجراً بيت كرناجى الوكمى منطق كالسيب بهائ تقیه کا تومعنی بی به سب که لما مهی طرف دارا وردل سب بنراد توجیر مجور مونا اورنقل كفركفر بناشد كميست كانوست آنان والله تم معاد الله) كلي من رسدة لواكر تميسفنے كى حالت مي مسجد ميں جا نا ہى بجياب بند مندى اور طرف وادى كالمهارب ودامل المرشيع بيت زكريف ورناخو نودى كے جتنے اختال بوسكة بي بيك وقت بيش كركم محبوب خداصى استرعير وسم كصحاب كمرام بي بالمى اختلاف تابت كرست وقت عفل سيرى تفيركر جائي برا در بي ايك تقير سی تمامترشیعہ نرمیب کے وردوں کی وواسسے درسالہ نرمہب شیدس ہی

علام محتسبين وصكوصاحب

منزميهالاماميه

پرصاحب نے اوم روم رائھ بر ارکر بڑا بت کرنے ناکام کوشش کی ہے کہ جناب ام برطیدالسلام سے ابو کمر کی بیست کرلی تنی (صعاحہ الله) اس موضوع پر تفصیل کمفتگوتو وہاں کریں گے جمال بیعت کے موضوع بریش اُسٹے کی بیال بردست ناسنے کی اس عباریت پر تبھرہ کیا جا تا ہے سو واضح ہو کہ پرصا ہے سیالوی نے ابری عاوت کے مطابق خیا نرت سے کام لیاا در اس کو قبلے دہر پر کر کے بیش کیا صاحب ما دیت کے مطابق خیا نرت سے کہ حفرت امیر درباد ہی تشریف ہے گئے دہی فلافن ناسنے نے ابری فلافن کے دلائل پیش کیے اور قبول نہونے پر بینے برینے بیٹر بیت کے دائیل ہوئے دہدیت

ناکردہ بازمبرا ہے شد) یہ ہے ساحب نامسیخ کی ذاتی تحقیق جسے ابنوں نے دوسر سے شیدا ہوں کے بعد وہ عبارت معجود دوسر سے شیدا ہم کی طرح بلاکم و کا سست پیش کر دیا اس کے بعد وہ عبارت معجود ہے جب کا گھڑا مؤلفت نے بیش کیا جس کا آغازیوں ہے گویند جول فالممسل الم المعلی اوراع جباں گفت ہیں اس امر علیما و داع جباں گفت ہیں اس امر کی دلیں ہے کریہ ود میرول کا نظر بہ ہے اور وہ ہیں جمہور اہل السنت ( منجف کی دلیں ہے کریہ ود میرول کا نظر بہ ہے اور وہ ہیں جمہور اہل السنت ( منجف ص ۱۱۶ ۱۱۹)

اس کے بعد مل مر کھ کوسا سب نے ایک اہل قلم کوسی کا ہر کر کے اس کی زبانی حضرت امیر کا ہیں ہیں ہیں ہے ہیں ہے گئا رہ کش رہنا اور لعبد ہیں حالات کے جبر سے بیعت کونا ذکر کیا ہے ۔ اور اس شی قلما کی ال عبارت ہیں لفظ یہ درج کئے ہیں " انہوں نے اس طلم کے فلا حت امتر تعالی سے فریاد کی اور بیعت سے کنا رہ کش رسے گو لعبد ہیں اس علم کے فلا حت امتر تعالی سے فریاد کی اور بیعت سے کنا رہ کش رسے گو لعبد ہیں ایسے واقعان بیش آئے کہ انہیں ہی بیعت کرنا پڑی انہ ص ۱۱۱

ار هم انترف السیالوی عفرلم ا منع می بین کی فریب کا ریا ل اور بیعت مرتضوی کا اشات در مام و نفو ما حب کے جواب کا خلاصریم واکر علاء شعید بع صاحب ناسخ التواریخ بیعت برتضوی کے قائل نہیں اور یہ موف الم السنت کا مسلک ہے جس کوازراہ خیا نت شیوں کی طرف نسوب کر دیا گیا ہے۔ مرب بیماس کی حقیقت موضوع بیدت کے تحت بیان کریں گے۔ رم منہ ورسنی الم قلم الوالنفر عرف اس کو جرد اکراہ اور تقاضا ہے۔ مالات کے تحت کی جانے والی بعیت قرار دیا ۔ مالات کے تحت کی جانے والی بعیت قرار دیا ۔ اقول اگر الوالنم عرض لانت مدیق اکر رض الفرع نو کو ملم اور نیا و قائد کم کم می کسنی ہے تو پھر جہاں پی شیدہ ہے ہی کوئی زھرف اہل السنت ہی اہل السنت ہیں ، ڈھکو ساحب کا پر بہت ہی بڑا دھوکہ اور فریب ہے اور اسیے شیدا ور برقماش اہل فلم کوسنی بھے کریوام اہل کس کا فرول ہی وھول جو ہے دالی بات ہے اور بردیانی کوسنی بھے کریوام اہل کس کی تظرول ہی وھول جو شکنے دالی بات ہے اور بردیانی کی برترین مثال

ربا در می ماحب کا بند با بک اعلان کرموخوع بیت بس اس حقیقت برسے نقاب الطا جائے گئے ہے۔ اس کا بند بالا ما میر کے سب اوراق الئے بیٹے برس نقاب الطا جائے گئے ہم نے رسالہ تنزیبرال ما میر کے سب اوراق الئے بیٹے برم بس کمیں اس موخوع پر در میکو صاحب کے علم فریب رقم کا کوئی نقش ہے تبات الیسانظر نہیں اس موخوع پر کوئی ٹم کا سا تبھرہ بھی کیا گیا ہولئذا۔

و محرب کا وعوی از روع نقل عقل محان و افع سیے۔

ا مانقل : چنابخه صاحت، ناسنج التوادين نه ابو كمرمدين رضى الترمندي ملافت

اوربیست کی بحسث کوص ۱۲ تاص ۸ رستیده اورمنی بر د وفران کی روایات کے مطابق بیان کیا ہے ۔ *اور انہوں نے ستقل ع*نوان فائم کر کے شیر سنک کوبیان کیا ہے والمانطہ ہوم ہم ہم ) جہاں عنوان یہ فائم کیا ہے

« طلب كردن على عليه السيام رابمسى ديرا سنے بيست الوكر رَواييت بردم شيعي » بین حضرت علی رضی انترعند کو مجد نبوی بی بیعت ابو کمر کے لیے طلب کرناست یو لوگول کی روایت کے مطابق ا ورص م میربول عنوان قائم کیاسہے ۔ « بردن علی عیراکسی م را بمبسى بينمبر *ربايت ببيعت با الو بمرموا*فق روايريشتين "يين حفرت على رضى الشرعت كو مسجد نبوی بس بہنیا نا بسیت الو کر کے کیے شیعی روایت کے مطابق اورص ہور ہول عوان فائم كياسيم واحتماج على وإمحاب او بعراز ببعث باالوكمروعر وحفرت على رضی انشد عندا وران کے ساتھیوں کا بعیت کرنے کے ببدابو کمرصرین اور عرفار کو ق رحتی انتریمنها کے سانخدمیا حثرومنا ظرہ ،کیا اسب بھی کوئی شخص دین و دیا تنت اودایمان و ا ما نت کے ہوستے ہوستے یہ وعویٰ کرمکتا ہے کہ مماحب ماسخ التواریخ نے صرف م

سينون كاخرم ب ومسلك بيان كياسيد -

اماعقلاودرابة : وعوى توبيه كربائل حرس الوكرمسريق من ا منزعنه كيرسا تغربيست نبيس كي اور دلس بي ايك وقت دلاكل التقيست بيش كرسك بغيربيعت كنئ والبس ماسنه كا ذكركيا كياسي كيابس علامها صب سير وبريافت كر مكتابهول كروجوه أحتجاج واستندلال ليني قياس استقرادا ورتثيل بي سيع يركونسا. تمهد ایک دقت می بیست دکرناگویا جزئ سیدا درباکل بیست د کرناگی دیم سبع توایک جزئی کے ذریعے می ابت کرنا د قیاس ہے اور ندامستقراور میں كىسے بزى كا مكم تابت كرياس كتے بي بس طرح برانسان حيوان سے لنزازير ديوان بد أورا كرش من است كامال معنوم كريك يم كل ها وسيف كواستقراء كيته برس طرح مى حيوان بجرك خكه الاسقل عند المضغ برحيوان جياست -وفنت تيل جيرال اسب مال كم مكم لكسنه واسه نه جيح مزرات كاما لم نهي كميار

المذاید یم طی موکا و در طعلی کا مختل جیسے کر فیری اس کے برکس قول کیا گیاہہے۔ اور جزئی کے ذریعے جزئ کا محم ثابت کرنا جیسے شراب حرام ہے ہوجانشہ اور ہونے کے لنذا افیون میں حرام ہے اس کو تمثیل کتے ہیں اور براستدلال میں موجب طن ہوا کرتا ہے۔ الغرض ڈھکو معاجب کا استدلال عندا النقل معتبر وجوہ استدلال میں سے کوئی وجہ بھی نہیں بن سکتا۔

علاوہ اذیں اس کی بیش کر وہ عبارت متردن بعد بیعت یا چراہ لعد بیعت مریف کے منانی بھی نہیں بوکئی۔ ایک وقت بیں بیعت نہ فرمائی دو مرسے وقت میں فرمالی المنزاکوئی تخالفت اور تعارص لام نہیں اسک تو ڈوھکومیا حب کا پرجواب مرف جنونا نہ حرکت ہے۔

### ببعث الى بجر كانبوت

اب پیش میرمت ہیں صربت علی مرتضی رضی انٹیزعنہ کے بیعیت فرماسنے کے حصے حوالہ جاست میں انٹیزعنہ کے بیعیت فرماسنے کے حوالہ جاست ، سب سنے بیلے تا سنے التوا ریخ کے انہیں صفی ست سے دوالہ حاست . مل خطر بیول ۔

رر، فقال له ابوبكربا بعرفقال له على فان انالم ابا يعرقال اضرب الذى فيه عيناك فرقع رأسه الى السمائم قال اللهم التلا اللهم التلا اللهم التلا اللهم التلا في المعمل مسلا

توانهیں دصرت الوکم درمی المترمن سنے کما بیت کروتوصرت علی دخی المترعز نے کہا اگریس بعیت دکروں توکیا ہوگا توانوں نے کہا ہم اکپ کا مرفلم کر دیں گئے تو آپ نے اپنا مرافدس آسمان کی اون انتہا یا اور وض کی اسے المترکواہ ہوجا بھر یا تحر درما یا اور الو کرمیدیق سے بیت کی ۔

وكذا في تلخيص الشافي ص ١٩٨

ققال صلی الله علیه وسلوان وجدت علیه اعوانا فی اهده هودنابنه موان انت لم نجد اعوانا فی اعیم اعوانا فی اهده هودنابنه موان انت لم نجد اعوانا فی اعیم اعوانا فی ایم می انتران کا موان که که که می انتران کا موان که می انتران کا محل فت کو پیمینک و بیا اور اگر سما و نین و ند در گار دستیاب نه موس تو بیست کریسا اور این جان بیانا " اور اس حقیقت کا انکار کون کرسکتا ہے بکر خود شد کے این جان بیانا " اور اس حقیقت کا انکار کون کرسکتا ہے بکر خود شد کے افرار واعتراف کے مطابق " تو دانی اسے خدا کر برا سے من کس برست نشد" کوئی آب کا معاون و مدد گار شیری تقال الذائم رسول می اعتراف کے مطابق میں میں میں میں اور دافتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں میں ورد واقتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں دورواقتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں دورواقتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں دورواقتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں دورواقتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں دورواقتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں دورواقتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں دورواقتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں دورواقتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں دورواقتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں دورواقتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں دورواقتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں دورواقتی آب نے دورواقتی آب نے بریست فرمائی ، کذا فی اجماح الطبری میں دورواقتی آب کا میں میں دورواقتی آب کی اس کا میں میں دورواقتی آب کی میں دورواقتی آب کی دورواقتی آب کی دورواقتی آب کی دورواقتی آب کا میں میں دورواقتی آب کا میں میں میں دورواقتی کی دورواقتی آب کی دورواقتی آب کوئی کی دورواقتی آب کی دورواقتی کی دورو

برواست ای به باس بن عبدالمطلب را اگابی وا و نوکراینک علی درزیرشمنیرعمرنشد اسمنت عباس شتاب کنال وروال دوال برسیرویمی فریا د برواشت که ابسر درا درم رفق و مراراکنید برمن است که اوبیعت کمند دیول درا مردست علی را مجرفت و مجشید و برست ای مجرسی دا دلیس علی -

دادحا دا دندس ۲۲

ایک روایت پی اس طرح وار دسے کراس وقت مفرت عباس بن عبوا ایک روایت پی اس طرح وار دسے کراس وقت مفرت عباس بن عبوا کولوگوں نے الحل سے دی کہ یہ علی بین جوعمر بن الفطاب کی الوار کے بیچے بیٹھے ہوئے ہیں مفرت عباس عبدی مبدی و دفرسے دو فرسے اور زور روز سے بیارت بہر کے ارب سے بیتے کے سا عقر نری اور روز رواواری سے کام لیٹا ہیں اس کی طرف سے بیت کا ضامین ہوں او رو دیا واری سے کام لیٹا ہیں اس کی طرف سے بیت کا ضامین ہوں او رو دیا واری ایش مذکر کا با تھ کچھر کر کھینی اور حفرت الو کچر دین المشون کے با تقریب ہے جہ و بالیس انہوں نے مفرت علی رضی المشری کے افرار اودائس کے ماصرب ناسے التواد کے نے میں کہ دیر بیبت کے افرار اودائس کے ماصرب ناسے التواد کے نے میں کہ دیر بیبت کے افرار اودائس کے ماصرب ناسے التواد کے نے میں کہ دیر بیبت کے افرار اودائس کے

(1)

جرواكراه كي سائق بوسف كا تذكره كرت بوسف كها قصد بيت امرالمؤمنين على عليه السائم بالو كمربروايت مرد كشيئ نيز مرقوم افتا و دعلادا ثناعشريه برصدق وعوى خودا زروات وروايات الها السنت جست كننداز جله تحريق ورسراسف فاطمه و فدون عرور رابر بهلوی فاطمه و مقط عسن و كشيدن على عيم السلام المبلاً مسمد بيشتر ازعلا رسنت را استوار ني افترشگفت انست كه ابن الى الحديد و فرق بي قصد سفي مساعده ميكو برمردم شيعى ورتقريراي روايات و تمريق باب و سقط محسن متفر واند مس که اين اله الحديد باب و سقط محسن متفر واند مس ۱۲۰

امیرالمؤسنین حفرت علی رضی المسمون کی حفرت الو کمرصدیق رضی المسلم عنه کے ساتھ بیت کاقصر شیں علاوا در روات کے مطابق بھی ذکر ہو جگا اور علا واثنا عشریہ ا بیت دعویٰ کی صداقت پرائی السنت کے را ویوں اوران کی روایات سے استدلال بیش کرتے ہیں جمد جن کے حضرت زیراور شی المشرع نہا کے مکان کا در وازہ جانا اور ور وازہ کا ان کے بیاور گرانا اور حضرت میں کاسا قط ہوجانا اور حضرت علی علی المرائی کرتے ہوئے کی این ایس ہے اور کی المشرور کی بات یہ ہے کہ ابن ابی المترشی سے اور کرشید دلوگ جبرواکراہ وغیرہ اور حضرت میں کے است کے است کے میان کرتے ہوئے کہا کہ کی بات یہ ہوئی اور حضرت میں سے اور کرشید دلوگ جبرواکراہ وغیرہ اور حضرت میں کے استفاط اور در دوازہ کے حیا نے کی روایا کی سے کہ اس کے میان کی دوایا کے ساتھ منفرد بی کوئی میں ہے۔

کے ساتھ منفرد بین کوئی منی ان کے ساتھ شرکے تہیں ہے۔

کے ساتھ منفرد بین کوئی منی ان کے ساتھ شرکے تہیں ہے۔

دانہ میں سے میں ان کے ساتھ شرکے تہیں ہے۔

جب تودروساء على شيعكو تروداورتوقف بي تواس كوال السنت كي متحويني کا جوازکیا ہوسکتا ہے اوران روایات کے ذرسیے ان ایم بری اورخلفا دراشدین كى ذوات تدرسيد كومور ولمعن وشيخ بنانے كى وجركيا ہوسكتى سے؛ البترماحب اسخ التواريخ في « بردن على عبرالسلم را بمسيئة بمنرريس يمي بيست ابو كمرموا فق . روایست شیعی مماعنوان قائم کرسے ص ۵ دروازه جلاسنے کی دممکی کا ان الفاظ م*ن تذكره كياب ا*فالحِأها قنفذالي عضادة بيتها و دخلها فكسرضلعا من جنبها قالقت جنينا فالقت جنبنامن بطنها بنعو ذبالله منها لمحرفكريد إ ١١ علام ومكوصاحب توكيت تقي كربيت بوئي بي نبي ا درماحب ناسخ التواريخ اس كا قائل بى نبين محرنا ظرين كرام في ديھرياكريه صاحب زموت بيعت كأفائل سب بكداسيس بمجوندس اندازاور ذليل طرزبيان كرسا تقركه كوئى غيريت مندانسان ان حالات پي زنده رمينا گوادا پي نميس كرسكتا چرجائيكر جا کر پیربیت کرسے اور گھرواہس آگراً رام سے پیھرجا سنے اور شیرفعرائبی کہلائے ا درفارتج خیرمجی *ا دراعلان بھی یہ فر*ما نمیں المنیدتے ولا اللہ نبیتے ( *بیج البلاغ یا ک*م موبت اختیاری ماسکتی سیدلین وگست ا ورخقارست برداشست منیں کی جامسکتی الغرض وصكومها حسب كميحتق بينهم آيست معوم براسط كلحق يورى طرح محفوظ

رکھتے ہیں۔ نیز ٹیرخدا دخی انٹرعز کونی اکرم صلی انٹرطیہ کسے بھم برخملاراً مرنہ کرنے واسے اورخلاف فراک کا ارتکاب کرنے کا مورد طعن مجی ثابت کردیا کیوکر آہیک کا توا رشا ور تما اگرسا وی ویرد کا رز طیس تو بیت کریٹالیکن آپ نے بیست نکر کے حضرت زیرار دخی انظرعنہا کی سخست تو ہیں کوا گی اوران کی میک حرمت کا موجیب ہے

علامه ازین نبی اکرم ملی انترعلیری کم کنت عگری تو بین بوتی دیمه کر چیپ چاسپ رمینا اوراس کما برار زلین نبی اکرم صلی اطرعیر وسلم کے ساتھ کون -

سی عقیرت اور محبت کی دلیل ہے اگریہ واقعات درست ہیں تواس کا مطلب یہ ہوا کہ مل المرتضی شیر ضرا رضی الٹرعز نے عزت مصطنوی ا و ر عزت زہرا ورضی المترعنما کوهمی کوئی ایمیت نردی -

بسارت الماري من المربيت على منفئ فني الترمذ وسي المحال على الفاري فني السرون) الترمذ وسي المحال الفاري في السرون من هولاء الذبن داريت عليه هوالمرحى والواان بيبا يعموالا بي بكو والمقداد

وابو ذروسلمان الفارسی ) حق حا و وابا مبرالتومین مکرها فیایع بی و تهین حفرات شخصے مقداد ، ابو ذر اور سمان الفارسی جن پراسل کی گردش کررسی متی ( دوسرسے نعوذ بائٹ مر تر بہو عکی شخصے ) اور انہوں نے ابو بمر دصریت رضی اشرعنہ ) کے ساتھ بیعت کرنے سے انگار کردیا بھامتی کرامیرا کو منین حفرت علی رضی امٹی عذکو عبور کررکے لائے تو انہوں نے بیوت کری ( اور ان بینوں نے بھی )

ر» حامن الاحة اجد ما يعرمكرها غير على والديم تنا بين امت رسول خداصل الشر عيروهم بين سيكسى في مجور مومر مبيت نسي كي تن اموا سين عنرستالي فنى المناعد ميروم ما دريم ما درك دص مهم)

رنوے، اس روایت سے واضح موکمیاتا م بنوبالشم اور مخصرا کمطلب سنے بھنا و رفوٹ، رفیت میعت کرلی تمی ا ورمغرست علی رضی اضع مزند کے بعیت کرنے کا انتظار نہیں .

کی تھا بکہ بعقول شبعہ صرت علی رصی اولٹر عنہ کی انتہائی منت سماجیت کے با وجود اور ان کویمنوابنانے کی آخری *صربکسی و کوشش ا ورجروجد سکے یا وجو داننوں س*نے آپ کا ذره بجرتعا وان ذکیا - ذراعیارت المنظرومشا بپره کرسے تو وفیصل کر وکران تبول نے حضرت علی منی الله عنه کوعبت کے رنگ ہی کس طرح عیراہم ا ورنا قابل التفات اورخلافنت وإماست كمصيص يخرموزون ثابت كردكه لاياسي كمراسيف انتهائی قربری رشته داریمی آب کونا طر سمی منیں لاتے ستھے۔ فاساتوفى رسول اللهصلى الله عليه وسلم اشتغلت بفسله وتكفينه اللى بثماخذت ببيد فاطهة دابني الحسن والحسين فدرت على اهل بدرواهل السابقة فناشدتهم حقى ودعوتهم إلى نصرتي نسأ احابى الااربعة رهيط سلهان وعماروا بوذروا لمقداد ولقدراووت فى ذلك بفية اهل بيتى فابواعلى الاالسكوت راحمان طرسى ممكر) حب رسول خداصلی انتر ملر سلم کا وسال موگیا تو پس ای کے غسل اور كفن ووفن مين شغول ريا - بيربي سنيقتم كما لى كرجا ويواس وتت يك نهي اورُصورُ كاحب مك قران جمع ركم لوں جنا بخداس كوجمع كر حجا تعد یں سنے حضرت نا کمہ زیر*ا درخی انٹدعنا کا با تھ کی*طا اوراسینے وونوں صاجزاد ول حسن وسين كااودال بردا ودسابقين اسلام سيمه گحرول بير كي - انہيں اسيف عن كا واسطر ديا اوراين مردك طرف بل ياليكن ميرى -وعوست كوسواست ما رسے كسى سنے قبول نركيا يعن البر فرسمان فارسى عمارين ياسراودوهدا درص افترعنهم اورالبته تحقيق بي سنداس معاملهي ا ہے گھیدا ہل بیت کواسینے سائٹر الانے کا کوششش کی لیکن سب نے مرمن سكوست اورناموشى براكتفاكيا واورميرسي مطالبركوبالكل تطرانداتر كيا وردرخوراعتنا والتعامن بى نهما ؟ نما فنت كمسيلياس تدرم تو در كوشش اور مغرست نربرا و كم عزنت وحرست كحد

كويمي واؤبرككا دسينے كے باوجودكوئى ووسے زسطے تواس كامطلب يہ ہواك، نوفراد للرمها درين والفيارتو دركتار نووابل بهيت اور بنوباشم وبنوعبرا لمطلب بي يجي أب كوياكل نظرانداز كرديا كياتها اورنا قابل توجه اورالتفات تجما كياتها بيقيقت يرسب کراہا تشدیے کی یہ دوستی اورمیست وراحل برترین دشمنی سیے اورائیبی وشمنی کریس کھے بدائب کے کسی دشمن کو دشمی کرنے کی خرورت عبی نہیں رہ جاتی ۔ سے ہوئے تم دوست سے متمن اس کا اسمان کیوں ہو۔ ارت ب الرومزه تعکا فی اور بیبیت مرتضی رضی انگیرعنه · رص ۱۹۳۹) وه، بایع مکرهاخین لم پی اعوانًا - حفر*ت کل رض انٹرعنہ سنے مجبود موکر بسیت* كريري الميكومهاون ومردكارميرنين تقع مفصل ردايت مزمهب سنيدين محفرست سيخ السلام قدس مرد العزيز كية الم سية أرسى بهد متزيدال بمباء مولعة سيمرتضى علما لمصرى اورسيست سيرياعلى المرتصف وتقى المتتزعند درى فاما البيعة فان ارميد بها العرض والتسليم فلم يبابع اصبرا لمؤمنين عليه السلام القوم بهن االتفسيرعلى وجهمن الوحوه وص ا دعل ذلك كانت عليه الدلالة فانه لإيجدها وان اربيد بالبيعة الصفقة واظهارالرضافذالك مماوقع عنه الخ (تنزيه الانبياء ١٣٦٠) لكن مضربت على منى المنزعن وكى مخربت العركم صريق كيرسا تقريب يت بما كالمستث والجاعب نے دعویٰ کیا ہے ، تواس مبعبت سے اگران کی مراحب حضرت علی ثیما انتین می تسیم درخا توحضرست علی مین انتدع ندسنے با برامنی ان کے ساتھ بالکل بسیست نہیں كا در شن كايدد وي كسيد اس بردلي بش كرنا لازم سيد ا وركونی دلي اس ويويی برنس اشت كادراكراس بعبت سيع درس إتعاب بالخدينا ورساكا المهاركرنا توبيبعت واقعى أب كى لمرنب يا نى كئى سب -حب شيدكا بغليمنا لمراونتهم ا وممتا زامولى اس بست لما بروكسيم كرراب توپیروں مدڈ میکومیا حب سے سیر اس میں سے انکار کماکٹیا اُٹس ہوسکتی سیے ؟ رہ گیا دل

کامعا د تدوه انشعیم و خرجات سردیت مظمره کا دارد مراد ظاہر پرسپ نیزاگرظام ری میست کاراً مرا درسود مندند ہوتی توحفرت البر کمرا در حفرت عمر دشی انشدع نها اس میرام الدر کوں کرنے اور بقول شیر حفرت علی شی انشدع ندا س سے انکارکیوں کرتے ۔ حیب ال کا انکارختم ہوگی اور انکا احرار بورا ہوگیا تو اس بیست کی افا دمیت اور جمیت واقع ہوگئ اور خربت واقع ہوگئ اور خربت کی ادا نام میں انشرع نہ کوئی تا میں انشرع نہ نے میرکوستر و اسے عذرکوستر و اسے ہوئے اور دی وجان سے میا در ہوسنے وال عہد ادر بیان ۔

#### MOST

### ربعيت مرفوى كانبوت بروايات متواتره"

الزن ال كمال وه بست ك روايات اس منمون كي دارد بي جومتواتر منوى كي تبيد سه بين بن بيت كا قرار وكيا كيا ب بين شرخدا رض الشرعد كوجبور روبي به اور كلي بي ري مولوا في يا توارول كي سائ بي بيت كرت و كايا كيا ب الوجية طوسى ما وب نت تخيص بي اس كر تواتر كا اقرار كيا سه عبارت المنظر و الوجية طوسى ما وب نت تخيص بي اس كر تواتر كا قرار كيا سه عبارت المنظر و معنى كل خبر ما ذكوناه وال كان واددًا عن طريق الاحاد فان معناه الذى تضمنه متوانز به والمعول على لمعنى دون اللفظ وص استقرى الاخبار وجد معنى اكراهه عليه المسلام على البيعة و الاحداد وجد معنى اكراهه عليه المسلام على البيعة و انه دخل فيها مست فعاللشر وخوق امن تفرق كلمة المسلمين الخ

ہم کتے ہیں کہ اگرچا افا فرکے کیا فرسے ہرایک جرواصرہے کرمنی کے

ہم کتے ہیں کہ اگرچا افا فرکے کیا فرسے ہرایک جرواصرہے کرمنی کے

ہو تحض بھی اس ضمن ہیں وار در دایات کا بیخ کرسے تواہب کے بیت

ہر جمبور ہونے کی حقیقت اس پر واضح ہوجائے گی اور رد کہ اب بڑوف او

کو دور کرنے کے بیے اور اہل اسلام کی وصدت کو براگندگ سے

بیانے کے لیے بیوت کرنے والوں ہیں شال ہوئے ۔

الزمن ثبوت بیت تو متوا تر طریقہ سے ہوگیا جس کا انکار دو بر کے سور ج

الزمن ثبوت بیت و ماہر واکراہ اور ٹبوری و ب اب کا مسالہ تواس کا عقل ۔

ادر نقلی د جوہ سے روشیخ الاسلام کے سابقہ کام ہیں بھی موجو د سے اور آ کے ہم متعد رواکہ اور اس میں موجو د سے اور آ کے ہم متعد رہے کہ واکراہ کا انسان نہ بیخ وہن سے اکھ رہا تا ہے اور اس جال کا بیت عنگوت سے بھی مرواکہ اور اس جال کا بیت عنگوت سے بھی کم ور تر بہونا واضح ہوجا آ اسے ۔

ہرواکہ اور کا واضح ہوجا آ اسے ۔

## ورحظر محرف الخطائين كيما موجيت ولفني والتين

پوکم خرست معربی اکبرن ان عند نے آپ کوخل دنت کے لیے نامز و فرایا اور آپ کے لیے وہمیقہ فل فت کھرکراس پر بیعت کی متن گذاکسی کی فل ف ورزی اور انکار بیعت کا سوال ہی پیدائیں ہوکسکٹا تھا ۔اس یہ یہ بیعت عندالکل سلم اور متنفی علیہ ہے چہا بین التوات کے ہیں مرقوم ہے کہ خورت معربی رضی الشرعنہ نے حفرت عمری النظاب کوفعی جنت و وصیبت فرا نے کے نبرہ حاخرین ا معزد ہو دین ۔ معرب النظاب کوفعی جنت و وصیبت فرا نے کے نبرہ حاخرین ا معزد ہو دین ۔ سے کھا : اسے مرومان اعرب الخطاب را با است شکا گماشتم آیا براں راحتی شدیر پاکس را است کھنٹ دائی خران کئی سراز الل عدت تو برنتا ہم ۔ را استیکی اربے واست کا مدے اسست گفتن دائی فران کئی سراز الل عدت تو برنتا ہم ۔ را استیکی ارب دوم از کتاب دوم )

اسب لوگو! پس نے عمرین الخطاب کوتمهاری امامت کے بلیے پنتخب اورما مزد كياسي كيات اس يرداض بوسكت بوياكس كواس برانكارسيداوراس سيداواف تومب نے یک زبان ہوکرکہا جو حکم دوہم آپ کی ا طاعست سے سرنیس پیرسکتے اور ابن ابی الحریر نے اس مقام برہی مضمون نقل کمیا ہے کہ جب عهد خلافت اور و شیقہ ایامست کی کتابہت ہو المئ توآب نے محم دیا کراس کو توگوں کے سامنے پڑھا جا سے اورانیس آگاہ کیا جائے جنا پخ كتيبي ثمانم العهدواصران يقرع على المناس فقرع عليهم رحلداول صصل علاوه ازي حفرست عمر من الحظاب رض المشرعنه كمين تخنيب أركان شورى مي حفرت على ربنی، مشریمهاشامل بوزا اس حقیقت کاروش بربای سید کرجیب شوری می تمولیت اختیا ر كررسيدي اوداس كيفيل كتسيم كرسن يرتياري توحفرت فاروق اعظم رضى انظرعندكى فلافت برآب كوكيا المتراض موسكتاب ينورئ بس شال موكراب شيعلى لموررثاب كرد باكرس فا فت وامامت كهريس المردنين تفاا ورج فيصل شوري كرسه كى جھاس كالكاربنين بوكا ورنداس سے الخاف . تواس سے حضرت عمرین الحظاب کے حکم كا بإبند م بذا اوراس کی خلافت کا قائل اورم مترف م بونا اظهرن الشمس موکیا - نربرتفصیل آئنده مغاست پی درج کی جاسٹے گی -

### والمصافي المناه المعرب والمعرب والمعندا

بب شوری نے مرت مثمان رض الطرع نے کوفعا دنت واما مت کے رہے نام وکر دیا تو مفرت مل مق الطرع نے موجوکے فریا یا وُہ نج البلائزسسے بیش معرمت سہے۔
دیا تو مفرت مل منی الطرع نہ نے موجوکے فریا یا وُہ نج البلائزسسے بیش معرمت سہے۔
دیا تعلق آن احق بھا اص غیری ووائلہ لاسلس حاسلہ تا مودالسلین ولع دیا ہے۔
دیم اتنا ف متہ وکا میں زخوف و زیر جہ ۔
دنج البلائز جہ دادل ص ۱۳۱۹) یقینا تہیں معلم سے کہیں فلامنت کی بیست سینے کمازیا دہ .

حقدار ہوں اور بندا ہیں ہم حال ہیں عثمان بن عفان کے لیے امر خلافت کو سیم کروں کا حب

بر امور سمین سلامتی کے ساتھ انجام پڑیر ہو ہے رہے اور کسی پڑھام اور زیا دتی زہوئی
ماسوائے میر سے ہیں اسپنے اوپر داگر زیا دتی ہوئی بھی تواس کو) اجر و تواب حاصل کرنے کے
ایسے اور ورج نفشیدت کرے صول کی خاطر پر داشت کروں گا اور اس امر خل فت سے زیداور
بیا ور ورج نفشیدت کے لیے ب کی آدائش وزیبائش ہی تم نے میدلان اور دعنبت کا مرکی ہے
بیا در ورج نفشا و تل از کی بیدت کے دلائل و شوا ہر کے بعد اب ایک جامع خطبہ ملاحظ ذرائی

### عامع خطيه في منفى ضى الديمة كالوزعلف منلا في كالنبوت،

پنطبہ آپ نے معرکے ہاتھ سے کل جانے اور آپ کے مال وگور نرخم بن ائی گر منی افترعنہا کے شہر مونے کے بعد دیاجس میں نبی اکرم صی ادشر عمیہ وسلم کی مدح شناء اور دفیت ومرتب کو بیان فرایا بھرا ہل کہام کے امرخل فنٹ میں نزاع وافت کو اور اپنے بعیت سے ابتداد میں الگ رہنے اور اپنے آپ کواس امرکا زیا وہ مستحق مجھے کہا تذکرہ کرنے کے لید فرایا ۔

قلبثت بن لك ما شاء الله حتى رايت راجعة من الناس رجعت عن الاسلام بدعون الح محق دين الله وملة محمد صلى الله عليه وسلم في شيت ان لم انصر الاسلام واهله ان ادى به تنم اوها يكون المصاب بهماعلى اعظمن فوات ولاية اموركوالتى اغاهى متاع ايام قلائل تم يزول ماكان منها كما يزول السراب وكما يتقشع الساب مماكان منها كما يزول السراب وكما يتقشع الساب مقتل المناب وكما يتقشع الساب مقتل المناب وكما يتقشع الساب من المناب وكما يتقشع الساب منها كما مناه مناه ونهضت في العليا ولوكرة الكافرون والباطل وزهق وكانت كلمة الله هى العليا ولوكرة الكافرون ومعبته مناه عاد الأمور فيسروسد ووقارب واقتصد و معبته مناه عاد الما عالم الما عالله في العالم الما وماطمعت الناه في العالم الما و ال

بوحدث به حادث واناحيّ ان يردالي الإصرالة ي نازعته فيه طمع مستيقن ولايئست منه يأس من لابرجود ولولاخاصة ماكان بينه وببيء مربط خنت انه لايد فعهاعنى قلما احتضريعث اليعو فولالا قسمعتا واطعنا وناصحنا وتوتى عسرالامرنكان صرضى السيرة مبمون النقيبة، حتى اذا احتصر فقلت في نفسى لن يعدلهاعنى، ليس بيدافعهاعتى فجعلنى سادس ستة رالى) فاجمعوالجماعا وإحدافصرفوا الولاية الىعتمان متهارجاء ان يتالوهاوبيّداولوهااذ يشُسواان يبالو بهامن قبلى تم فالواهلم فبايعرو إلاحاهدناك فبايعت مستكرها وصبرت محتسيا الخ ( شرح حديدي جلاع صيف ١٩٠٥ ) بس بس اس حال میں رہا دیبی منوست نشین ا درعز است گزین رہا ہ حب کے كراد للرتمال في بالمري في ويماكولول كي قاص تقداد اس رو گردانی کرسنے نگی ہے اور وہ دوسروں کواسل م کے مطاہنے کی دعوبت دسبتے ہیں اور است مصطفے میں انٹریلی کو نمیست ونا ہو و كرين كوشش مي بي توبي سنديه ظره مسوس كياكراكراس وخت بس اسلم ا درابل اسلام ک مرور تروس تواس سے مضبوط قلوی ورائی برمائي ومبنع بوكرره جاست كاجس كا وجسس غريرميب ا در بریشا نی اس سید زیا ده بوگی جوکرا مورسلین کی ولابیت ا ورخلا خت کے اعفر سے بھنے کی وجہ سے ای ہوئی جوکہ مرف جید دنوں کی متاع سبے ادر میراس لمرح زائل ہوجانے وال سبے جس لمرح مراب زائل ہوتا ہے یا بادل چیسے ما ما ہے۔ تویس ابو کر د معربی رض امٹریمن کی طرحت میں کرکیا اوران کھے باعترببيت كادراسلم كمصنوف اعضن واستفتنول اور

حادثات بیں ایں اسلم کا ہاتھ بٹانے کے لیے اٹھر کھڑا ہوا اور ابنی پوری قوت مرف كردى تى كربا لمل كارخ بيركيا اوروه بھاكس كبا ورافترتنا لى كالخرتوه يداورعلم شربيت بنربوك اكرج كفاراس كوبسندس كرسن يق توابو كمران امور كيمة تولى وتقوف ہوستے انہوں نے توگوں براسانی ا درنهولت کا ایتنام کیا ورثابت قدی اورضبولی سیسے کام لیا احدر حق کی مقاربت اورمیان روی کوان تیا دکیا اور پس سنے ان کی بورسے منوم ادر برردی کے ساتھ مصاحبت اور موافقت کی ۔ اور ا مشرتنا لی کی ا کاعست میشتنی تمام امورین ان کی فرما نبرواری پی بیدری قوت مرمت کی ورپی نے کھی پہلمع ذکیا کہ اگران کوما ورٹر موی<sup>ت</sup> پیش است اوریس اس دوران زنره بول تواس امرخل فست کومیری لمرف لومائين مي مي سندان كيدسا تقراختلاف كما تقار زاس طرح کاحتی کمع اور پخت آرزونتی را ورنهی پیراس سے کمل کھور پرایوس تنا . جیسے بالکلاس کامپری نه بوا وراگر عمرین الخطاب اوران كيرودمان ضومى تنتقات وروابط نهوستند توسف غالب كمان بى تماكروه فجركو خلافست سيدودهي نردسكمت

بنا پز حب ان کا وقت دفات قریب آگیا توانهوں نے عرب ان مخالب کو بل یا درامور خلافت کا والی بنا دیا توج سنے ابو کمرے وصیدت نامرا وروثی فافت کو قبول کیا ۱۰س کا الماعت کا در خلوص و جمعردی میں کوئی کمی ا ورکوتا ہی روانہ رکھی ہیں عمر بن الحظاب متولی امور مفافت اور والی فقافت اور والی فقافت اور والی فقافت اور والی میں معروت بھے اور یا برکت فلافت اور والی میں معروت اسلام کو بہت وسید میں مدید اسلام کو بہت وسید میں مدید اسلام کو بہت وسید میں مدید اور الی کر دیا اور قبیم و کمری کی معلمت تولی کو با ال کر دیا اور قبیم و کمری کی معلمت و فات قریب آیا تو بی سنے دل میں کیا وقت و فات قریب آیا تو بی سنے دل میں کیا

یه برگزفجرسے دورنین کریں کے لین انہوں سنداس کو شوری پر فیجو ڈوا
اور فیجان ہیں سے فیٹا فرد قرار دیا (نا) بنا پخرشوری نے کمل آتفاق کے
مانخداس کو مثمان کے حواسے کر دیا اس امید برکہ وہ خود بی اس کو بالیں
سانخداس کو مثمان کے حواسے کر دیا اس امید برکہ وہ خود بی اس کو بالیں
سانخداس کو میری طوف سے ان کو یمبی فلافت کا فرف اور اعزاز ماص
ہوتا رہے کا وب کہ میری طرف سے انہیں ما یوسی تنی ہم انہوں نے
بھر سے مطالبرکیا کر آثر اور عثمان کے سانخد بعیت کرو ورز ہم تہارہ فلافت کی اور اعتمان کی
فلاف جماد کریں کے تو ہیں نے با دل نافی سے بیت کی اور اعتمان کی
طرف سے معول ثواب کی امید برجم کہا۔ انتی ۔

اس بویل خطبه سے حفرت الو کم ، حفرت عمر ، اور حفرت عمّان رضی المرعنیم کے ساتھ بعیت کرنا اور بین رضی المفر منما کے ساتھ مکمل اخلاص ا ور مجر روی کا المها را ور ان کی میرت ا ورغمی زندگی پر ممل المینال کا المها رموجو در ہے حفرت عمّان رضی المفر عذک ساتھ بعیت میں المئر تعالی سے حصول ثواب کی امیدر کھنے کا ذکر ہے جو قبی ا را وہ ا ور ساتھ بعیت بین المئیر مکمک نہیں مئی المئیاس کی المیدست پر جرکم نا تو اسے سکن کسی کا است نہیں ہوتا ۔ اس شیر خدا کو جبو روب بس کمر کے بیعت کرالینا قطعا نما بہت نہیں ہوتا ۔

الزمن بین در این الفاظ کے ساتھ بیت تا بت ہوگئ اور بی خلبہ اگرچ ہے این ابی الدیدی شرح سے نقل کیا ہے لیکن اس کے بیش حصے نشریف مرتفی نے نیج البلاط بی ذکر کئے ہیں اور پاکل ابنی الفاظ کے ساتھ ماضل ہو نیج البلاط معری مبارثا فی میں ، ۱۹ ۱۵ ۱۵ اور شرح ابن تیم مبلہ ہنم مبلہ ہنم میں ۱۲۰۱ وراسی خطبہ کا آخری صعد واللہ لونتی ہم واحداً و ہم طلاع الاص الخ نیج البلاط ہی ۱۲۰۲ مبلہ ہنم پرموجود نج البلاط ہیں ۱۲۰۲ مبلہ ہنم پرموجود ہے اور ابن ٹیم ہیں میں ۲۰۱۱ مبلہ ہنم پرموجود ہے لیکن دہ اس الرہی می خطبہ تقل کرنے کی یا بندی قبول نہیں کونا کہ ہیں سے مون نفیامت و بلاغ سے ایک دو اس بی جیان تھی میں اس کے اس میں اور اس بی اور اس بی جیان تک کرنے ہیں اس میں خطبہ مکمل ذکر بنیں کرتا اور و دمیرے شراح صفرات پورسے شیان کرتے ہیں اس میں معلم خطبہ مکمل ذکر بنیں کرتا اور و دمیرے شراح صفرات پورسے شیان تھی کرتے ہیں اس میں معلم خطبہ مکمل ذکر بنیں کرتا اور و دمیرے شراح صفرات پورسے شیان تھی کرتے ہیں ۔

الذا اچارانس کی زبانی اس کا اندراج کرنا پڑتا ہے اور خطبہ کی صحت عندالموگفت اس .

کے نتخب جبوں کی شناخت کے بعد بالکل بے غبار ہوجا تی ہے ۔ علاوہ اریں چونکم ،

ابن ابی الحد یرفیفیل شید ہے بلکہ اصحاب حقین اور اصحاب جب کے حق ہیں بالکل شیعول ،

وال عقیدہ در کھی ہے سوائے حفرت صد کھے حفرت طی اور حفرت زبیر رضی اولئر عنہ کے اس

وال عقیدہ در کھی ہے سوائے حفرت مد کھے نیز بیشرے اس سے ابن علقی جیسے تعصب
ایس کی نقل عندالش بدلا زیا حجت ہے نیز بیشرے اس سے ابن علقی جیسے تعصب
اور املی السنت کے ساتھ غداری کرنے والے نالی شیدی کھوائی ہوئی ہے اور اسی

کے اخراجات براس کی تالیف ہوئی ہے للذا اس کے متعلق چون و جراکی شیدھا حبان کو کوئی گئیائش نبیں ہوسکتی ۔

کوئی گئیائش نبیں ہوسکتی ۔

ین هنمون اسخ التواری جارسوم کتاب دوم به ۱۳۹ به ۱۳۹ بیرو بود سے جو حضرت علی منی التر مزند نے اپنے ہاتھ مبا رک سے تھکھ کرون المحق ، حجربی عدی محارت اعور اور طبع التنظیم کا منزایا ، اس اجمال کی تفصیل حاجب اسخ کی زبانی ساعت فراوی حدیث کروہ اندکو عمون المحق و مجربی عدی و حاریث ال موروس التر بیر التر بیر الدور میں ان مجدون آنے کھورت برشہا دیت او مبامیر المونین آ مذروع مق میں ان مجدون ان محفرت برشہا دیت او مبامیر المونین آ مذروع مق میں مروح آیا از عبر قدمی مروح آیا از مبر مروح آیا کرائی توب را در می مروح آیا کرائی توب را در مین مروح آیا کرائی توب را در مین مروح آیا کرائی توب را در مین کرائی کرون ان داری مین مروح آیا کرائی کرون کرائی کرائی کرون کرائی کرون کرائی کرائی کرون کرائی کرون کرائی کرون کرائی کرون کرائی کرون کرائی کرائی کرون کرائی کرون کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرون کرائی ک

باسبروان وسبر مبرد نا را بالمراد المراد المرد المرد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المر

ا *ورمبرسے طرف وارول سکے اعلاء وخا*لفین کے اعتراث کی وجہسے تہریں سرخج والم اورفزع وجنرع لاحق بواسيت ببي تمهارست سيصابك خطائخ مركمة ابول اور جوچھتم نے دریافت کیا ہے اس سے تہیں آگاہ کرتا ہوں اور میں جاہتا ہوں کہ تم اس کمتوب کوخودهی یا دکرواورمرسے تعلقبن براس کی قراءت کرواور بہوں سے مبرسين كوضا نئ كياسبت ان كوواضح كمدوا ودميرسي معاون ومروكار دموجربه خطان كى عرمت بجيجا زا وراس سكے الفاظرا ومنتمون بالكل وي سبے چوتپرح صربيرى کے داسے سے نفل ہوسیکے ہی ا *وراس پرتیمرہ ہی بدیر* ناظرین ہوچکا - دویا رہ اس كابغورمطالعه كرس وراس عياريت كوسا تقول كربهودى وديسيائى قربينيت اود موققهت فائده المفاسف كاسى ندموم كول عظفراوي كرميب مضرت امرالمونين كوغروه ديكها وردنجيره فالحربا باتعض لأانهي ان اسباب ريج والم كوحزيت الوكمرا ورحزيت عمر کے کھاستے ہی ڈلسلنے اوران سکے ذمہ لکاسنے کی طرون ترغیب دی اور اک کیا بعث اگر روزاول ستضافنت آسيكول جاتى توبهودينت مال پيش نداتى بنزاان تمام پريشانيون اورغموم وآكام كميرياعست اورسعب موحب دي بس گرييخرت اميرسك كمتوب سندان كسعى نموم برياتى بجير دياليكن النوب سنعطام كالانعام بس ابني اس ذبه تيست اولظرير کودائج کمسنے پی کمی منزکسکامیا بی ماصل کرلی ا ورمعدو دیسے چنریوک ان سکے دام تزدیرین آسکتے ا *دردفند دفینداس نظریہ* فاسدہ برحب ابل بسیت کی کھمع کاری کمرسکے ابن سیا کے لاندہ اور شرین سے اس کوفر پرترتی دی اور ایک تنقل نمیب بنا ڈالا) فائرہ جلیلہ ۔ اس خطے دردگر کی طباحث میں صرحت علی رضی ادھی مذکا بیعت کے متعلق بدا بتارا ورجزب مركورسي كراسام وهمن قوتوى كيرسد ورنا ياكس افرام خاك بي د سنے سے سیے آیے سنے ابو کم صدیق کی بیست کی اور ابل اسل کا پورا پورا ساتھ دياجس سند يرحقيقت كمل كرساسف أباتى سبع كراكراك كوان حزاست بك خلاف كونى شكايست يتى تومره برا درانه شكررخى ا درار مان كى مديك يمى زكرا بيان وكخر ا ور اخلاص ونفاق والداختل وتسبيرا بوكيانمغا ورنهمران كيرسا تزبعيت كرسكه السسام كو

« ترقی دسینے اور کھڑویا کل کوشلوب کرسنے کا مطلب کیا ہوسکت تھا بکرخاکم برس تکمین ركواة اور ديگرم تدين كى اعانت يا برسراقتدار لوكول كى اعانت برابر يحقى -علادہ ازی اس خلبہ سے بہتو واضح ہوگیا کہ ارتدادی ہرائی تھی ا درائس کے يے خطرات بيما بوسكتے ہے ليكن جو جاعدت اسل م كے تخفط كے سيا مركب اور کن بردوش بو میدان می اتری وه کونسی تنی وه بی مبرنیم روزی لمرح واضح بوکیا اب قران مجیدا درثقل اکبری شها دست وقتل امعزی شها دست کیدسا تقرقا کرنیجه و بیهت ، *درایمان وا مانت اور دین م ویانت سکے* نقاصاً کو بورا کرستے مجیستے منبقت سکیے ا عتراف بی کسی بھی بھی مسط کا منطام ہوتہ کیجٹے اور اس جا عست خدا آگاہ اور حق نما اور بالموشكن كى عظمت خلادا دكوم كا كيسك - ارشا دبارى تعالى سب -"ماايهاالدين آمنوامن برتدمتكمعن دينه نسوف باتى الله بقوم يجبهم ويجبونه اذلف على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيلِ الله ولإيخافون لومة لائم" سلطا كان والواكرتم مي سع كجير لوك مرتد موست توانشرتنا في اليى قوم لا سيسكما حين سے وہ محبست کرتا سہے اور وہ اس سے عجست کرتے ہیں موکمنین برنم ا و مرتہریان ہیں ا درکفارمترکین برعزیز و تالب ، ادللرتمالی راه بی جها د کرسنے واسست ا وراس راه میں کسی مامست کرنے واسے کی مامن سے ذرہ مجراندیشہ اور خوف رکھنے واسے می بیمغاسے کا کمہ اور افعل تی عالیہ اور انتیازی علیامت اس جا عست مقدسہ کیے نہیں جنوں نے جوٹے نبیو*ل کھفٹ بہستی سیے مٹایا ا دران کی بھیل ٹی ہوٹی گراہیوں سے* عالم موب كيروامن كومِها ف كيه اورمنكرين زكواة كا تلع تمن كياجب اس جاعبت كي شان يهسب تواس كرمربراه كاعلمت كالكاركوني بزعنت كرسكتا سبصا ورالن كوال الزاذا ا در کرا مانت سیسے محروم رکھنے کی کوششش کون ساشتی کرسکت سیسے ۔

## ويعقبه ومنويه اورعفا عمصا بركانوانني

حفرت عمر بن الخطاب مضى المشرعندسني شورى مي حفرت على مِنى المشرعة كو مجى . نام دو فرما یا ا در آب بنے اس میں شمولیت افتیا رفرما لی اگر مذہب ا در عقیدہ میں افتان ت بوتا ا دران حزات کو آب کے متعلق ذراعی اندلیشہ نم ہی اختل مث کا ہوتا تواس طرح کنامزدگی کاکوئی امکان نرتها ا ور و در سے حضرات کوئمی اس فتیم کا کمان ہوتا توہی دفنہ بى أب كے خلاف يه حرب استعال كيا جاتا اور آب كونكال بابركيا جاتا جس سے مها ف المابركةبكا خربب ورعقيده صحابركم عبهما لرخوان كمصة نزديك ومي نخاجوان كابياتها خدام استسبائی بارٹی کوکراں سے یہ نمین عنوم یا تقرنگ سکتے ا وراکیے عیمی عیمی دیب ا ورعقیده کس طرح معلوم کرلیا جو کم از کم برمینری تاریخ بین چور بوی صدی سیسے قبل خور ا ولا دمرتصیٰ رضی انٹیریمنکویچی منوم نه بوسکا - حرفت اس صدی ہیں دولست ا ورا مارت سکے نشرس چورجندا فرا داسینه اسلاف که عقیده ا در نرم ب سے برگشته موکراس دام تزدیر لين بينسه ولاحول ولاقوة الابالله العلى لعظيم ورزان سسه يبيع تيره معربون بر بهیل بوئی تاریخ اسلم اس حقیقت کامنرول نبوشت سے کوابل السسنت کی امامت و تیا دست على مرتبئ كى ا ولا درخى امتناعنهم اورابل بریت نبوى كے لا دول سكے یاس بى مى دى اس نربب وسلك كے بان اور معار تھے اور اس كوا و ج تربا يك پينيا نے -واسے والحمد لله على ذلك ـ



### ندرب شده از حضرت شیخ الاسلام قدس سروالعنریز مرب علی تعرف الفی العیمی فالم فاص کا تعامل اور حضرت علی مرکی شیمی فالم خاص کا تعامل اور

طرزعمل

حرت علی ضی الحد توانی عند کے فی الخوانی خدام صفرات جن میں صفرت الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں خداد اور صفرت البو ذریعے ہی نام استے ہیں الله میں صفرات نے فلافت فاروقی میں ختلف مناصب اور عبد سے خطا ہے اور حروب وقبال میں مصد لیتے رہے جس کا اعزاد محقق کوسی نے ان الفا کلمیں کی ہے تولی سلمان لعموالمہ ماشن و کرن الله تولی عارض الله علیه الکوفة و نقب المقداد فی بعوث العق میں صفرت میں مضرت العقداد فی بعوث العق میں صفرت میں مضرت العقداد فی بعوث العق میں مشامی میں مضاف میں مشامی میں شامل رہے یا مروضی المشر مند کو ذمین عال اور ناشب رہے اور مضرت مقداد جنگوں میں شامل رہے یا مروضی المشر مند کو ذمین عال اور ناشب رہے اور مضرت مقداد جنگوں میں شامل رہے میں سے ما ف خلام رہے کہ رہ صفرات آپ کی فلافت پر رضا مند سے اور انہوں میں سے ما ف خلام رہے کہ رہ صفرات آپ کی فلافت پر رضا مند ہے اور انہوں سے حواب فی تا ہم راور سب مؤمنین کا امیر ذا مام تسیم کرایا تھا تواس کے جواب فی تا ہم اور سب مؤمنین کا امیر ذا مام تسیم کرایا تھا تواس کے جواب

پی طوی صاحب سنے عرون حرب کاسہا رائیا ا دراس کوچی تقیہ کے سایہ ہیں حال ا در مباح قرار دسے دیا ۔ محراثرت ،،

کتاب الشانی مع انتلخیص میں ۱۰۲ سطر نمبر مهاکا بھی مطالعہ کرستے چیس جہاں ٹیرفڈا رضی اسٹر عزر کے خواص کی بیعست اور این مناهمیب اور عہدوں پر فامر موسنے کی وجہان تفظول میں بیان کی گئی ہیںے ۔

فان قيل تولى سلمان يعمرالمدائن فلولا أنكراضيابدال والام يتول ذلك قيل ذلك ابضا محول على التقية ومااقتقني اظهار البيعة والرضا يفتصيه وليس لهوان يفولوااى نقية قى الولايات لانه غيرممتنع ان يعرض عليه هدة هالولايات ليمتعن بهاويغلب في ظنه انه ان عدل عنهاواباها نسب الى الخلات واعتقدت فيه العداوة ولمعريات المكروه وهدة لاحال توحب عليه ان يتولى ماعرض عِليه وكة لك المكلام فى تولى العمارالكوفة ونقوز المقداد فى بعوث الغوم الركها ماست كرحفزست سبمان مفرست عمرون المشرعند كمصه ييد برائن سك نا ثميد اورعا بل رسي تواا حاله أب اس خلافنت والممت برراض سقے ورنداس بهد کے متولی نزم وستے توجواب بی پول کها جاسے میم کاک میمی تفیر برخول سے اور حجد امر بیست غلافت سے انمہار ا مدر اس بررمنا مندی ظام کرسنے کا موجب بنا وہی موجب اورمقتفی ہیاں بھی موجور سب اوربها رسه مخالفت برمنین که مسکتے که ولابیت بهدیس اورمناصب برفا مر بوسنے بی کون ساتقیہ ہوسکتا سے کیو کما زر دسے عقل یہ باست نا مکن ا ورقحال نہیں سبيركر جناسب فاروق ان بربيع مرسيد بيش كرسك امتحان ليس ا وران كا خالب مكان یہ ہوکراگران عہدول سے عدول والوامن کریں اوران کے قبول کرنے سے اٹکار كرين توان كوخالفت مجعا جاسته كا اودان كيري بم بنين وعدادت كاعقاد بريرا بو جاست كاورخيعذالمسلين كى طرف سي كمروه ا ورنابسنديره ردعى اوراتقا مى كاروا ئ سے سین فکرنہ ہوں اورمیالیی حالمت سے جوا بیسے مہدسے قبول کرستے پرجبور کرتی

بصاورايسي مضرت عمار كے كوفه مين ائب بنت اور حضرت مقداد كے قوم كى ظرف سي بنكول بي شامل بوكر دشمنان اسن كي خلاف كاروائي كرسنه كاجواب ديا جاستگا اب ظاہر ہے کہ ان حزامت کا یہ اقدام حضرست علی صنی انٹیرعند کے ارشا واور مولاح وشود ہ كيد بنبر كان تهين سيخو حضرت على منى الته عنه كاتعام اورتعاوين وتوافن ال حضرات كے سائق واضح ہوگیا ۔ اس عبارت نے چیرخائق واضح کردیتے اقدل یہ سہے کہ۔ سيدنا حضرت عي رضي الشيعند في خلفاء راشدين كي زما نه فيلافت مي حتى المفرور الن كي الحاق فرما بزداری می کوئی وقیقة فرد کراشت نبی کیاا در کوئی ایسافعل اور عمل له برنبین بوسنے ویاجس مسي خالفت عوم بوسك اوركوئى ايساكل مبير فرما ياجس مسان كاليس بي اختلاف معلوم ہو سکے دومرارکران کی ا طاعت اورفرانبرداری کوان حالات بی واحب بقین کر سنے تے۔ مل خطر موکناب الشافی مع المنابعی طبوع ایران ص مروم حس میرم قوم سے کرمبی ناعی المرتضی رضی انٹرعنداسینے ایک مخلص جاتا رصی بی صرت بریرہ کوئم مسیقے ہیں کہ تم ابو کرمسریق کے ما تقربيت كرو: جاء بريدة حتى مكزداً ينته في وسط اسلم ثم قال لاابابع الأ أن على الله و المعلى أيا بريد لا في الخط فيه المناس فان اجتماعهم احب الى من اختلافه حداليو م - مخر*ت بريره آسيُداور* ا بینے تبیاسم کے دسطیں ایا جنٹرا گاڑدیا بیرکه برب وقت مک بیت نہیں کروں كاحبب كمي بن الحالب بيست ذكري توحفرت على رضي الأرعندت اسيف جاتثار خادم كويم دياكتم بيست كرني واست زمره بي شاق بوما وكيوكرا جماع بنسبت اختلاف كم جھے بہت ببندسے (اوراس روابیت سے ذراا کے دومری روابیت ہیں یقوی موج دسیص ۱۹۸۸ که حفرت بریره کا قبید بیعت معربی سنده کاری تقا گرحفرن على منى ائترىمذسنے بريرہ كوبييت كا يحكم دسے كربيرسے قبيل كوحفرست ابو كمركا ملق مگوش بتادیا اورانین اختاف دافتراق سے بازرکما: عن موسی بن عبد الله بن الحسن فال ابت اسلم إن تبايع نقالواماكتا نبايع حتى يبايع يرميدة لقول النبحصلى الله عليه وسلم لبريدة على وليكم من بعدى كرننبوا مم ف

الوكرمدين كى بيت كرف سے انكاركرديا وركهاجب تك بريده بيت نئيں كريں گے بدنهار سے دلی ہیں جس سے ماف ظاہر ہے کے مون ایک حزت بریرہ کامعائمہ، نهیں بکہ تبلیکا معالمہ ہے اور وہ عنرت بریرہ کوانیا قائد ناکر صرت علی رضی المتعمونہ کی۔ المون سے جہا دا ورحرب و آل کے لیے تیاری لیکن آھے ہیں۔ کا حکم دے کر ن مرون بحفرت بريره بكرتمام تبيدكو حضرت الوكركة تابع قربان ويا -اب اس تصریح کے ساتھ ذراج رواکراہ والی روایت کو ملاکر مرصوا وراس کے لبد اور نبیں توشیعہ نرمیب کا ماتم ہی کرلو۔ ے فیاس کن زمکشتان من بهار مرا مینمید اقول : زهمن نه موتو ذرا احتجاج لمبری کے حوالے سے حضرت میلان خی المطر مبند به افول : زهمن نه موتو ذرا احتجاج المبری کے حوالے نے سے حضرت میلان خی المطر کے تقیداور مجبوری وہے ہی کے بمانے کا تاروبودا وطرتا و پھتے چلئے اور تھفتین سنیعہ ا دران سمے انمدامسام ا درمؤلفین صحاح کا محروفریب اوران کی دھوکم بازی کاسٹیا ہرہ کرنے جیئے ،اخباج لمبری مطبوع مشہد کے میں بدواپر حضرت امیر ممرضی الٹیوعذ کے تادیبی خطر كاحواب وسيت مويث حضرت مبلمان منى التنوعن في ع واعلماني لم اتوجه اسوسهم واقيم حدودالله فيم إكا بارشاددليل عالم فنهجت بنهجه فيهم وسرت فيهم بسيرته والى واعلم انك سيد ركك عواقب ظلمك في دنياك وآغرتك وسوف تسال عماق مت وعما اخرت والحمد لله -اس بات کا چی طرح نیمین کریسیے کہ میں اہل مرائن کی سیاست و کھرا نی ۔ ادران مي اقامت مرودانترى طرف جوستوج بوابون و توابي كا خاطر نیں بکر) مرف اس برش کی وجرسے اوران کے پیم کے تحست جو ولیل میں بکر) مرف اس برش کی وجرسے اوران کے پیم کے تحست جو ولیل ميح اوريالم بي اورس ان بي انتي كي طرز رطا بول اور انسيل كي سيرت سيمطابق اوراش كاعبى يقين رسكي كعنقريب تتهي اسينے كملم

كالتيرادرانام ابى ديوى زندگي الأخرس مي بهن جاست كا در وربالفرد تم سے بہے اور چھے کئے ہوئے امور کے متعلق موال ہوجائے گا۔ اس بواب کو پڑھ کرکری کی صاحب عقل رکہ سکتا ہے کہ حفرست سلمان نے اسينے متعلق يااسينے ہا دى ورمناا وردليل وجبت كيشلق كوئى بروه ا ورخفاكى صورن چوڑی ہے ؟ كباس كوتقدكما جا كا ہے كه نائب بوكرا بنے املى حاكم كولاكارسے اور اس کوظالم سکے اور منزاب ونیا وائزرست سسے ڈراسئے اگر لوسی صاحب سیے ہیں تو لمیری ما حب جوشے ہیں اور لمیری صاحب سیھے ہیں تو لوسی صاحب نے جوسے بولے كاركيار ﴿ تُورُّ دِيلَتِ - جَمَّا تُرُف مِيالوى عَفرله نیمن آئیے حضرت علی مرتبضی رضی الله عنه کا جوعمل محدین منقوب کلینی نے بیان کیب ہے دہ بھی فاخط کرتے چلین ناکم میر دم رشد کے طرز عمل میں واضح تفاوت سامنے آسکے ا دران کے نبچا ورمیرت برجیتے کے دعویٰ کی حقیقت روزروش کی طرح عبال ہو باسے اور اس جگری تھنا وآشکار ہوجائے دکتاب الرومنوں ۱۳۹) عن ابى جعفرعلبه السلام قال ان الناس لماصنعوا ذبايعوا ابابكرلم يمنع إميرالمؤمتين عليه السلام ان بدعوالى نفسه الانظراً للناس وتخوفاعليهمان يرنندواعن الاسلام فيعبدوا الاوثنان ولإيشهد وإان لإاله الاالله وإن محمد ارسول الله وكان الأحب اليه ان يقرهم على صاصنعوا من ان يرتدوا عن جبيع الاسلام وانماهلك الدين ركبوا فامامي لم يصنع ذلك ودخل فيمادخل فيه الناس على غيرعلم ولاعد والأ لاميرالمؤمثين عليه السلام قان ذلك لايكفره ولايخرجه صألاسلا فلذلك كأتم عنى عليه السلام اصري وبايع مكره احيث لم يعيدا عوانا. معضرت الم جعفرتها وق محد والدكرامي دضي المشرعنها كي طروت منسوب

Marfat.com

كمرشنے بوستے روایر: بیل کولوکوں سنے بسید مدیق اکبرخی افتوان

کے ساتھ بیت کرنے کے لیے لوگوں کواس خوف سے ذبا یا کہ لوگ ساتھ بیت کرنے کے لیے لوگوں کواس خوف سے ذبا یا کہ لوگ پورسے اسلام سے ہم مرتد نہ جو جائیں اور برت برستی ز تر دع کر دیں اور اللہ تعالی کی توجیدا ور سول اللہ صلی اللہ عیدہ می رسالت کی شہام دنیا ترک ہی ذکر دیں اور حرست علی رضی اللہ منہ کو لوگوں کے مرید بوجانے سے زیا وہ کے برید اللہ منہ کہ لوگوں کو کو لوگوں کو کافر بناتی کی بیعث نہ تو لوگوں کو کافر بناتی کی بیعث نہ تو لوگوں کو کافر بناتی میں اور شری اسلام سے فار رہ کو تی تھی اس سے صفرت علی رضی الشری شری اسے فار رہ کو تی تھی اس سے صفرت علی رضی الشری منہ کے اپناکوئی مدد گار دیا ۔

شیوں کی کتاب کانی بیں کی مجافر مندارخی انشاد کے کا خلفاء داشدین کے ساتھ بیست کرنے کا ذکر سہدا ودامی طرح کتاب الشافی مع التحقیق میں ۱۹۹ ودمی ۲۹۹ برحفرت می رضی افتہ درکی حضرت الو کم معدای رضی افٹہ مند کے ساتھ بیعت کو ثابت کیا ہے۔ بھاس کے قائر منوی کا دعوی کیا ہے۔ ٹا ہزالقیاس ای کتاب کے س ۲۵ موس وص ۲۵ موس ورا تول میں البتران صفات ہیں ہے۔ کو کول میں اتفاق قائم رہ اور بعض روا تول میں برہے کہ اس اند بیشر کے تحت برست کی کہ کوک مرتب ورا تول میں اور بھی تفریح ہے کہ لوگوں کو بھی اُپ کی بریت کرنے بریت کرنے موس وایات ہیں ہے کہ ترفور افران امن موسان وایات ہیں ہے کہ ترفور افران امن موسان کی کہ توری اور بھی تفریح ہے کہ تو موسان کی اور موس موس وایات ہیں ہے کہ ترفور افران امن موسان ہوئے ویا ہے برمال بریت کا تبویت افران کی اس موس موس موس موس کی اور موس موس کی اور موس کی موس کی اور موس کی موس کی موس کے لیے برموک ہوست کی اور موس کی موس کے لیے برموک ہوست کے لیے برموک کی موس کی موس کی موس کی موس کے اور شرون کو اور شرون کو اس کے ساتھ کی ہوا تھا ہوں کا موس کے لیے برمین ان کے ساتھ کی کی خوا مور موس موس کی موس کی موس کی موس کی موس کے اور شرون کو اس کی موس کی کو کور کی موس کی کور کور کی کور

الم تشیع کے فضل وسے کوئی ہو ہے کہ طاہرا طرفداری اور جبر داکراہ کی باہمی امیرش دائترائی اوران کا باہمی ربط دلیسات توجیا کہ کمیں آب اجتماع نقیضین کی شال توہیں در شرک دائترائی اوران کا باہمی ربط دلیس توہیں کہ کمیں آب اجتماع نقیضین کی شال در تھیں ہوتو تا رہے التواری خبدص موہ دص و میں اور تا ہے دیم و کتب اور تقید کا باہمی احتمام اول مطالعہ کریں ۔ لیکن کا نی وشانی اور نا سے دیم و کتب اور کا سے میں میں احتمام اول مواسط اور اسرا دستی میں احتمام اسے بارو مدد کا رہو کر اور ملی احتمام اور کا در کا رہو کر اور ملی اور کا در کا رہو کر اور ملی اور کا در کا رہو کر اور ملی اور کا در کا در کو کا در کی در کر بیست کرنے دائے یا دو اور کا در کو کا در کا در کی در کر بیست کرنے دائے یا دو اور کا در کا در

### خوف اورنیبر کے عاوی کابطلال خود حضرت علی رضی الزعنہ کے اعلان سے

را) \_\_\_\_ انی والله لولقیتهم واحدا و همطلاع الای ض کلهامابالبت ولاستوحشظ بین بخااکرین اکیلان کے مقابل آجاول اور تام روئے زین کے لوگ میرے مقابرین ہوں تواہد تشال کی قسم نرمیر سے ول یں کوئی کھکا مسوں ہوگا در نہی جھے کسی قسم کا خوف وہراس ہوگا دیج البلاغہ مطبوعه ایران خطبر قبر ۲۹۸) مطبوعه ایران خطبر قبر ۲۹۸) آشا دصر قنا ا واقعی شان حیدری کا بی تقاضا ہے اور ذراید ارشا وات مجی ما خطکر تے جیس ۔

رس، \_\_\_\_والله لونظاهرت العرب على قتالى لما وليت عنها ولوامكنت الفرص من رقابها لسارعت اليها ( نهج البلاغ معرى مبدئا في ص ۹۹) بغرااكر الفرص من رقابها لسارعت اليها ( نهج البلاغ معرى مبدئا في ص ۹۹) بغرائكم مام مرب برسي ساخر حرب وقال بيضق بخطائي تومي ان سعيد في في من مومنات المرون ان كروف كا المرون ان الكرف في الراف كي فرصت مي توفوراً ان كوفس كروف كا المرون ان الدنبا اهون على من مومنات الآخرة فكانت معالجة رس

رس موتات الدنباهون علی من موتات الاخرة و المساللة المقاب منائی مؤلی الخرت کی موتول سے جھر القتال اهون علی من معالجة العقاب ونیا کی مؤلی الخرت کی موتول سے جھر پر اسان ہی اور حرب وقبال ما برواشت کرنا میر سے بیے عذاب اخرت

کے برداشت کرنے سے آسان ہے۔
ریم نے واللہ ماابالی ادخلت الی الموت او دخل الموت علی الموت او دخل الموت علی الموت اللہ ماابالی ادخلت الی الموت او دخل الموت علی الموت برائے اس کی قطعاً کوئی پرداہ نہیں ہے کہ بیں موت کی فرف برحرم المجوں الموت برحد ہی ہے دص ۱۲۲ اجلانمبرا )
یا موت میری طوف برحد ہی ہے دص ۱۲۲ اجلانمبرا )

والله لعلى بن الى طالب آنس بالموت من الطفل بن من الطفل بنده بنداعلى بن الى طالب آنس بالموت من الطفل بنده بنداعلى بن الى طالب موت كرما مقاس سع مبن زيا مده بنداى المعلى بن الى طالب موت كرما مقاس سع مبن زيا مده بنداى المعلى بن الى طالب موت كرما مقاس سع مبن زيا مده بنداى المعلى بن الى طالب موت كرما مقاس سع مبن زيا مده بنداى المعلى بن الى طالب موت كرما مقاس سع مبن زيا مده بنداى المعلى بن الى طالب موت كرما مقاس سع مبن المعلى بن الى طالب موت كرما مقاس سع مبن زيا مده بنداى المعلى بن الى طالب موت كرما مقاس سع مبنى المعلى بن الى طالب موت كرما مقاس سع مبنى المعلى بن المعلى بن الى طالب موت كرما مقاس بنداى المعلى بن الى طالب موت كرما مقاس بنداى المعلى بن المعل

مانوس ہے میں تدرشرخوار بحرابی مال کی جماتی کے ساتھ رس بھے) \_\_\_المنية والأمانية والتقلل والاالمتذلل . رنج الباعرض المهم موت برداشت بوسكتى بيد كرزلت برداشت نئين بوسكتى اورقلت وفقر برداشت بوسكا ب محرحقارت وذلت برداشت نبي بوسكتى - كيا ان . ارشادات اورصفیہ با ناست کے بیکسی مؤمن اور قدرمرتصنوی کے جاستنے دایے کے لیے ان توبھات اور طنون فاسعرہ کی کوئی گنجائش ہوسکتی سے -ادراس كيمانقرى يحقيقت بين نظررسي كرجناب الوسفيان اكب تشكره بإرسيسا تقدا مدا دبرآ با وه دبس اورايب اشاره مرتضوى برتمام على قد كوسير لوب ا درسواروں کے ساتھ برکر دیتے برسلے ہوئے ہی دحی کا حوالہ گزر دیکا سے لین كت بالشانى سے ، درمزىداختجاج طبرى كا حوالدىمى مطالعه كميتے جيسى -وجاءابوسفيان بن حرب وقال يااباالحسن بوشتت لاملانها خيلاودجالاً يعنى المدينة وصف العمايسفيان بن حرسب شياس كيا است ابوالحسن اگرچا ہوتویں مرنبہ کوسواروں اور پیاروں سے بھرووں توخرا سینے رے ہے یا رو پر مرکز کا رہونا کیامنی رکھنا ہے ۔

### مضرت على في في وافي قوست وطاقت

ملاده ازی آب کویا رون اور مردگارون کی عزورت ہی کیا ہے ؟ جب که شیرخدارض المشرعن فقط بائیں با تقب سے تربرار دشمن کے سرنوبی سکتے ہیں، تلوالوا تھانے کی بحق فردت بیش نہیں آتی مل خطر ہوگا ب علی الشرائے جلاتانی می ۱۲۲ ان فادرعلی ان یقتل خسیدی المفالبشمالله دون یمیدنه ، اورلطف یہ ہے کراس روایت کے مطرت برخی الله عند بنا سے کی روایت کے مطرت برخی الله عند بنا سے کئے ہی کرانوں نے کئے ہی کرانوں نے اپنی خلافت کے بہت دین مبر پر عبوه فرما ہوت ہی پر خصائص بریان ، کرانوں نے اپنی خلافت کے بہت دین مبر پر عبوه فرما ہوت ہی پر خصائص بیان ، کرانوں نے اپنی خلافت کے بہت دین مبر پر عبوه فرما ہوت ہی پر خصائص بیان ،

فرمائے اور حفرت علی رخی افتہ عند موجود تھے آپ نے سن کرفرا یا ''اعترفت بالحق قبل ان پیٹھ علیلٹ'' تم نے خود نمی می کا اعرّاف کرلیا قبل اس کے کہ تم پرشہا دست قائم کی جاتی ۔

گویاایس روایت بوئی کرخود صرت مل رضی استر عنه بی اس کے قائی اور عرب عرب الحظاب بی اس کے قائی و مشرف اور تمام محابر و حافرین کو بی اس کا قائی اور مشرف بنا نے کے لیے برس بنراس کا اعلان کیا جار ہا ہے اور کوئی اس کا انکار کرنے والا بی بنیں ہے اور بھر رسب و دیر برا درجا ہ و حال یہ ہے کہ صرت بھری الخطاب فی الحظیم و درسے دیکھ کر لرزہ برا نمام ہوجا سے بی ماحظہ ہو کتاب الخرائ والجرائ الراف مالا الحقال و وی سلمان ان علیا بلغه عن عمر عن ذکر شیعت مناس تقبله رائی ، غرمی علی بالقوس علی الارض فاذا هی تعبان کا بعیر فاغوا فاہ و تدا قبل نحو عمر لیبت لعه فصاح عمران الله یا ابا الحسوب و تدا قبل نحو عمر لیبت لعه فصاح عمران الله الله یا ابا الحسوب و تعدا قبل نعی و جعل یہ ضرح المیه دالی ) تم قال رعب المتحدان فی قلبه الی ان بھوت ۔

معرت سمان فادی روایت کرتے ہیں کہ حفرت علی مرتضیٰ رمی افتر عنہ کوابن الغا

کے تعلق المان مل انہوں نے آپ کے شید کا ذکر برائی کے ساتھ کی ہے تو آپ

ان کو پر نیہ شرییٹ کے ایک با عزیں مل کئے اوراس واقد کے تعلق مرزئش کی حب

عربن المنطاب (رضی افٹرعنہ) نے جواب ہیں درشتی کی توآپ نے اپنے ہاتھیں

موجود قوس کو زمین پر چینکا تو وہ اون ملے کے برابرا ڈرھاکی صورت میں فرحل گئی

اور ابنا ہین کھو لے عمر بن النظاب کی طرف متوجع کی تاکدان کو تکل جائے تو عمر ماپ نے

اور برش کیا سے الوالمسن فعاسے ڈرو فعاسے ڈرو میں اس کے بعداب کے

شید کی گست نے باکھل نہیں کروں کا ورمنت و زاری فٹروع کی توآپ کو معلق ہوا

کی بیشت پر ہاتھ رکھا توسا بقد حالت ہیں ہوگیا یعنی گلان بن گیا۔ چیر آپ کو معلق ہوا

کی بیشت پر ہاتھ رکھا توسا بقد حالت ہیں ہوگیا یعنی گلان بن گیا۔ چیر آپ کو معلق ہوا

کر ملاقہ مشرق سے ال عمرین الخطاب کے پاس بینیا ہے اور جو اس کو توشیع کرنے

کااداوه نبیں ریکھنے توسمان فاری کوبھیجا وردحمکی دی کریہ مال نوری طور رتھیے ہم کر دو ورزين تمين رسواكردون كا القصدوه بينام سن كرارزه براندام بوسي اورتميل كاعبدكيا جب سمان فارس ف واليس أكران كاردعمل بيان كياتواب في فرما يا ميرسه سانب م ارعب تا وم زیست اس کے دل سے نہیں جائے گا م قا نگره و سیمان دینتر اِشید کی گستاخی پرتواس قدر کرا ماست ا در مخزول کا کلهور بهو ا و ر كمتاخى كمي كرابسام يوب كياجائي كرموت سيقبل اس كميرول سيروف دوري زېوسکے اورمضرست ز براءک جے حرمتی ہوہسلیاں توئمیں اورحل سا قط ہو۔ خلاقت میں جاستے قرآن برل جائے۔ سکے ہیں ری ڈال کرلوگ کھینتے بھریں توکوئی معزوا وركوامت فامرز بوسیک توسوم بواكه آب كے نزد يك سرف شيعدى عزت كا تفطه ورئ تمار ومرسے کسی عی شخص ا در کسی بھی اسم اسلامی حیم کی کوئی قدروقیمست ، ورا بميست تهين تمى مسبحانك هذا بهتان عظيم (ابوا بمسنات ممراشرف سيالوي غفرل) الغرض اميرالمؤمنين عمرين الخطاب كدزها فمفلافنت بي حبب كرفتير وكسرى الدر دنیاستے کغران محیے نام سے ترزری تنی وہ مضرت علی مرتضی رضی انٹرعنہ سیسے لرزہ براندام تقے توخدا کے واسطے سویچرکہ اسیسے ٹیرخدارخی انٹرعنہ کوکس کا ڈرتھا ۔ اہل تستیری ان منبرکتا ہوں کی ڈرنسے وائی روایاست کو اگرسچا مان بیاجائے توريهجيري أسكتا سيص كرشير خدارتى المشرعة خلقاء سابقين كى نحالعنست كريني بي فداتعالى ست خرست شخد وررسول فعراصل الشرعليه وملم کے عهر دیمان کی خلاف ورزی سسے فررت يقصص كي واسه الم النواريخ اور بنج البلاند ونيره كتب شيوست بيش كية بالصيب الكرك علاوه اسداد فرالنالب كيدول مقدس بي اوراس الم الاثر كية والمهرين ويرخوا كاخوف قعنانين أسكتا على الحضوس حبب كدان كواسيف وقت دصال *کایمی پذم وا وراس کی کی*ینیت کایمی عم بواور پم مویت وحیاست شکا منا دیمی اسیفی اختیار میں موجیسے کر اصول کافی ہیں ستقل ابواب کا کم کر سکے ان عقائد كوسان كياكياب توجير فرركامطلب كيا بوسكتاب

الوكھا استعرال : ايك ونوشيد كے ايك على مماسب نے شيرخدا كے درجانے کی میرسے ساسنے دلیل بیش کی کر رسول خداصلی انٹر علیہ کو سیمی تو دشم نول سے فرر كئے تھے اور جرت فرما ہو كئے تھے . ہیں نے وض كي اگر ڈركى وج سے بجرت فرما ئى تقى توصرت على المرتضى رضى ومنترعنه كے ساتھ آب كى ايسى مشمنى بھى تا مبت كري رمعاذاللا) كرحس كى وجرست إست بستريران كوسوين كالحكم دياسه بميال اس وقت جها د فرض بوانهي تقااور سكون والمينان كيرسا تقرعبا دست الني بي مشنول بوستے كايى ایک ذریدتما با بجری السعة خداجاند با بجرت کرنے واسے جانیں رہومال اگر ورمدتا توابين جازا دبمائي كوابيف ساتقر ركحت بيب كهضرت الوكرمديق مني التنوس كويد جيد المصنوراكرم ملى المترعيد وسلم تا بع يحم الني تقريب كرتنسيرا المحسن مسكرى كى مدیث سے واضح ہے سب سے بڑی بات توبیہ ہے کرشیرخداقسم اٹھا کرفرا تے ہیں کہ میں ہتیں ڈرسکتا ا در میر کہ ہمانی ماں سے و و دھر کوجس طرح لیسٹر کرتا ہے ہیں موت کواس سے بھی زیا وہ پینگرتها ہوں بچروہ شیری ، وہ دلیری وہ کرامات اوروہ ہے پنا ہ کشکرا وراس کے با وجود شیرخداان سے ڈریتے مقے تو میرال مقدی ہے کوقویت پروردگادا در پیریت ائی کینے سے کیا حاصل سے !اسے برا ورانِ ولمن کے خداسے بھی ڈروا دراس قتم سے بے سرویا تولم ا در تخییے ٹیرخدا کے علیہ بیا یا ت كيهالمقابل مميح زسجسو! ب سے بڑی بات توشان پیرری کا الا رکمناسے کروہ شیرخداکسی خوت سب سے بڑی بات توشان بیرری کا الا رکمناسے کروہ شیرخداکسی خوت

سب سے بڑی بات توشان بیرری کا کا اظر کمناہے کہ وہ شیر فدائس تو ف یا ڈرکی بنا دہر بیت کے سوال یا ڈرکی بنا دہر بیت کی سوال میں سروے دیا اور بیت کے سوال میں سروے دیا اور بیت کے سے باتھ دندینا نظرانداز نبیں کیا جاسکتا اوران باب میں سروے دینا اور بیت کے بیے باتھ دندینا نظرانداز نبیں کیا جاسکتا اوران باب بیطے کے نظریات میں فعان و تعنا و تصور نبیں کیا جاسکتا تیمراشان جیدری کے بیطے کے نظریات کا انتقا و خرض نبی کریں جائے تو حسب ارشا در تضوی رئی البناع خطبہ بنر اونا سے الاقادی جد موسوس میں سام وص ۲۸) پرجوا کے خرکور رئی البناع خطبہ بنر اونا سے التوادی جارس سے صور اس میں میں اور ول سے اور ول

نیں کی توبیت کرتے کا اس نے بیٹنا اُقرار کیا اور بیست کرنے والے زمرہ ہیں وافل ہوگیا - انخ

سر مروسی است در این نیج بریت کی تھی جس کو صرت علی بھے قرار درہے رہے پی وہ بمی صدب تصریح ناسخ التواریخ عبر منبرسوس ، انتمائی جبر داکراہ کی بنام برتھی ۔ دیکھو اصل عبارت ناسخ التواریخ :۔

ازبس اواشتر وشي اتربر كرو، فقال قم يازيب والله الانازع احد الاوضرب فوطه بعذا السيعت كفت الدربر مرخر وبيعت كن ، سوكند با غداست بيكس از درمنا زعست برون نشود السيعت كفت الدر منا زعست برون نشود ا

آگرمرش برگیرم بین زم برخواست و بعیت کرد انخر

ین مفرت علی کے فام فام افتر نے حضرت زبری طرف منہ کرکے کہا انٹرا ور

بیت کر، فداک تیم بوشفس مجی بعیت کرنے معے انکار کرسے گا تو بین اس کا سرفلم کرکے

رکھ دول کا بین زم را بھے اور مضرت علی منی المندعذ سے بعیت کی۔ الخ

اب اس جرواکراہ سے ساتھ مجی بیت مجھے بیعت سے بھی ہیں ہے توحزت علی ما خلف نے ماشدین کے اعمر بدیت کرنا اس طرح مجھے بیت ہی تسسیم کرلیا جائے تو مرید نائی ت

الم بعیرت کے سامنے اس برتبھر تھیں مامل ہوگا دیکن سوال ہے ہے کہ حزت کا کے بعیت کرنے سے لوگ دما ذافتر ) مرتد ہوجا ہے اور صدیق اکبر سے ان انتخالا واللہ کے دما ذافتر ) مرتد ہوجا ہیں سے تو پر سب مدایا من انتخالا واریخ دمد میدری دغیرہ ہے ای کسیا (بروایت) دو اہ کس توفف کوں فرایا اور میں انتخالا وار میں کا تک توفف کو دو کا تھا تو دفقل کفر کفر بنا شد ) رہائ اندازی اور مشائی میں موایت نا سنخ التواریخ دشائی میں موایت نا سنخ التواریخ دشائی دفترہ ) ابوسفیان اور ان کے سامتی ایک بے بنا والتکریے کرا مراد کے لیے ماخر بویش تو میں دور کے لیے ماخر بویش تو میں دور کی کے میں مواید کے لیے ماخر بویش تو میں اور ب یا دور مرد گار ہوئے کا کیا معلی ۔ مسمان مجازی و شروری کے کیا منا کی میں اور ب یا دور مرد گار ہوئے کا کیا معلی سے سامن مویان تو تی کو معنو نہیں تو اس مسمان مجازی و شروری کی کی میں تو اس

تسم کی بے سروپاروایات نہ گھڑتے توکیا کرتے ۔ شایدا مام عالی تھام شہید کر باسے زیادہ شیرخدا بیست کرنے پر مجبور تھے۔ (نعوذ بالله ان نکون من المحاهدین) یا یہ کرمیدان کربا ہیں خانواد ہُ بنوت کی شہادت اور گستان بنوت اور جستان رسالت کا درمیان کربا ہیں خانواد ہُ بنوت کی شہادت اور گستان بنوت کر لینے سے رد کا بنیں جا مسک تھا اور مساندین اور شہید کرنے گان سیرشباب اہل الجنة اور صور کے ساریے۔ مائیان عالیہ شان کوشید کرنے والوں نے مرتدا وراسل سے خارج نہیں ہونا تھا۔ جن کو کھزا وراد تداوست روکن ا مام عالی مقام شہید کر با کا دلین فراینہ تھا اور می اداری تعمال ورسی من کا درمی مناور ہے سیدنا علی المرتفئی رضی اداری مسانت اقدی پرعلی کرنا این جگہ پر ضروری تما اور ہم خریا اور ہم قواب تی صرف اتراکی مسلمت موجود تھی ۔

مزرمب شید مزرمین الله مند من الممندن مفرون الممندن مفرون المعند مفرون المعند من المعند على المرتبط من المرتبط

نائے التواریخ جلد موم از کماب دوم ص۱۱ ۵ پرمتورد کا پرخطر منقول ہے کہ اس نے اللہ تفالی عدوث الورنی اکرم میل انٹر عبر دیم کی اندت و حرکے بنوٹینی نئی اختر کی عفرت و ارتری کے مسابقہ خطر دیا اور دہ خوارج کا دیکس اور قائم تھا لیکن یہ اس کے فاتی دائی دائے قرار نہیں دی جاسکتی کیونگر انہیں مفرت عی المرتفیٰ رخی المشرع کے ساتھ اگرانتی دن بیدا ہوا تو حرف تحکیم کے موقع پرا در اس کی وجہ سے ور نہ وہ آپ کی تنظیم و تکریج کرتے تھے اور آپ کے بی تا غرہ اور مسترشدین تھے اور آپ کی خاطر نظیم و تکریج کرتے تھے اور آپ کے بی تا غرہ اور مسترشدین تھے اور آپ کی خاطر نظام المونین کے ساتھ جنگ کرسے میں تا غربی اور مسترشدین کے ساتھ جنگ کرسے میں تا غربی اور مسترشدین کے ساتھ جنگ کرنے ہیں تو غرب میں تو خواری دسول میں اور میں معلوم میں اور میں معلوم میں اور میں معلوم میں اور میں معلوم میں اور میں میں اور میں

حرت نمان رض الله عنها كائب اور عامل حرت اميرما دير رض الشرعنه كساته الميك كرية بي كسي تنك و ويم كائتكار موية الذا توجيك وه خورت على رص المشرعة كالمنافع بي عقيده اوران كي تعليم وتربيت كاعاس بيان كيا ، اسى بي عقق طوى نة عيص الشاقى من من منه به حرقع خديد المعدود تا من من ها هو تعطيع المسلالة والمقول فيه باحسن الاقوال قب ل المتحكيد والخرك كان كا معروف وشهور فرم ب اميرالمؤمنين على رض المطرعن كانفيم وكريم ب اوراب كى الفنديت من احسان ترين قول دكا كرنا قبل المنحكيم اوراب كى الفائد بي خوص من المراف المراف كريم المنافع من المنافع من المنافع من الفائد على الفائد على الفائد على الفائد على المنافع من الفائد على المنافع المناف

في الله والتى عليه وصلى على عمد ملى الله عليه وسلم تال اتانا بالعدل معلنام قالته مبلغا عن ربه ناصع الامته حتى تبضه الله تعالى غيرا عناراتم قام الصديق فصدق عن نبيه و قاتل من ارتبا عن دين ربه و ذكران الله قرن الصلولة والركولة قرأى تعطيل احراها طعناعي الأفرى لابل على جميع منازل الدين ثم قبضه الله اليه موفورا ثم يعده القاروق فقرق بين الحق والباطل سويا بين الناس موثرا لاقاريه و لا عكما في دبن ربه "

انترتنائی مرونا می به اور دخور طیرالعلوة والسنم بر در دو شرایت سے ببدکه کر حنوما قدین می افتر طیر کریاری طرف تشریعت کا اعل لائے مدل وانعاف کے ساتھ الیسی حالت میں کہ اپنی شریعت کا اعلا فرانے داسے تھے اور اپنے پروردگاری طرف سے تبییغ رسالت و اسکام شرع بیان فرانے واسے تھے اور است کے سیے منعص اور بھر دو و کی اور ان قرائی نے آپ کو ایسی حالت میں وصال بخشا کہ آب اس میں مختار اور با احتیار تھے بھر آپ کے ابد ابو بمرصد این خبیف

سين اورامورامت ولمت كيرما تفرقيام فها بوسف انهول سن بن اكرم ملى الشرعيد مريم كى تقديق كى اورا د المرتفائي كے دين سے جو بوگ مزند بوسکے نتھے ان کے خل ون جہا دکی اور یہ اعلان فرمایا کہ المندتمالي في عنازا ورزكواة كواكمها بيان كياب النذاان كاعقيده یه تفاکدان بی سے ایک کا انکار د ومرسے کا بھی انکارسیے - نہیں تہیں ساری تنرلیست کا ایکارسیدے میراد مطرنغالی نیدان کو ممل طورمر اسينے جوار رحمت بي جگروى اور وافراجرو تواب كے ساعتراپنے پاس بل یا - پیمران کے بعد فاروق داعظم م*ین انشرعت خیع بوسٹے تو* أبيد سنصى وبالمل كوالك الكركيا - يوكول مي البي مساوات قاممُ فرائی کہ اسینے ا قرباء کویمی کوئی ترجیج نددی ا ورندا مٹر تعالیٰ کے دین میں اپنی طرف سے کسی قسم کا وفل ویا ۔ آسينے اب بهی معنمون مضرمت علی مرتصلی رمنی انٹیرعندی زیا فی سماعت فراستے جلیں وُذكرت ال اجتبى له ص المسلمين اعوانا ايدهم به فكاتوا في منازلهم عتده على قدرقضا تكهرفي الاسلام وكان افضلم في الاسلام كها زعمت وانصحم لله ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة الفاروق ولعسرى ان مكانهما في في الاسلام لعظيم وان المصاب بهمالجرح قالاسلام شديد برجهماالله وحزاها باحس ماعسلا (الى) ومأانت والصديق فالصديق من صدق محقنا وابطل باطل عدوناوماانت والعاروق فالفاروق من فرق بيتنا وبين اعداشنا (شرح ابن مبنم برانی جلد دابع صس<u>۳۲۲</u>) بنى است معاوية تم بيان كرست بوكرا منرتغالى سنداسين رمول عيرا الم کےسلےمعادن مددگارسلمانوںسے نتخنب فراسٹے جن کوآپ کے سائمة البُدوتغويرت بمنش تووه لوكب الشرتعالي كمے نزوك اسينے

مرتبول ہیں دہی قدر و منزلت رکھتے ہیں جس قدر کو اسلام ہیں ان کے فضائی ہیں۔ واقعی تمام محاب سے اسلام ہیں افضل جیسے کہ تیرازئم اور وظویٰ ہے اورا مشرقعا کی اور اس کے رسول ملی افشر عیر کہ ہم کے سیا مسب سے زیادہ نمخوارا ورہم رر فعین خصریتی تھے اور ان کے فلیف ماروق اور جھے ابنی زنرگانی کہ شم ان دو توں کا مرتبر و مقام اسلام ہیں البتہ عظیم ہے اور ان کی دفات اسلام کے سیا کہ از خرار خراب کے ابھے اعمال کی جزائم طا ان دو توں پر رحم فرمائے اور ان کو ان کے ابھے اعمال کی جزائم طا فر افر کے نیکن بھے صدیق سے کیا واسط مدیق تو وہ شخص ہے کہ اس نے ہار سے تی کی تصدیق کی اور ہما رسے اعداء کے با مل اور ناحق کو یا اس می کہ اس نے ہار سے تی کی تو دہ شخص کے در میان کو یا اس می کہ اس نے ہار سے تی کی اور ہما رسے اعداء کے با مل اور ناحق ہمت کہ اس نے ہار سے اور ہما رسے قیمنوں کے در میان

یه وه کات قدس ساست بی جوابی شیدی کے علام ابن تیم نے شرح نیجالبال عنه
میں سیدا حرست علی منی او شرعنہ سے تقل کئے بین جواب نے اسبے ایک طوبی خط میں رقم فرائے جو بصورت جواب امیر موادی کی طرف ارسال فرا یا اورشب کو جابی نیجالبالغ نے بعث مقدا کے معموات و دیا نت قطع و برید کر کے اور تحریوف و تبدیل کر کے نقل کی ایکن ابن تیم بحرانی نے اس کونش مطابق اصل تمامہ درج کیا اوراس میں جامع نیجالبال خدر رضی کی قطع و برید اور تقدیم و تا خیر کو واضح کی جس نے قبل یا ری تعالی ۔

ایف تو کمنون ببعض الکتاب و نکورون بعض کے مطابق بعن کا مت مرتب فور پر ایمان اور استی باری ایک اور استی باری کیا فرا اور استی باری کیا فران کارا و ترجود واستی باری یا فران اور استی مطابق بعن کا مت مرتب فرید پر ایمان اور استی بعض کے ساتھ کو وائی کا در استی باری یا فران کارا و ترجود واستی باری یا فران کا در استی کی ساتھ کو وائی کارا و ترجود واستی باری یا فران کارو کی در استی باری یا فران کارا و ترجود واستی باری یا فران کارو کی در بیا می کارو کارو کی در استی باری یا فران کارو کارو کی در استی باری کیا فران کارا و ترجود واستی باری یا فران کی و خال کردی ۔

النرض صفرت عی مرتصنی ترفی این این این دارید اسیفی طبات بی مفرت معرایی اکبر اور مفرت ممرفاروی رضی افترمنهای ان کلات لمیدباشت سے سانفرنوبویٹ فریا و بی اور ان کے لشکری اور ان سے تعلیم پانے واسے ان کی اس طرح تعظیم و تحریم کریں اور خمیت و توتی کے مرعیان ان کوظالم اور خاصب کمیں بنا گرکس کو بچا جاستے ہو۔ اور کون جوٹا ہے ؟ حضرت مولاعلی تورا استبازوں کے امام بیں الذا عرف اور مرف دبی لوگ جوٹے ہیں جوان کے کام فیض ترجان کو جملاستے ہیں۔

## علامه وصحوكي سياسي

معزت تل دنسی دفتر کے ان کا ان کا ان کا ان تدمیرا ور تیمین دنی دفتر منها کی ۔
اس مرح و شناکا علام ڈیمکوم احب نے قطعاً کوئی جواب نہیں دیاا وربائکل ڈیکار شکس بجی نہیں لیاجس سے حاف نا م ہر ہے کہ اس نے عملی طور پرا بینے بخرا ور بے ہی کا م کا عثرا ون کولیا ہے ۔ زخط کے ان متدرجات کو جمٹی مکا سہے اور زبی جواب ہی فام فرسائی کی بہت ہوئی ہے اس کو کتے ہیں ۔
مام فرسائی کی بہت ہوئی ہے اس کو کتے ہیں ۔
مار و دو و جو مرج طرح کر بوسے !

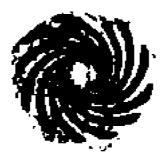

فائره لمجمع

أب نے و خط فرایا کہ مبال عنرت کی رش الله مند کے خطبات میں یا خطوط میں ۔ اصى بى ئاندۇنى دىئىرىمى كىنىنى تەلىخى كات موجود موسىتە بى دالىشرلىپ شى جىسى جامع نهج البلاعذكس طرح تخرلون اوتبطع وبربرسسيمهم سليته بم ا ويعضرب سيرا المرضى رض الشرعندی مرضی او دمرا در کے برعکس آپ کا مضمون نیا دسینے ہیں حس سے صاف المابرك اصحاب لانترض المتعنهم كيضعن كتب شيعه يس جواعتران وتنقيدا ورس جرح وتغیص اورتظلم وفر یا ومردی و منقول ہے وہ سب ایجا د مندہ سکے ہیں سے ہے۔اگریائیک آپ کے بیان فرمورہ مرائح وعی مرا وراوصاف و کمالات اور خیاس و ففائل كويمين ومن تفل كرين كالمكشش كرت توسم مودج سكتيسته كرواقعي صزيت امپرالموشین کی طرحت سے چیز کمہ دونوں طرح کی اقوال مروی حشقول ہیں کہ زااس تحالف تعارض كود عدركرسنے كى كوشش كريں ليكن روا ة شيعدا وران كيمصنفين برقيست براور برحد بادا بادایمان وا مانت ا ور دین و دیا دست کا دامن چوندستنتے ہیں گھر حتى المقدورففاك اورجاسن صمابه اوران سميرض لوارا تنبازى اوصاف وكمالات كقلم تدكر كرسك رستت بين توبداجاع احد تواترائم كى روايات كانبين احدن الماست كرارشادات بريني سب بكران كالمون ازروست افتراء وبستان منسوب كروه معالما يربنى بدا ورفا برسب اس انها متبارا ورنساس سيبي عرض بهست تعلين سما تدمب وسك اوران كاطرز وطربق ويمناسهدا وراس كمصطابق ايمان وعقيده ركهنا ہے نہ کہ ہرراوی اور دعبہ سے ایمان وعقیدہ ماصل کمذالہے ۔

ع اكرتمويه منالفت بين براد شد نهيل كرينے

کمخوکرمیر: حنریت علی متضی می امترین خلفا ڈلانڈ میں امترینم سکے و ورا قندایرو

اختيارا ورزران تقرف وتسعطي توان كحفلات الايراس فسم كح خطي وسي شي سنتقستضا للذاكونى اليي دوايت اكرسله كى تعضوص قسم كريوكوں سع يجيز لبين اس شمی موایات کوملاسنے سکے ورسیے ہتھے ،اکریلا پنڈا ورکھیم کھلاان کے خلافت شكايت كرسكة تنفي العدائي مطلوميت كااكمها كركرسكة بتقانواسين ووفيافت بی ا ورزبان ۱ مادست می لیکن اس حدر می عظیم اکثر بیت حرب ان کوگول کی تنمی حجداصحاب لاندا ومدبا لحضوص بيخين دحى المشرعنما سكدا يمان واخلاس سكيخلاف كوني لفظ سنناكوادا تين كرستقستقے! وران سكے الموار وافل ق ا وران سكے جارئ كروہ اكام ق دسوم سكے ظامت كوئى كلمرسن بى نبير سنكتے ہتھے چيے كہ خود المام وحکوما حب اور ال سکے لمبیب روحانی وسمانی امیروین صاحب سنے اعترافت کیا سبے ما خطر ہورمالہ تنزير الامام برص المستنظمة المستنظمة المستنظمة المستنظمة المستنظم الماء الماء الماست المستنظم الماء الماست المستنظم الماء الماسية الماء الماسية المامة المستنظم المامة الم اگریںان لوگوں کوان محکام کے پیدا کروہ برمات کے ترک کا پیخ دول ا دیر تناكسنن بنوب كوانتى لمرزميرهارى كرسنه كالحيم دول توميرس التكريك سيب لوك جسس مدا بعدما أي سكة ورس اكيل ره ما وس سف لوكول كوكها كمد . مصان المبارك بم تراويح يرحمنا برعست سيع لئذا اس كوهيوثروي توميرسي لشنكر كه لوك جوميرسيرا غربوكر فبنك كردسيد شق بكاراسته استصمانو! ديجو حنریت عمری سنست تبدیل کی جا رہی سہے ۔اس سے بھے پرخونٹ بریدا ہوا کہ یہ میرسے لشحين اشتمال، درانا درن پيدا كرسن بي انخ

الدرآرام وسکون میرآنک تما تما ۱ ان کا چیوش ایرون اس سید ناگوارگزراک حضرت بر احداکرام وسکون میرآنک تما تما ۱ ان کا چیوش اعرون اس سید ناگوارگزراک حضرت بر کی جاری کر در در در نیست کوتبریل کرنا علاسه اور ناقابل معانی اقدام جهال بحقیدست و مجست کا برحال بوکرزنده اور جا حب زمان ۱ بام کا حکم مرتول دیزاست کوچ کرمل نے واسے ۱ ام کے خل مت بوتورنی اور سن برآ ما در بوجائیں اور مان کا ما تقریب و شرف پر تبار بوجائی تواکد ان کے ایمان واقعی اور افاق و کردا در براعم اعراص کی جا آیا ور ان کی ذاتوں کونشان بنایا جا آ آؤد ہ شکری کس طرح بروائشت کرسکتے ہے لہ ڈایرس اس عقل وہم اوردائش وفراست اورخفائق وواقعات سے قبل نسبے کرام پرائموشیں اور بھر منی ادر ہم المعند حفرات نیجین کے خلاف بال نداس طرح سکے روٹمل کا المها مدکرسکیں اور ہم یا دوگوں کے غرب تقید سے ایجا دکھا ترزائر ہم کی بوسک تھا اگراس طرح می گوئی سے کام اینا تھا اور ول کی بات ڈریمے کی جورے کہن تھی ؟

# التكرلول كى دلجوتى اور يخيان كى تعرفيت

بال البر بو کھے قربن قیاس ہے اور مالاست جس کے متفاخی سفنے وہ بی ہے کہ اكب است نشكريول كى ولجونى فريا وي الدرم است ين كيين كي من كالن بنركس لك كمتى شمكى مبطى ان تشكريوں كون بوسنے استے احد دسي بہوعلم المرتضى شب ك ب الشافی می اور لموسی سنے تنجیص الشافی میں اختیار کیا سیے کہ جہاں یہ روابست النی ہے۔ " خيرهن د الأمق بعد نبيها الوبكروع مديريني اس امت بي بي اكرم على الله عبير والمهرك ببرسب سعافضل الدكرين ا وريحر عمر متى المتعرعة اتواس كي وجري سب كراب سي شكر ليل كاعظيم اكتربيت ان خلفاء كي ا ما مست كي قامل عني بكران مي وه هی موجود سینے بوان کوساری امست برافعنل ماستنے سینے ا ورسالی ا کخھوس ۔ ايمرمنا وبيرسى الشميمندست توكون كعيا وبركرا الشموري كيا بواتعاكرا مبرا لمومنين على مثى المتعرض من ينين كما با مست سكة متكريس ا مدران كؤلما لم وعاصب بيهية ہیں امر مترضرست عثمان سکے شہید کمرسے ہیں معد وارش اس سیسے پی آسپ کو۔ اسس برود كينترست كمي نرموم احد زم رسيد انداست كالناله كرسف كصبيل من المتين كى المسند الدرانفليست يعظمست الدريفين سراوت رأ بيرا تما الدرجوت عمّان منى المترمند كيمتش سع درقا تون سند بزارى ما بركر أيرتى على ور ان کی دیامست بھی بریق ماننی پٹرتی تھی ،مضمون حیقوم مل منطر فریاسیکے ساب انسل

برارست بیمی فاحظه فرمالین تاکه مزیدا لمینان حاصل بروجاست کتاب الشا فی صدی او . تعنیص الشا فی صنعیم ب

ومعلوم أن جهوراصعابه وجله حكانوامس يعتق امامة من تقدم عليه وعله مي المعلوية امامة من تقدم عليه وقيم من يغضله على جميع الأمة وتدتيل المعلوية بث الرجال في الشام يخبرون عنه بأنه يتبرأ من المتقدم بين وأنه شرك في دم عمّان لينقرالناس عنه ويصرف وجود الكراصعابه عن نصرته فلا يذكر أن يكون قال ذلك اطفاء لهذا النائرة ومرادة بالقول ما تقدم مما لا يخالف المحق -

منزبيدالاه مبهر ازعلامته محصين وصكوصاحب

فضائل صحابر کام اور بالحفوص نصائل علقاء می افتد می وارد روا بات وافاد اورا توال انم کرام مروان امشر علیم اجمعین کا جواب در پینے سمے بیے علیم ڈھی میسا حب بندا بینے لمبیب فاص کے رسالہ اور طویل مقالہ کونقل کرتے ہوئے یہ منوان تا ہم کیا ۔

و قصل الول عن ملائد المرال مرب عليه الته

اس محدود الوسيد كو بجاله موخد كا في اورتسيرما في نقل كي به بنجالبه نه مستختف فقرات جمع بي احد الحفوق فطرشق في كرواله و يا اور ونيدا كي ووم من ومرست حواسه جمي ذكر سك بي مومس سيم سيم وه يمر وقوم بي رجس كے بدر مورت والد و اس مردوا ترا موسيح ا خبار كے فلات اكركوئى خبر والد كس ست مطرف الله الله من المركوئ الله الله من المردون الد مرحور الدرسافط عن الا غنبار سمجها ماست كا يا اس كا الساسى مراد لها ماست كا وران اما وست مع مطابق بور

من میرسینی از الوالحسن میمانشرون السیالو نا کمرن کرام بردیمنیت تدمنی نهی بوسکتی کردب روانش ادرال بری نا کمرن کرام بردیمنیت تدمنی نهی بوسکتی کردب روانش ادرال بری

کے تربیب کا دارو پرارسی صحابر کرام علیهم الرخوان سے ساتھ بالعوم ا مرخلفا ڈٹل ٹٹ رضى المتعنهم كيرساته بالحضوص تغن وعنا دا ورتفرت وكرورت بيب توا محاك ان کی این تصنیعند کروه کما نول می البی روا باست لازگ پرکورمونی جاشیں ورند اس نرسب کی ایجا وا ورتر دیج و ترقی کی کوئی مورست ممکن ہی بنیں ہوسکتی تھی، اس سیے مفرست شیخ الاسلام قدس مرہ ستے یہ ویوی تیں فریا یا تھاکہ کست سیسید بي حروث ا ورحروت صحابر كرام كيے محامدا ور مرائح بى خركور بى بكراً ہے سنے مروت يرفريا يا تماكر تمام صحابهما جرين وإنضار مغوان انشرعليهم اجمعين سكيرفضاك ومناقب میں آبات کل انٹیا درا ما دریت صحاح اس کثریت کے ساتھ وارد ہیں کھی کو **کھا جائے** تواكب بهت برى يخيم كتاب بن جلست كا درا بل تشيع معزوت كى منبرترين تعانيت بمى أكر توريب مطالعه كي جائمي توجيكر اختم موجا اسب اورتنزيم الا ماميه صنه بيسه لمصكوصاحب سنص تؤديمي بي اقتباس تقل كمياسه بدندا اس كريجواب بي ابي تعلم روايات تقل كرديها احدان كوعض زماني ويوئ كمرسك صبيح متوانر كهردينا كافئ تين بوسكنا كيؤكر يمسن المركام كازيانى مواياست سكصحع ودوثتر موسن كامعيا راور وارودارشیب کتب سے واضح کر دیا سے کرحریث اور مروت وہ روایا ست يسح بي جدكام المتركير وافق بي المرجاعسة الم اسلام المدرسواد اعظم كيمطابق نه که جو تهراسای فرقدل بی صرف غالی ا در بی شیعه اور روافض ی خواست است نفس كيمطابق بول اس سير بيرجاب بالكل غلط سير المرفاحت صابط س نيرصحت روايت كے سيے اس كيمنمون اور پن كا قطعيات كے موافق بخاه ردى بواسيديا راديون كامارق استعيج الاعتقاد بوناحيب كه نركوره ردایات کلم مجیدسکے سرائر خلاف بیں اور دیجگیمام فرق اکسٹل میرکی متوانمدہ معایات سکے خلافت اعدان کے راحی عدہ ہیں جن کا نام سے لیے کمدا نمہ سنے ملون ، كذاب ، متركب ، كافر ، ميورا ورلفارى سبى بدترا ورمجوس وآلش پرستوںسے رکئے گذرسے ویزو ویزہ قرار دسے کمیان کی معلیات سننے سسے

ا دران برا عتبار کرسنے سے اجتناب ا درا متراز کا یکم دیا ہے کہ شینی کتب رہال اور طی الحقوص رجال انکشی ہیں اس قسم کی متقل پارٹی کی نشا ندہی کی گئی ہے اور ہم ہے متعدد مجل بران فروات خیشہ کے متعلق مفعل مولید نیقل کے ہیں اکترا ان کو صحیح کمتا بی وصدافت ہے ساتھ استہزاء اور خلاق ہے اور تنوا ترکہ ہائی کا مزیر السنے ہے مترا دون ہے۔

النرض ان روایات کی روست مفرت امیرض المسع عند کی مظومیت، اورخلافت والم منت کے بالنر کمت غیرسے قی دار ہونے کے دعویٰ اورخلفا کمالا میں مغیرہ کے دعویٰ اورخلفا کمالا ورزیاتی وغیرہ کے الزامات ہمراسرہ بنیا دیں کیؤ کہ علامہ کئی کے اعتراف کے مطابق پر سب امور عبدالله مین سبا ہودی ایند کمینی کے ایجا دکر وہ نظریات بین اور اس کے ہموا ہو دیوں مجوسوں کی خفید ساز شوں اور کمروفلاع کے ذریعی اس میں آمہستہ آسمتہ اور کو دی ایک و منصوب کے تحت بھیلائے ماسے واسے عقائم ہیں آمہستہ آسمتہ اور کو دوروش کی طرح واضح کی گیاہے گئے الناعلامہ ڈرکھی میا حب کا اختلاج فلب اورافلوا کی طرح واضح کی گیاہے گئے الناعلامہ ڈرکھی میا حب کا اختلاج فلب اورافلوا

اب ندرانطبشقشقدا درخطبهٔ الوسیل دعیره کے تواترا دردیوی صحت کامال تفصیل عرض کیے دیتا ہوں تاکداس اجال کی تفصیل ساسنے آ جائے اور شیعی متواترا درجیج ترین مروایات کی حقیقت سبے غبار ہوجائے اس اس منظر بین مدوایات کی حقیقت سبے غبار ہوجائے اس اس منظر بین دروایات کی حقیقت مال ہمی کھل کرسا سنے آجائے گئے۔

والمطاعرة والمنطق والمنطق والمنطق والمناوي والمن

نے اسپے الفا طاستعال کر کے مقوم محقمون کو بالکل دوسرار کے دسے دیا جس سے حفرت بیلا جس سے حفرت بیلا میں تعارض ا ورتباقی والی صورت بیلا ہو کئی ا دراس قسم کی عبارات کوشکوک دینیہات کی نظروں سے دیجھا جائے لگا۔ حفرت صدیق رضی ا مشرع نہ کے متعلق اس خطبہ ہیں ہے۔

"أماوالله لقد تقمصها فلان وانه أيعلم ان محلى منها محل القطب من الرجى رالى فصبرت و فى العين فتدى و فى الحلق شجا أدى تراثى نهبًا حتى مضى الأول سبيله فأدلى بها إلى قلان بعده (الى) فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها فى جماعة زعم انى احده عنبالله وللشورى الخلسبيله جعلها فى جماعة زعم انى احده عنبالله وللشورى الخلسبيله بعلها والمنافرة من ميلاول صرورا بن ميتم مبلادل من المنافرة من ميلاول من المنافرة من ميلاول من المنافرة من منافرة من المنافرة من منافرة من المنافرة منافرة من المنافرة من المنافرة من المنافرة من المنافرة من المنافرة من المنافرة منافرة من المنافرة منافرة مناف

ین تمیص فلانت کوالو کمرین اسپ او براوژه کیا الله که ده تقین کا بری اور اس کے مرام القین کا بری سنے کو بی اور اس کے مرام اور بی کی بوی سبے دتا) تو بی سنے مبرکیا حالا کو انتظامی کا طرح اور حلق اور بی کی کا طرح اور حلی این برای کی طرح اور میں اپنی و مراشت کو افتتا ہوائی تک میں بھری کی طرح و و فلانت جھے جھی تھی اور بی اپنی و مراشت کو افتتا ہوائی تک میں این کی مراشت کو افتتا ہوائی تک میں انتظام بران انتظام بران انتظام بران انتظام بران کے ایام فلانت کو کر دیا دیا کا فویل مرت پر مبرکی اور شدرت محت برانی ان کے ایام فلانت کی موال کی وجہ سے وہ مبرکی اور شدرت محت برانی کا حجب وہ دائی مک بھا مہرکی افتا ہوئے تو اسس سکے شور کے انتظام بران کے انتظام میں کے انتظام کی کے انتظام میں کے انتظام کی کے انتظام کے انتظام کی کے انتظام کے انتظام کے انتظام کی کی کے انتظام کے انتظام کی کے انتظام کے انتظام کی کے ان

اس کے آسے کا کی طویل ظبہ ہے جب کے متعلق اہل السنست کا موقف یہ ہے کہ یہ مرسے سے صریت علی صنی افلندعذ کا ارشا دسی بنیں بکر رض سنے بااس سے سیسے خلقا ڈٹل ڈ کے تحالفین نے اس کو دِ منع کی ا ور معزیت کل مثحالات کو کی طری منسویب کردیا جب کر دجش شیبی علاماس سے متوا تر ہوسنے کے

د و برارین کین علام این پیٹم برانی نے اسنے اس بہرک شم کھاتے ہوئے کہ بے جاتھ ب سے کام بنیں ہوں کا اورا عراف حقیقت بی کسی جل م مظاہرہ بنیں کردن کا اورا سے بورئے کہا " و آنا بجد د لعہد الله علی اُنی کا احکمہ فی ھن االی کلام الا بدا اجزم ب اُو بغلب علی اُنی کا احکمہ فی ھن االی کلام او ھو مقصودہ " بینی بی علی ظنی آن میں اُن کلامه او ھو مقصودہ " بینی بی اس میں مرف و بی کم کروں اس میں مرف و بی کم کروں اس میں مرف و بی کم کروں کا جس کا بی مرف و بی کم کروں کا جس کا بی مرف و بی کم کروں کا جس کا بی کریں آپ کا کام ہے یا آپ کا مقعود یہ بین مرف و اور فیصلہ صا در مقعود یہ بین مرف کا اور فیصلہ صا در مقعود یہ بین میں کروں کا کہ کریں آپ کا کام ہے یا آپ کا مقعود یہ بین میں کروں کا در فیصلہ صا در مقعود یہ بین کروں کا کریں گا ہے گا

ناقول ان كل واحد من الفريقين المن كوربي خارج عن العدل اما المدى عون لتواتر هذه الإلفاظ من الشيعة فا نهم في طرف الإفراط وأما المنكرون لوقوعها اصلاً فهم في طرف التفريط وأما المنكرون المعتبرين من الشيعة لم ببعوا التفريط وأماضعت كلام الأولين فلان المعتبرين من الشيعة لم ببعوا فلك ولوكان كل واحد من هن د الإلفاظ منقولا بتواتر لما اختص به بعض الشيعة دون بعض رشرح ابن ميتم بحراني جلدا ول صاحب

تدین کتابول کردونول فرین صراعتدال سے فارج بی ایس شیدستے ان الفا کھ سے متواتر ہونے کا دعوی کیا ہے تو وہ مدافرا کھیں ہیں اور تجاور کا شکا سے اور خولی کیا ہے تو وہ مدافرا کھیں ہیں اور تجاور کا اشکا سے اور خولی نشار سے سے اس شیم کی شکا بیٹ کا انکار کیا ہے نو وہ تعریب کے تقییر کی جانب ہیں ، بیسے فراق لین شید سے دیوی تواتر کی و صنعت ہے ہے کہ قابل انتہار واعتماد علی بر شید سے اس کے شعلی تواتر کی دیوی منبی کی افران ای تشار واعتماد علی بر میں ان کا رہیں کے ساتھ منعوص نہ ہوتی بر کرتم معلی کے شید سے ساتھ منعوص نہ ہوتی بر کرتم معلی کو ان کی انکار شیری کرسکت آگریں کرسکتے ہے ہے سند ہے ساتھ منعوص نہ ہوتی بر کرتم معلی کوئی بھی انکار شیری کرسکت اسی ہے سند ہے ساتھ منعوص نہ ہوتی بر کرتم کی بھی انکار شیری کرسکت آگریں کے سند ہے سند ہے ساتھ منعوص نہ ہوتی بر کرتم کی میں انکار شیری کرسکت آسی ہے سند ہوت

ای در دوش بسبت در وسرے بعض کے دیا وہ مروی ہیں ۔ سنسبی علی کی زبانی حب رہ حقیقت کھل کر سیاستے آگئی کر مضوص سکایات می متواتر نہیں اور ان کے الفا ظ محضوصہ بمی متواتر نہیں ہیں تواسیے خطبات کی دجہ سے خلفا ڈیل نہ رضی اسٹر عہم کی ذوات مقدر سر کومور دا انزام کھرانے احدے

ان کے ایمان وافعامی برحمد کرے گا کمی مون کو کو کر خوات ہوسکتی ہے خلاص ہے کہ انہوں نے فلافت کما عیداسل مرک سنتی پر تشکایت تو تعلقی طور بر تابت ہے کہ انہوں نے فلافت کما می ادانیس کیا وراً ہے نے اسی وجہ سے ان کے مرا قدیں اور ڈواڈھی مبادک کے بال کو کہ کہ کھسٹین بھی شروع کہ دیا گئی کو ٹی یہو دی یماں اپنے طور بڑھوسی عیداسل کی ترجائی کرتے ہوئے صرت ہارون علیہ اسل کے ایمان وا فلامی ہیں۔ امراض کر دسے اور ان کی بھوا ہوست یہود ہوں اور سامری کے بما تھ موافقت اور ساز باز والے الفاظ استعمال کر دسے جیے کہ موجودہ تورات ہیں کیا گیا۔ اور ساز باز والے الفاظ استعمال کر دسے جیے کہ موجودہ تورات ہیں کیا گئی سنتھی کو بمائی سے شکو ہوتا ہے گواس کی تعبیرائٹ ہوتی ہے اور وقیمین سے بھی شکوہ کو بمائی سے شکو ہوتا ہے گواس کی تعبیرائٹ ہوتی ہے اور وقیمین سے بھی شکوہ ہوتا ہے بین اس کے ترجانی جھے اور الفاظ الک ہوا کرست ہیں اور اگر دھ

# خطیة الوسبلدا وراس کی موضوعیت خطیته الوسبلدا وراس کی موضوعیت کے قرائن اور شوا بد

خبرانوسین کوروش کافی نقل کیا گیا ہے اس کے الفاظریہ ہیں۔ لقد تقد صدا دونی الاشقیان نازعانی فیمالیس لھما بعق ورکبا ھاضلالة واعتقد اھاجھالة فکیشک ماعلیه وردا۔ الخ میرے ساتھ جھکھا کیا ورکہ اس ملافت پرسوار ہوسکے احدات سے میرے ساتھ جھکھا کی اور کہ اس ملافت پرسوار ہوسکے احداد سے

اسے اپنی چیز سمجے لیالیں مدونوں نے بہدے فعل کا ادکا ہے کیا ائز اس ہی يندامورقابى غورافرتق تدمهن ـ

ا- بج الباعد كاخطرش كے تواتر كاريوى بعن شيعه صاحبان نے كيا ہے اس بي اس قدر شديدالفا ظامتعال ديس كيدسكة سفنے كداس خطيدي استعال كي بن المنزا مفوصيات الفاظ ك تواتر كاوع ي بالكن علط ب عس كم

علامه ابن ينتم بحراني شيعي في خدد اعترات كي ر ٧ – اس خطبر کوانتول صاحب کافی حبب ۱۱ اوجعز محد با فرسنے عابرین بزید کے سامنے بیان کرسنے کا ارا دہ فروا یا تواس کویچ دیا کہ اسنے وطن جا کرھ رنس آبارسے شيوكوتيانا" بلغ حيث انتهت بك راحسلتك أى فاداانتهت بك راحلتك إلى بلادك نبلغ شيعتنا رصك مع حاضيه لهذااس اخفا دست اس سے توا ترعموی کا فقدان وا نتج بوک کمکر کیمروی تسخه کے پیم بوگیا ورفی اور مراب تدراز کے قبیل سے -۲۰ به خطبه *مرود میا الم ملی انشرعلی کسیم کی و*فات سکے ساتویں ون بجد ویا کیا سهي خطب الناس بالمدينة بعد سبعة أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذلك حبن فرغ من جمع القرآن و تاليفه " حالة كمراس وقبت صروت حفرست الوكرميريق رضى النزعن فيبغر سنته زكر و واول حفايت تويهكناكه وونول سنے نیا ونیت کا کرتہ بین لیا غلامحض سبے ا حد فلانسے حقیقت جس سے اس کامن گھرست ہونیا میافت المامرسے -م سه خطیشعشفیدان ببنو*ن مفرات کی خل فنت سیے بعرسے گراس بی ب*رشندیر اور تغلیط شیں ا مدر برخطیہ وصال میوی کے ساتوی دن بیرسیدے ا مدراس

بي مضرت عمروني المسمعندكوناكروه كناه شال كرسك فتوسك لكا دسك سكة به حدر امر با عوانه ب امريطات عدل طالفات -

ه - اگرنینی فیرکے لوریش اوم پوگیا کہ و ونوں براً الما فنت سے ہیں سکے تو

بعريمي علم من نفض فتصعيدان مراكست كاليوكر مطرست عثمان رضي المتدعن بهي اس بي تركب بساوران كى مرست طافنت ان وونوں كى تم وي مرت قلافهت كے قربيب ہے۔ پھران کونظرانداز کرسنے کی اور فتو وں کے ساتھ نہ نوازسنے کی وجہ کیا ہو

۲۔ اگران کی خل فست کا لوچھ منٹورٹی قائم کرستے واسے میرسپ لنزاحضرت عثمان وركزرسك قالل بن المتصريت عمرضى الشيخة كالوجويس مضرب الوركس مضی المشرعنہ کے سرسے جنوں سے ان کی مرضی کے بھکس ان کو حلیفہ بنا دیا

اور حکاگیر ذمرد*اری سیماسلنے میرجیورکیا - باحظه ہو*پ

ناسخ التوايدي على دوم انكتاب دوم صطلا

دانستهاش سيعركين ازم لسنة توعهدنا مربيكاستدام وترانا مسب و تعييعة خوليش والشندام كمثاب عهروا فراكروبا ول قوى بكار حوليش بيروازع كفنت است حليفة رسول خدام الخيلافت حاجبت بيسست الوكر گفتت خلافت را بوج<sup>ت</sup> اسست ، المذا بجرمضرت عمرين الخطاسب رشى السُّرعِندكويهي فابل مُعفِّسهِ عنا جا المنتف الماسك تفاكيؤكر مفريت حديق سنصان كويحكم حياكداس باست كواجبى لحرج جان لوكربي تق تمارسے بیے بہزامہ تکھاہے اور تمہیں اپنا نائب اور خلیف نامر دکیا ہے ۔۔ عهزنا مربيجت ا ومرول كومضبوط كرسك اسين فزائش خرمست كى ا واشجى بي مشتول بهرچاہیئے ،آپ نے کہ ایجھے فلافت کی ضروریت نہیں سبے توحض سے صدلی نے کمافلافٹ کوتمہاری خروریت ہے۔

ے ر ان مفرات سنے حفریت امیرسے خلافنت بی سی نہیں بلکہ انفیار معرست سندبن عباده كوفيع بنارسيم يخصص كمص سك ببركسى مماجرا ومرفريش كعر ظافنت لمنا لممكن بى نديمغا للغرا ابنوں شيعسن تدبرسي هزيت مندين عباده كواس منصب سي بشاحيا احداس ك الإنبيل يمي اس كاطرف وارى سسے بازا سکتے ا ورمھزیت الجرکیمیمریق کوفلیٹ با میاجس کی برکھت سسے

معنوص المشبعن بوسن بمبر برخیفه بن سکے ورنہ تواس کی امید بی بنیں کی جا سکتی تھی ، المنزا انہوں نے فافنت ہی ہے توانف ارسے اگروہ یہ قدم مذاخلت تون برحض است اگروہ یہ فلافت کے در برخلافت کا دند یہ حضرات سقیف بنی ساعدہ بیں جانے اور دنوں کو بھی ورگزیر ا ور کامسکہ کھڑا ہم نیا المنزا نربریں صوریت ان دونوں کو بھی ورگزیر ا ور عفروما فاست کے قابل مجھتے ہوئے سارا بوجھ مرف الفار بر ڈا لن الماری خاب مجھتے ہوئے سارا بوجھ مرف الفار بر ڈا لن الماری خاب مجھتے ہوئے سارا بوجھ مرف الفار بر ڈا لن

۸- برخل فت جرواکراه پربنی نبی نتی کمکه مهاجرین والفادیکے انتخاب سے معرض وجود بن آئی خواہ انبرادی سا سے شائل زمہی برحال انہیں کی خطرہ انبرادی سا سے شائل زمہی برحال انہیں کی خطرم اکثریت ہے اس طریق مفل فنٹ کی بنیا درکھی اس سبیے ان مدولوں حضرات کواس قدر مغیظ وغضیہ کمانشا نہنایا جائے توکیوں ؟ اگر دوابدوار

مقلیدی کھرسے ہوں اورسب لوگ ایناتمائندہ ان میں ایک کوجن لیں ا ورد وسرے کوانیا نمائندہ نہائی توقصویس کا بوکا ؟ حب کہ مها جرین ا وملانصام میروضائل مصریت علی مرتضی مینی انگیمئیندگی نسبانی ا ورشستند. ا حوالوں سے عرض سے جا میکے ہیں بکہ حضریت علی مضی انسر عند فرماستے ہیں کہ المرتفالي كي شايان شان مي يهين سي كرسب كويمراسي ميداكها كمريت المنظم بوشرح ابن مثيم كى عباريت جوسفرت على مشى المترعند كيفطيد بي وافل تھی گرشرلیت رضی صاحب کی شرافنت نے اس کونگاہ ایل اسسال م سے بھٹر سے بیے اوھیل کمیتے کی ٹھائی اوراس بیٹیٹی میں وری مکمس الحق يعلود كا يعلى عليه كيم صماق على المرسوكرسها العراين الميم سن قطع وبريرا ود ترتيب بي كلرم كي نشئانهي كرست بعيست اس عباريت ولعسرى ماكنت إلارجلامن المهاجرين اوردت كما وردوا و صدرت كماصدروا وماكان الله ليجمعهم على ضلال وكا يضربه عدبعتى رصفت جليرابع) مجهابنی زیر کی میصه می مهندی مقا محرمها جرین میں سے ایک عام حرورہ

الزورونعت فی الاسلام شهاد تهدان صاحبهد الزورونعت فی الاسلام شهاد تهدان صاحبهد مستخلف دسول الله فلما كان من اصر مستخلف دسول الله فلما كان من اصر سعد بن عبا دة ما كان رجعوائ لك "ينی بل جوئی شهادت حواسلام بی واقع بوئی وه ان كی پرشهادت چی كران كا تتخب فلیف مرسولی فلاصل الشرطیری کم کا بنا یا بوا فلیف به لین جب سعد بن عباده مرض الشرطیری کم کا بنا یا بوا فلیف به لین جب سعد بن عباده دی الشرط فلاصل الشرطیری کم بنا یا بوا فلیف به لین جب سعد بن عباده دی الاث مرفی الشرط کم التحار ما الای برام واقع است به مرفی الدی مرفی فلیف المرد و بی کم الاور مدین و الما مدین مرفی و الما مدین می کران کم تو وه مرف الدی و به کمی کوفیلف الاثم قدمن قریش والم مدیث می کرانم دورش والم مدیث می کرانم دورش و الما مدیث می کرانم دورش سای به مرف الدی می نیم الباع دورش و المی موجود می که الباع دورش بی با موجود می که الباع دورش بی با موجود می که الباع دورش بوست کا احدام و مرف الموس به مرفی الباع دورش بوست کا احدام و مرف الموس به مرفی الباع دورش بوست کا احدام و مرف الموس به مرفی الموس و مرفی الموس به مرفی موست کا احدام و السام مرفی به مرفی به مرفی بوست کا احدام و مرفی به مرفی می می به الموس به مرفی به مرفی می من الموس به مرفی ب

المذايه ممى سارسرفلات مقيقت كلاكسب -الغرمن برائيست ايك مي مضمون كوابني ابني خواش نفس اورقلي غيظ و غضب محمطابق مختفت ربگ دستے ہیں جیسے کہ اس مقمون کی کئی روایا س ا ورعبادات ڈھکوم اصب سنے ا وراس سے بیٹوانے تقل کی سبے جو و وہرے ارشاطيت مرتعنو يسكيحي ظاف بهما ومفرمودات بارى تعالى كيميمي ظافت بى اورتى *ازى فعل كورىيدىيان كريمكا بول كه دىي رواي*ت قابل قبول بور سكتي بيديوكام الشركيم طابق موا ورابل بست كالمبى مرف ا ورموت حربى غرمي سجعا جاستے گا جوفران مجيرست تابست بور-

هذاوالممدنله وصلى اللهعلى حبيبه محمد واله وصحبه اجمعين متبه واكشيدكتب سيصنقول تمام عبارات يمفعل بحث كرون توبست لمواتب بوجائے گی اسی بحث سے آب باتی عبارات کی سخافت اور موضوعیت کابمی اندازه کرستگتے ہیں بین سه

شن پربیشیان خواپ من از کثرت تعبیرها -خفیقت کیم اور تمی گران وشمنان صحاب کی تعبیرات سے مجاور بنا دی بکر. كلام العن ى ضرب من الهذابان -مسمد العامر على معمد مسمول وصاحب ملامر محد مسمول وصاحب

«كتب بينه سع مضمون بالاى تائير بهما عنوان مائم كرسك الم مرخ حكوم<sup>ب</sup> كيطبيب فاص نصصرت على ضى المثرعند كويضريت الوكرصديق رضى المثرعند سے یوں فرا نے دیمایاسے

ولكنك استبددت علينا بالامروكنا نحن نرى لناحف لقرابتنا من رسول الله ـ

بدن نم نفرانی راستے سے بارضامندی ہم الی بیت رسول کی فلانست وامار برتسلط حاصل کر ای حال کر ہم اوجہ قرامیت رسول سے این ق جاستے ہے ۔ برتسلط حاصل کر ای حال کر ہم اوجہ قرامیت رسول سے این ق جاستے ہے ۔

تیزمهم حبرتانی صراف برحضرت عمرخو دراعتقا دام رجی سینی کی ترجانی اس لمرح كرشتين كزعمرصا حسب جناب على اوريفريت عباس كونحا لمسب كريسك سكتين كرحضرت البركر خليعة تنفي تواب ووزول سنه اسيف اعتقادي ان كوهبوا اكا مركار، دغاباندا ورضائتى تمجرركها تهاا ورحبب بي فليفه بوا بون تولمي تم وولول نے بھے هواكنا بكار وغابازا ورخيانتي سمها بواسي حفرت على نه يسن كرانكارنسي فرايا. جب كه سخوت دليل رضام واكرنا حب تواس طرح كويا منطرت اميركاعقيره ان دوآن سيمتعلق واضح بوگرا،اس سے بعر ڈھکوصاحب نے مسعودی اورابن ابی الحدید تمونئ كابركمدسكيمتن ويواسليم ورج الذبهب للمب ودى اورثرح ابن الي الجدير سے نقل کئے ہیں اور بعض عبارات تاری کتیب کے حواسے سیے نقل کر دی ہی ر ا وریسسدصنت ناصصی بک جاگیا سیعیس سکے آخریس خلاصہ ہوں بران کیا ۔ ال عبا راست كتب سيزست است بواكه ضرست على خلافست خلفاء ثل تشكو غاصبان ا وربطا لما مذسي هي سقے اور را ب دعوي فلافنت الما ہر فرياستے مدسيم اس صريك آب كواسين استحقاق كاليتين تفاكز خوف اختلاف وإمراء نهوتا نو جنگ بی کردنے اور خلافت ٹلاٹ کوآپ ایک وروناکے معیبست بقود کرتے ستقيبس بيصرفرا يار ازالوالحسنات فحمائترف السيابوي كى رواست علما ويلماء شيعه كى تعالطه أفرى المام وليم والمساوم المان كيممالي سن كمتب بيندس است علانطريات عقائدك ومفلافت كعسب وغيره كالميريش كريت بويت بزع واثمسم شراي کی مدوروائیس بیش کی ہی احدیا ہم ناچاکی احدیث کامی نا بہت کرنا جاسی ہے

۱- فیمگوماحب کواچنے ضابط کی رشتی ہیں یہ دیجتنا چاہیے تھا کہ آنزال انت ۱- فیمگوماحب کواچنے ضابطہ کی رشتی ہیں یہ دیجتنا چاہیے تھا کہ آنزال انت کی بین متواتردوایات کون سی بی بایم محبت وافعاص والی ا درایک دو مرسه کی عزیت افزائی اور تنظیم و توتیر والی یا اس کے بریکس ، آخر یہ کون سی دیانت علی ہے احد کس متح کی تحقیق ا ورشان اجما دسپے کہ اسینے سلے ایک بیماندا فتیا دکر ایا جائے اور دو مروں کے بیے دو سرا بیماند ۔

ایک بیماند افتیا دکر ایا جائے اور دو میروں کے بیے دو سرا بیماند ۔

ہر جے برائے خوج بین میں برائے دیگراں جائیند

س ادراس بی تقریح سے کہ حضرت علی میں اللہ عند نے وایا " صوع د ك العشیة المبیعة "میری طرف سے آب کے ساتھ کی بعد کا زخم بیعت کا والا ہے اورا گلے دل آکراپ نے بیعت کرل اور آپ کے اس اقدام ہم تمام می جرین وانعی در قرصین فرائی اور حضرت الوجر میں اور مسابب حضرت علی مرتعلی میں اللہ عنوی وقول کے بیان کردہ اخداد احداسباب میراطمینان کا الحدار کی ان دونو تقیقتوں کو ان دونو تعین مولفین نے بطور تقید دگل دیا۔

ہ۔ ڈیکوما سب نے استبرادیکے لنوی معانی اور وہ بھی صلات کے اختلات سے ساتھ بیال کو کے اختلات کے اختلات سے ساتھ بیال کو کے کوشش کی ہے مِشْلاً استبد براً یہ ابنی ملے نے بی منفرد ہو کر گراہ ہوا وغیرہ کیا ہے حال کو اس جگہ انفاظ ہی تقالہ بی میں منفرد ہو کر گراہ ہوا وغیرہ کیا ہے حال کو اس جگہ انفاظ ہی تقالہ بی ہیں بطور مشیر بین شا ل

سی کیااس قدریم تمها دسے نزدیمی غیرایم اورنا قابی اعتبار واعتدا د سفے جوہرار راکی برا درشکر رتبی ہے اور سب پروائی برسنے کا گاہے جوحقیقت مال واضح ہونے پر ناکی ہوگیا جب کہ خرت معمیق نے واضح کیا کہ ہم توسقی خابوسا عدہ میں اختلاف کی بنیا دختم کر سنے گئے تھے لئین مالات نے یہ سرخ اختیا مکر لیا کوفور می طور برخلیف کا انتخاب کواخروں ہوگی ورز مرکز اسلام میں می افتراق وا نشنار کی بنیا د قائم ہو جاتی ا ور اسلام کی چرس کھوکھی ہو جاتیں ۔

اسمامی بیری هوهی بوع بی -ریا ایس افزیان "کنا نری آن لناحقاً لقرابتنا من رسول الله صلی
الله علیه وسلم" تواس بی آب کی نامزدگی کیسے ابت بوگی اصر بجر
قرابت مرف آب بی می تونیس بمی بکرتمام بنو باشم احد بنوعبرشا ف اس بی شامل سے توکی سب کو فلیف زایا مآیا بکر حفرت عباس می انتدعن اس قرابت

کے لیا ظرمت زیادہ مقدار تھے کیؤکو جما زا دیما ٹیول کا درجہ برطال جحول اسسہ اعمام کے لیا ظرمت ابعد سے کا عمام کے بعد میں ہے کہ اقرب ابعد سے اعمام کے بعد ہے ہوئے ہے جا زاد بھائی محرف مستا ہے کے حاجب بوال میں ہے جا زاد بھائی محرف مستا ہے ۔

ا دراس دلیل کے بیش نظر بعن تو کور نے حضرت عباس رض المتر عند کو احق بالخلافة

قراريمي دياسب فاحنظم في الشافي المعقق طويى صايم

- حضرت عباس کے اس خفرار خلافت ہو۔ نے۔ کا دعوی کے اسے ماری کے است کے دعوی کے سے ماری کے است کے دعوی کے سے ماری کے دعوی کے سے ماری کے دعوی کے سے ماری

المخالف لامامة امير المؤمنين بعد النبي معلى الله عليه وسلم بلا نصل طائفتان احداهما بيذ هب إلى امامة العياس محمة الله عليه والأخرى الى امامة أبى بكرفا لقائلون بامامة العياس بتعلقون في امامته بالمبراث وباخبار بروونها لا تعلق لها بالامامة صين .

بینی امیرا گخشن علی رضی افتے عنہ کے نبی اکرم صلی افتی علیہ کسیم کے لیمر خلیفہ
بالفول ہونے ہیں اہل تشیع اور المدید کے ساتھ اختلاف رکھنے واسے و و کروہ
ہیں ایک کروہ حفرت عباس رضی احتماعت کی خلافت باقصل کا قائل ہے اور و ویرا
فرای حفرت ابو کمرصد ای رضی احتماعت کی خلافت باقصل کا اور جوفراتی حفرت عباس
مفی احتماعت کی خلافت باقصل کا قائل ہے وہ اس مسلک ہرا دیا وراثت کو
دبیں بناتے ہیں اور ثبا نباان روایات کو جوانہوں نے نقل کی ہیں گران کا اس

المنزاس رواً ست سع قطعًا شيدها مبان كا ايرنى الواقع شي بوتى ا ور ما ليخوليا كاعلام كوئى نهي بوسكت ر

مسلم روایت را اورشیده منالت کی روایت را اورشیده منالت کی روایت را اورشیده منالت کی روایت کاری منالت کی منالت کی

علام دُم کوماحب اور اس نے معالی صاحب نے سلم شریف کا ایک اور روایت سے بمی استعمال کیا ہے کہ حرت علی رضی اڈٹر بوشرینی رضی ادٹر مین کا کائم ، عمد شکن اور خبا منت پیشر بھے تھے کیو کو جباب عمر نے ان کا پرنظریہ بیان کیا ا ور امنوں نے انکار زور ایا لئزا سکویت ولیل رضا ہوگی اور اس طرح سسینوں کا شیعوں کے معا بھ خلقاء ادیدہ رضی ادٹر عنہ ایں با ہم اختی دن اور سوء مین براتفاق

تاسبت بوگیانعره حیدری یا علی س

والجواب بالصواب بقضل اللهالوهاب.

ار اس روایت کی روست سب سے بیلے جس نے یہ الفا کھ استعال سکتے ہیں۔ وہ حضرت عماس رضی السی عندیں اور جن سکے حق ہیں کئے ہیں وہ حضرت علی مرتضی رضی رسے عندیں" فقال عباس افض بدنی و بدین ہوتا ا

الكاذب الأثم المقادرالمناسُ ــ اورحفرت على منى الشرعندنعالى شيراس يريمي سكوبت اختيار فرماما -كيا بهال بمي سكويت دليل مضاسب واورآب كااسينمتعلق بمي بي عقيده تقاد در و محمض من الله عند كدرست عقى كما وه ميم تما ؟ ينى مفريت على مع ويساتم ،عماض العراض بي تعوفه المسمد ٧۔ اکرحزبت عربی انٹرعزبے تھ حان دوتوں معزلیت کی طرف سے اپنے ا ومتصرت الجديم مدن منى الترعند ميمتعلق بدخيال فركريج اسب توساتھ ى حرست مديق كے تعلى بدالفاظ يى وكرست من والله يعلم انه لصبادق بارلاشدن ابع المعنى" اوراسين متعلق بمي يركلات وكم فراسي ي م والله يعلم انى لصادن بارراشد تابع للحق يكم التدنيل بانتاسي ابوكري سيح بحق ءماه ماسست بيرگامزن ا فدمت كيروكار يقفا وراد للرجانتا سي كمين يقيناً سجا، نيكوكار، داستى برقائم اورق كايروكاربون اوراس برعى وولون حزاست شفاموس ا فتيارفرائي كيابيال تمي سكويت دليل رضاسه يا نني وايب جگرسكويت كودين دخا قزاردينا اورو وبرسي مقامت براس كودليل رضانهمنا كالكادنفات سے دركون ى دیانتلاری سے -س ایک طرون حفرست عمرایی انتریم ندستے ان کا خیال بران کمیا ا ورو و مری ظرف المشرتعالي كامعرست الجيمراوراسين متعلق عمن ، تابع هي ا حدير

راه راست بیرگامزن بوین کے تی بی حتی اور قطعی علم بیان کیا ا وروه دونوں مصرات فاموش رسبے حال کراٹٹرتیائ کی طرون علط امری لنبت برخرور لموكنا عابهي تقاحس سيعصافت لما برسب كدان وونول مخرات کے نزدیک بی حقیقت میمی کرواقعی عنداد شربیان اوصاف کمال کے مالک ہیں ا ورجب بہتم ہوگیا تو پیرسے کا ت کا جواب ہی اسی بن آگیا لنزا از مرنوع اب دسینے کی کیا حرورت تھی اس سیے حفریت عمرض المترعن كمضعلق بيال سكويت كاكمان بى نبرات خودغلط سبے تعہ اس بیر تنفرع نتیجه کی بهودگی می کمیا خفا موسکتا ہے -ار یه دونون خرات حریث عمرینی انگیریند کے پاس فیرک کے انتظامی امودكى توليت مس اسين هي كليسك كافيص كراسن كي سيك تشريعيث لاشتصقصا ومصميت غمان بهمزين سدر بمطربت زبرا ومعفريت عبدادهن مض المتدعنه كواينا سفاش بناكر للسنة يتقض شخف سمي متعلق يعقيده بواس كونيفس باسن كاكيامطلب واوراسي عظيم المحاص كى مفادنتات كے ذریعے فیصل كرنے ہر روز دینے ا ورام المكرسنے پرزوروسینے کا کیا مطلب ۽ حقيقت مال

٥- النداس روایت سے دھوصاحب اوران کے معالی کی اندرونی معرفی اندرونی اندرونی معرفی اندرونی معرفی اندرونی معرفی المترونی ا

توهيكرا مرف اتنظام بمن بواتويه الفاظ استعال بوشت لك كئے توجر بمارسي تتعلق بمبى بي عقيده ركھتے ہوجنہوں نے صربیث رمہول ملی المگر عليه وسم مرعمل كا ويوئ كمهت بوست مرسه سي تميى فترك ويا ہى نبي ا در حبب بمارست من برالفا طراستعال نبی کریت توا دح مول اس قارر يرا فروخته بوركير بموليكن ان كى عمريسيرگ اورفترب مصطفعتى ا ورآپ كي يع لقية الأمام بويت ك المطه صرف انسي كونحا لمب ندهم ايا بكر اسين عس عزين يمي انهول نه بدالفاظ المداستهال كئے متے ابنيں بمي ساتحرشا ل كرديا ، الغرض اس سي عقود حفرت على منى اعتر عنى عزي<sup>ق</sup> غلمست كماتحفظ تقا ومبيضيت عباس مثى الشرعند كميران سخت المفاظركما احسن طریقة پررواوران پرانکارلیکن عثم بربی منرکوعبیب ہی دیجتی ہے اكرف كرك ندوينا كزب بخيانت اوركناه وغيره كاموجب تفاتوحرت علی میں انٹربندکا طرزعی اسنے مدورتا قست بی اس لمرچ کیوں سیا يخشيخين متى انشرعنها كاتمعاا ومعفرت زبراءك اولا حكوبدي ن ويمروه بي كيسا النسي عبوب سيمتعت بوسكيم شخع ؟

۱۰ قاضی بیامن اور ظامر ما زری رحماا دینیسند فرایا کرهنرست بمباس شی انتیسند کے استعمال کرو ہ پراتھا کے نشان کے شایان شان بی اور نشان بل خواہ شریم کا بی قطعًان قبار کے کے تحقق کا کوئی شائبہ ہے اور ضابط یہ ہے کہ اس قیم کا روایات جو حفرات محابہ کے شایان شان نہ بوں اور ان کی مناسب توجیہ اور تاویل بحی نہ ہوسکے تو وہاں راوی کو چوڈیا کہ دینا آسان ہے بسبت ان بستیوں برکسی برگمانی کے جن کی کمیاریت وامن قرآن مجیدا و راحا ویث مارے کے ساتھ ٹا بست ہے '' وا ذا نسد طوق تا ویل ما نسبنا الکذب الی روا نہا'' اور اس ہے ایم بخاری سنے اور ویکر معتمین سنے ان الفائ کی وا نہا'' اور اس ہے ایم بخاری سنے اور ویکر معتمین سنے ان

ليس من العدل القصاء على الثقة بالظن اى من كان عندك ثفة معروفا بالامانة نحكمك عليه بالحنيا نة عن ظن خروج عن العدل وهورذ بلة الجور - هذا والحمد لله .

الناس معندا ورنارامنی کی حالت ہیں بعض سخت الفاظ آدی کے مونہہ سنے کلی جاستے ہیں لیکن وہ عقیدہ نہیں ہوا کرنا اس بے اس و تت ہونہہ سے نکھے ہوئے الفاظ کوسندا ور دلیل نہیں بنا یا جاسکت ہو کر زبائی تشد کی بجائے نوبت دست درازی کر بھی آسکتی ہے ہیں۔ افض ان لا گئی جاست کے تعلق باربار ببان کر کیچا ہوں لینی اندیاء عیم اسلاآی ہی تبری میں بہری میں اندیاء عیم اسلاآی کی بیان فرایا تقاموں کے تحت نوبت بیال تک پہنچ سکتی ہے جیسے کر خرت وس علیم السلام کے ساتھ معامل قرآن نے ببان فرایا المذااس میں عرف میں دیا ہے ہودہ استدال ڈھکو صاحب اوران کے مرشد میا حب کوکوئی فائدہ نہیں دیسے سکتے اور دیہ تنگے ان کو بم غینس نداؤ مرتبال کی میں عرف میں بیا سکتے ۔ ذبعہ اللغوم الغلا لمین ،

٨٠ دُه کوصاحب کواعراف ہے کہ ہم ابنی صحاح اربیکی ہم رسوایت کونجی
میح نہیں ہجنے۔ رسالہ نزید الا امیہ صفا حالا کا ان کے اکا برینے الکا دیاں اصطلاحات اور تواہد وخوابط کے
اور جرح و تعدیل کے حکم ہیں اور ان اصطلاحات اور تواہد وخوابط کے
ابجا دواخراع ہیں علاما ہم السنت کی تعلید و ہیروی کی ہے ماضلہ ہو
مقدمہ منبج العاوقین سرّوا ہالسنت کو کیوں ا ہینے ان تواہد وخوابط کے
مطابق ایسی دوایات کے تعلق فیصلہ کاحق نہیں دینے ہم رام م قانون
مطابق ایسی دوایات کے تعلق فیصلہ کاحق نہیں دینے ہم رام م قانون
میانت و مانت کا کوئنم ممرانے کے
دیانت و امانت کا مون ،

زمل <u>سکے گی سے س</u>ے سے

اذا لع تستع فاصنع ماشئت -

بن ا بی الحدیدسکے بی تنبعہ ہوستے پر برطال ہم نے دوسری جگہ یا سوالہ بھٹ کروں ہے اور بایں ہم ترح مدیدی سیے منقول مکالمات بریمی مفسل تبصرہ کمدویا ہے بسست بالكل مهر نيمره فيرس واضح كمد دياست كه يه حفرت عمرا ورحفرت ابن عباس واسيمكا لمات تشيع اوررفض كمے مروہ جسم ہيں جان شيں ڈال سيكتے لنزايها ل اس تطویل ما مل سیدا خرائر مستدیویت اسی قسر براکتفا کریت ہیں -نبرى مە دىمكوصاحب دىداس كىيىمالىج نىيدان كىيەعلادة الديخ كامل ادر لمبری وغیرہ کے نام بھی اس منی ہیں گنواسٹے ہیں لیکن ڈھکوصا حب کوخودائنرل بع جیسے کہ اہنوں سنے ناسخ التواریخ کے حوالہ جات کے حوالب ہیں کہا کہ تا ریخی كتب بي برتسم كرولي ويابس الدرم فعيف فسقيم سوايات بوست مي بي توجر يهان تاريخى كرفايات بيش كرين كي خودكيون حسارت كى بيدا ومداينا وه نظريه متاں فراموش کردیا سیے بی سے ان کی بردواسی اعدان کی بینیت کی ہر سہے۔

بعول اسلاميه كيمصطابق اصل وليل قرآن تجيدسيس عيرصري جوقران جيدير مطابق بوليكن أطرين كرام ابني أيحكوب سيمتشا بهره كرسيك كم وولون ميى عالم قطعاً قرآن مجيدك أيب أبيت سيعيم اس ضمن بي استدلال -بیش نیں کمہسکے اور نہ کوئی سیجے عاریت جب کہ سم سنے ان مضرات صحابہ کے افلام، للبيت بصداقت اورايتار فقرابي اورآخروى فوزوفان برواضح اورمري مریح الدلالت متن دید یاستیش کی بی اور پیمان کے مواقق اور مسطابق ۔ تنيعى متب سے سوایات پیش کی ہی جوائمہ کرام بکہ خودسول معظم صلی المتعلیہ وہم کے بیان فرمودہ معیا دسمست اور مرادم سی کے عین مطابق ہیں لیکن شیعی علماء نے بھن ہراہیری سے کام لیاسیے اور فربیب کاری اور وعوکہ دہی سے ،

جس کی علم مذکل حالف افت کی دنیا میں کوئی قدر و فیمست نہیں ہے ادرنهی ایمیت ودقست ز

كيا مصرت الميرخوا فنت كي يمينه فوالمثمندرسيك

احدرخلافت قلقاء كوميست سيحة رسب تواس كي جواب بي يسيون معونست تتيم بيسعى المفوص نبح البلاعنسي مبحث على فت بي ذكرسك جائي كي من حربت على منى المسرعة طلقيد بدان دسيت بن كدي هي فعل المست بن قعلماً -كونى رغبت اور دليسي نهاى اور اكراسيكى دور كيے حولسالے كورو توسى سب ست زیا یره اس کا ای عست گزارر بون گا احدم برا و زیر برینا بنسیست امیرین کے تمہارے بیے منید ترسیے اور آپ سنے فلافٹٹ فارودید کو خداتعا لیا۔۔ كىموغود خلافنت قرار دييا ا ورتستيك نشكركو خداتما كى كالشكراوراس كى نفرت وتمندى کاامشدتنائی کوخامن قرابردسیا-ا ورکتیب ایل السنت پی غرکودایسی بروایا ست شمارست بابرب المترايمال يمي حكيم صاحب اورعلام ومحكوصا حب سنه ايتي مجيح ترين كتنب خرمب كا ويرحرست الميررض المنزع تدكا خراق الماياسي كيوكر جب وه حفریت عمران کی شما درت سکے بعد بھی خلیفریناستے جاسنے واسسے مقرارت کی خلافت كخريبم كمدين اعران كاسب ست زيا ومطيع فتا بعداد بوست كابرول اعدمنى اظلان كررسيدين توفعناء تلاشرضى الشرعنهم بن كعظمت وموقعت تمام مهاجرين و انصامه کے بان سلمتی میاں بیزاری اور آئی رہیدست کاکیا جواز ہوسکتا سیے ؛ ماللجمه آسیعلی لحدر بیعان سے و تربہ وٹیررسے ا در ٹٹر کیب کا رحجی۔

تشم الجهزء الاقال من التحف ترالحسين بحددالله وحس توهيقه وجنلمالك علىسيخدشا وحولاشامحهدالله وخلفة الجمعيان وعلىآلد واصماب الجمعين والتسابعتين بهستم **بالاحسا** ن إلى يوم الدين ـ

# اسلامي عقائر ومعمولات

اهل السنه پبلی کیشنز شاندار بیکری والی گلی منگلاروژ دینه جهلم فون نمبر:0321:7641096 Mob 0333-5833360

بھت طد دلکش اندازمیں چھپ کر منظر عام پر آرھا ھے

محرم الحرام <u>سع</u>ذ والحجة تك مختلف موضوعات پر (59) انسٹھ خطبات كانثاندار مجموعه

> خطرات باشمی خطرات باشمی ﴿مؤلف﴾

حضرت مولا ناصاحبزاده مخمر عبد الرق ف باشی نقشبندی مجددی فاصل علوم اسلامیه خطیب جهلم فاش فاش

اهل السنه پبلی کیشنز شاندار بیکری والی گلی منگلاروژوینهٔ جهلم فون نمبر:0321:7641096 Mob 0333-5833360





Phone: 0321-7641096